







رسول اکرم میلانشه کارشاد ہے کہ جس کے قدم اللہ تعالیٰ کے راستہ بی غیارا آلود ہوئے تو وہ قدم جہنم کی آگ پر حرام ہیں حرام ہیں



السلام عليكم ورحمة الله وبركانة جنورى عاداء كالم فيل حاضر مطالعه

و و الساب کے حوالے سے خرجت جین کا خوب صورت افسان۔

الم الی اور کے حوالے سے خرجت جین کا خوب صورت افسانہ

الم میں نشاط ممل ناول کے سنگ آیک نئے موضوع کے ساتھ جلوہ گر ہیں۔

اجر و فراق کے فاصلوں کو مثالی صدف آصف کی مور تحریر۔

صائم قر لیٹی اٹاڑی بیا کے سنگ فلگفتہ اٹھاز میں نئے سال کوخوش آ مدید کہتی حاضر ہیں۔

محبت کے متکر لوگوں کی کہائی مریحان آفاب کی زبانی۔

سال اور کے حوالے سے بمیراغزل کی منفر دکاوش۔

فرح بھٹوا ہے دکھش اٹھانہیاں کے ساتھ کہلی بارشر یک محفل ہیں۔

اسگلے مالائک کے لیے اللہ حافظ۔

اسگلے مالائک کے لیے اللہ حافظ۔

به چلومان لیتے بیں به سندر بلامیراا تظارکرنا به جرکافاصله به نادانیال بنوخیال اوراناژی پیا به میں تحصیبیارئیس کرتا به راه گلاب بوئی به زندگی دعوب تم گمناسایه

دعا کو تیمرآ ما 14 م

# الم الم

آج عبداللہ کے انگنا میں رُت آئی بہار کی جشن عید میلاد النی ہے آمد ہے سرکار کی كيا چراغال كى نے كوئى تھى كے ديے جلاتے کسی نے جش نبی منایا کوئی بگل بجائے ب نے خوشی منائی نبیوں کے سردار کی جشن عيدميلادالني بآم بركاريك بارہ رقع الاوال کے دن صح کے شنڈے سائے وائی حلیمہ تیرے کھر میں پیارے محد اللہ آئے مولی ولاوت پیر کے وان رب کے ولدار کی جشن عیدمیلا دالنبی ہے آید ہے سرکار تلک کی حوامريم وكميرك بوليس بيارك في اللطفة كالمحمرا آمنہ تیرا بچہ ہے یا کوئی نور کا عمرا طالب ہر شے ہونے کی ان کے دیدار کی جش عيدميلاد النبي عامد عسر كالعظية كي دين مبارك عرش سے آئی سبنين كى اولى كول باغ ميس كوك ربى تقى ميشى ميشى بولى جناب عابد نظامی کراچی والے

## WY THE

رقص میں حسرت وجد میں ارمان برم تمنا جھوم رہی ہے حمضاكيت چرے يوست عدنياجموم دى ب صبح کا حسن افروز فضایس جلوے کا جلوے بھرے بڑے ہیں کابکشال کا باندھ کے سبرا شام تمنا جوم رہی ہ نفش و نگار صحن گلستال رنگ و جمال فضل بهامال صعب رب کا د کھے کے نقشہ چٹم تماشا جموم رہی ہے قست جاگ آخی عابد سارے سنساد کی جش عید میلاد النی ہے آمہ ہے مرکار کی اب برتم جائدستارے ساز بکف بیاور کے دھارے عالم وجدو کیف میں فطرت چھٹر کے نغہ جھوم رہی ہے رنك نظام بزم دو عالم بي حكمت بيحسن سلقه وصف خدا کی دهن میں ازل سے موہد نیا جموم رہی ہے اوج فلک برحد نظرتک نور کے عبرت پھول کھلے ہیں جا ندستاروں کی محفل میں مست ہے زہراجھوم رہی ہے جناب عبرت صديقي

#### editor\_aa@aanchal.com.pk www.facebook.com/EDITORAANCHAL



فزھت جبین ضیاہ ..... کو اچی مزیر کی فزہت! سدا سہا کن رہو آپ کے شوہر کی علات کے شام ہوا آپ کے شوہر کی علات کے شام ہوا ہے افتیار لیوں علات کے شام ہوا ہے افتیار لیوں سے بھی دعائلی کہ اللہ بھان کر بہت رہنے ہوا ہے افتیار لیوں پر قائم رکھے اور آپ ان کی شگت میں زعم کی کے ہزاروں برتائم رکھے اور آپ ان کی شگت میں زعم کی کے ہزاروں برتا ہوجانا برس طے کریں ہے شک آپ کے لیے بیا یک تفق مرحلہ اور پھر ہنگا می بنیاد پر ان کی انجو پلاٹی کرے ان کی زعم کی کو اور پھر ہنگا می بنیاد پر ان کی انجو پلاٹی کرے ان کی زعم کی کو جھٹ اور پھر ہنگا می بنیاد پر ان کی انجو پلاٹی کرے ان کی زعم کی کو جھٹ انہ بھر انجاد انجاد آنہیں ہوگا اللہ سجان و تعالی ہے دعا کو جس کہ جلد از جلد آنہیں صحت کا ملہ عطا فر مائے آسمین۔ قارش سے بھی دعائے صحت کی انہاں ہے۔

نادیه تبسم' تانیه جهاں.... ڈسکه سیالکوٹ

ڈیرسٹر زسدامسکراؤ کوہ و شکایات سے بھر پور خط موصول ہوا اس قدر تنظی اور غصہ انجی بات نہیں ہوتی اگر وال ہوجائے تو یہی کوشش ہوتی ہے کہ اس مال کرلی جائے اور تاخیر سے موصول ہونے پر آک ماہ شال کرلی جائے اور تاخیر سے موصول ہونے پر آکندہ ماہ کے لیے حفوظ کرلی جاتی ہے۔ ہمارے پاس چند مخصوص صفحات ہوتے ہیں جاہ کر بھی سب بہنوں کے مخصوص صفحات ہوتے ہیں جاہ کر بھی سب بہنوں کے خطوط شال نہیں کر پاتے لین سب خطوط اور آپ کی تجاویز کو ہم بغور پڑھتے ہیں ہمارے لیے ہمارے قار مین بے جد ایم ہونے کی اور شرک ہونے کے ہمارے قار مین بے جد اس بار نیر گئے دیا ہیں گوہم بغور پڑھتے ہیں ہمارے لیے ہمارے قار مین بے جد اس بار نیر گئے خیال میں آپ کی کاوش شامل ہے جاتا ہے۔ اس بار نیر گئے خیال میں آپ کی کاوش شامل ہے اس بار نیر گئے خیال میں آپ کی کاوش شامل ہے امرید ہے تھی اور بدگمانی مث جائے گئ آپ کو بھی سال نو امرید ہے تھی اور بدگمانی مث جائے گئ آپ کو بھی سال نو

طیبه خاور پھول ..... وزیر آبان

ڈیرطیبہ اسداخق رہوآ پ کے والدی رحلت کے

متعلق جان کر بے صدافسوں ہوا اہمی تو آپ کی شادی کے

خوشکوار لحات کے متعلق جان کر بے صدخوش ہوئے تھے اور

اب یہ مشکل حالات بیاری بہن مبر اور حوصلے سے کام لیس

شاید بی مشیب ایزدی ہو۔آپ کے والد نے آپ کوائی

شفقت و محبت کے ساتے تارخصت کیا اور بھیشہ رہیں

میں ان کی دعا کمی آپ کے ساتھ ہوں کی اور ہمیشہ رہیں

گی۔اللہ بجان و تعالی سے دعا کو ہیں کہ ویکر اہل خانہ کو میرو

ہمت عطا فر مائے اور آپ کے والد کو جنت الفردوں ہیں

اعلیٰ مقام نصیب فرمائے آپ مین ۔آپ کی شادی کا احوال

بعد تصاویر موصول ہوگیا ہے جلد تجاب میں شائع کرنے کی

بعد تصاویر موصول ہوگیا ہے جلد تجاب میں شائع کرنے کی

صافحه سكندر سوهرو .... حيدر آباد ويُرصائمه سكندر سوهرو .... حيدر آباد ويُرصائمه اسداسا كن دووا بيت نصف الاقات الميمي كلي بيون كي معروفيت كے دوران بحي آب وقت تكال كرآ چل سے تعلق استوار ركھى الله فوش آئند ہے۔ وُ اكثر صاحب كي رحلت ادار ساميت سب كے ليے الله ماحب كي رحلت ادار ساميت سب كے ليے الله الله بيان الله بيان الله بيان الله بيان وه سب كے چاره كر تي الله بيان وقت الله على وقت الله بيان كي مغفرت كے ليے دعا كو بين والده كي وقت الله على مرحلہ ہے الله بيان و تعالى آپ كو مبر و استقامت عطا مرحلہ ہے الله بيان و تعالى آپ كو مبر و استقامت عطا فرمائے تياويز فوث كرى بين جلد مل كرنے كى كوشش مرحلہ ہے الله بيان و تعالى آپ كو مبر و استقامت عطا فرمائے تياويز فوث كرى بين جلد مل كرنے كى كوشش مرحلہ ہے الله بيان و تعالى آپ كو مبر و استقامت عطا فرمائے تياويز فوث كرى بين جلد مل كرنے كى كوشش مرحلہ ہے الله بيان عرف كرى بين جلد مل كرنے كى كوشش مرحلہ ہے الله بيان عرف كرى بين جلد مل كرنے كى كوشش مرحلہ ہے الله بيان عرف كرى بين جلد مل كرنے كى كوشش كريں گے۔

سیدہ صالحه بتول ..... اولینڈی
عزیزی صالح اسداشادرہو آپ کی تعلیم قابلیت کے
متعلق جان کر بے صداح حالگا آپ مدر لی فرائض بھی سر
انجام دی جی بہت اچھی بات ہے اپنے گاؤں کے لوگوں
کو زیور تعلیم ہے آ راستہ کرنے کی یہ کاوش قابل تحسین
ہے۔آپ کا کہنا بجا ہے بے شک نیر مگ خیال میں نوآ موز
شاعر اپنی شاعری کے ذریعے نہ صرف اپنی صلاحیتوں کا
اظہار کرتے ہیں بلکہ ان کے فن کو مزید جلا بھی کمتی ہے آپ
انٹا افسانہ ارسال کردیں معیاری ہوا تو ضرور حوصلہ افزائی

و ترورين إسدام كراتى رود آب كمفعل خطب آپ کے تمام حالات کا اندازہ بخو بی ہو گیا ہے۔ یہ شک زندهی آب کے لیے مشکل اور مھن ہے لیکن زندگی ہر کسی كے ليے كوئى شكوئى احتمان لے كرآئى ہے يہاں بركوئى رائح والم اورمصائب سے برسر پیکار ہاور یمی ری وغم جمیں مت اور حوصلہ بھی عطا کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں نال مشکلیں اتن رویں مجھ پر کہ ا سال ہو کئیں۔ آ زمائشوں اور للخیوں کی بھٹی ہے گزر کر ہی انسان کندن بنمآ ہے اور پھر جب كوكى آسرااورسهارا نظر نيس تاتو خداكى وات يرجارا بجروسه اور يقين كافل عزيد يخته موجاتا ع يس آب ك الفاظ جذبات اور درد وعم كا اندازه كرعتي مول كين اتى مايوى الجيمي بات بيس موتى "آب في فودكها كما ب ذين ہیں بہت کچے کرنے کی صلاحت رکھتی ہیں تو پھراہے ہنر کو زنگ آلودمت کریں بلکہ کوشش اور لگن ہے اپنا مقام اپنی منزل عاصل كرنے كى جنتور كيس-آب كى تقميس اصلاح ے عمل سے گزرنے کے بعد لگ جا تھیں کی مارا ہرقاری مارے کے اہمت رکھا ہے اور آپ کی غیر حاضری ہمیں آپ کی کا احساس می دلاتی ہے۔ امید ہاس معسل جواب کے بعدآ ب مطمئن موجا کمن کی اللہ سمان وتعالی آپ کو بہت ی کامیابیاں عطافرائے آمین آپ کی تحریر 'بادشاجت" اور" آخر موا كيے ' تبوليت كا درجه عاصل كرنے ميں كامياب مفرى بين كانت جمانت كے بعد جلد شامل کرنے کی کوشش کریں ہے۔

مزدلفه حيدر..... گجرانوانه پياري مردلفه! سداخوش رجويزم آچل ميس ملي بار شركت يرخوش آ مديد بيجان كريد عدخوش مولى كمآب

نے اپنی دوست کے کہنے پر کاغذوالم سے ناطہ برقر ارر کھتے اہے جذبات واحساسات کو لفظوں کا بیرائن دے کرخوب صورت کمانی کے سانچ میں و حالا اور آ زمائش کے لمحات ے گزریں۔ یہ آ زمائش کی کھڑیاں انظار کے لحات تو

سب کے لیے ہوتے ہیں بہر حال اگرآ ب نے ہمارے ادارے پر مجروسہ کیا تو ہم نے بھی آپ کے مان کوٹو شخ

مبين ديا مطلب آپ كي تحرير قابل قبول مفهري البيته الجمي اس میدان میں آپ طفل کتب ہیں اور سیابتدائی کاوش ہے البدا وسیع مطالعہ اور بحر پور محنت کی بھی ضرورت ہے۔

عنزه يونس انا..... حافظ آباد بياري عزوا يك جك جيؤات كالمعصل خط يزهركر آب کے گہرے وحمیق مشاہدے کا بخو بی اعدازہ ہوگیا۔ بے شک آپ نے کہانی کے لیے جس موضوع کا انتخاب کیا ے وہ عمرہ لاجواب خوب سے خوب تر اور بہترین ہے اور آ ہے سل وکوان تمام حقائق ہے شاکروانے کی قصداری ہم سب کی ہے۔ آپ کی تحریر پڑھنے کے بعد اپنی ممل رائے ہے آ گاہ کریں کے اور پھریہ فیصلہ بعد عل ہوگا کہ جابياتا كحل كس كم مات بيآب كتريجومركي ما ندجتي ب-اسلای اقدارے ناآشناسل کومغربی ثقایت کی بلغار ےرو کنے کے لیے آپ کا افعایا بیقدم قابل تحسین ہے۔ آج جدیدیت اور بے حیائی کے لبادے علی لیب کرکون ہے انقلاب لانے کی باتمی ہورہی ہیں کیونکہ بدھیقت او بالكل داسع بكرانقلاب توجوده سوسال يبلي جارك ني اكرم حضرت محرصلي الله عليه وسلم كي ذات النيس كي صورت میں آیا تھا لیکن آج حقیقت خرافات میں کھو می ہے اور ب أمت روايات ميس الجه كئ ب الله سحان وتعالى سے دعا كو ہیں کہ ہم سب کو سیا ایکا مسلمان اور حب الوطن بنادے 120

رائوسميرا اياز..... كراچي

وْ ئيرىميرا! سدا آبادر بو مفصل خط كي وريع آب ے نصف ملاقات بہت اچھی تھی۔ آپ کی تحریریں قبولیت كادرجه ماصل كريكى بين تواس بات يريقين كال رهيس كه ان شاء الله آ مع بھی اچھائی اور بہتری ہوگی جلد آ ہے ک تحريرين آلچل و تجاب کے صفحات پر اپني جگه بناليس کي۔ ململ ناول یا ناولت جوجمی جا بین ارسال کردین حمد کی اگر آپ کے استاد محرم نے اصلاح کردی ہے تو دیکے لیس مے۔ الله سجان و تعالیٰ آپ کے قلم میں مزید پھتلی عطا فرمائے بے شک جمرونعت لکھنا ایسا کام ہے جوآ ہے کے لے توشہ خرت ثابت ہوگا۔ ہماری جانب سے آپ کو بھی سال نو کی مبارک باد دیگر رائٹرز تک آپ کی تعریف ان مطور کے ذریعے بینچارے میں کاغذوقلم سے ناطراستوار رهيس اوراميد بهاررهيس-

نورین مسکان سرور..... ڈسکه' سيالكوث

انجل المجنور 5 ما ١١٠٥٠ 17

ضروری کانٹ جیانت اور اصلاح کے بعد آپ کی تجریہ شال اشاعت ہوجائے گی اس کامیائی پر ڈ جروں مبارک باذ آپ دیکر مستقل سلسلوں میں بھی شرکت کر عتی ہیں۔ مشازید الطاف هاشهی ..... شجاع آباد عزیزی شازید! جیتی رہو آپ کی ارسال کروہ تمام تحریریں موصول ہوئی ہیں ان شاء اللہ جلد پڑھ کر اپنی رائے ہے آگاہ کردیں تھے۔ آگاہ کردیں تھے۔ آپل کے دروازے آپ پر کاملے ہیں آپ بھی دیکر مصنفین کی طرح آپل کے بلیث فارم سے اپنا نام اور اپنی بچان بناسمتی ہیں۔ ای ضمن میں فارم سے اپنا نام اور اپنی بچان بناسمتی ہیں۔ ای ضمن میں آپ کی دو کریریں 'اپنا کھر' اور ' دہ جمسر تھا'' تجوایت کا آپ کی دو کریریں ''اپنا کھر' اور '' دہ جمسر تھا'' تجوایت کا درجہ حاصل کرنے میں کامیاب رہیں جلد اشاعت کے درجہ حاصل کرنے میں کامیاب رہیں جلد اشاعت کے درجہ حاصل کرنے میں کامیاب رہیں جلد اشاعت کے درجہ حاصل کرنے میں کامیاب رہیں جلد اشاعت کے درجہ حاصل کرنے میں کامیاب رہیں جلد اشاعت کے

شبافه گل ..... د اولیندی

د نیر شاند! سدامسراو مفسل خط کے ذریع آپ

انسوں پس پشت ڈال دیجے وہ کہتے ہیں نال '' دیر آ ید
درست آیڈ ' آپ کی تحریر'' تشکان ابر دوان ' پڑھڈالی بے
جاطوالت کا شکار ہے ابتدائی مخترموضوع کم بندکرنے ک
کوشش کریں تا کہ انداز تحریر کا اندازہ ہو سکے بہر حال تحریر
قابل قبول ہے البتہ بعض جگر آپ کی گرفت کمزور ہے۔
امید ہے کندہ ان باتوں کو پش نظر رکیس گی آپ کی یرتحریر
امید ہے کندہ ان باتوں کو پش نظر رکیس گی آپ کی یرتحریر
امید ہے کندہ ان باتوں کو پش نظر رکیس گی آپ کی یرتحریر
امید ہے کی درائی ہے گی۔

مراحل مجی طے کرلیں کے اورآ کیل وجاب کی زینت بن

جا من كى يدم آ چل شىخۇن آمدىد دعا كويى كرآ ب

مىسرمريدكاميايول عمكنارموا شن-

اییها چیدهه ..... ای هیل ارسال فریزایها! شا دوآ بادر بو آپ کی جانب سے ارسال کردہ تحریر'' رحت یا زحت' موصول ہوئی' موضوع کا چناؤ عمدہ تصااور پھرآپ نے نہایت اختصار کے ساتھ جس طرح تمام حالات کو پیش کیا ہے پڑھ کراچھالگا بہر حال انداز تحریر شیس ابھی حرید پیشنگی کی ضرورت ہے۔ اس لیے سرید محت و مطالعہ کے ساتھ کوشش جاری رحمیں اور اس طرح کے محتصر موضوعات پرطبع آزمائی کرتی رہیں یہ تحریر شامل اشاعت موضوعات پرطبع آزمائی کرتی رہیں یہ تحریر شامل اشاعت ہوجائے گی۔

مشى خان ..... مانسهره دُيَرِمش إسداجي رموا آپ كى تكارشات اس بارچاه

کریمی شامل اشاعت نہ کرسکے کونکہ پرچہ اپنے تھیلی مراحل میں ہے بس اتنا ہی کہیں گے "دبہت دیری مہریاں آئے آئے" بہرحال مایوں مت ہوں کوشش کریں گے کہ آئے آئے "بہرحال مایوں مت ہوں کوشش کریں گے کہ آپ کو تھی دارت اور ڈواکٹر صاحب کی رحلت کا صدمہ ہے شک سب کے لیے ایک بڑا اور گہرا صدمہ کا صدمہ ہے شک سب کے لیے ایک بڑا اور گہرا صدمہ ہے جہ جس طرح وہ اپنی ذات سے دوسروں کو قائدہ پہنچاتے تھے ایسے میں سب بی ان کے لیے اللہ سجان و کہ تعالیٰ سے دعا کو ہیں کہ آئیں جنت الفرودی میں اعلیٰ مقام عطافر مائے آئیں۔

امبرین فاطعه ..... ضلع چکوال و نیرابرین! سدا شادره و آپ کی ارسال کرده تریر اینوان "نیک بخی" موصول بوئی آپ اس موضوع کے ساتھ انساف نیس کریا تیں۔ بے جا طوالت نے کہائی کو ساتھ انساف نیس کریا تیں۔ بے جا طوالت نے کہائی کو البحا دیا ہے قرآن وحدیث کے حوالے دے کرآپ نے بہت کی معلوماتی با تیں بھر بھی آپ کی بہت کی اغلاط بین کوشش کریں کریں۔ کریں کہ کہائی کے ساتھ شال نہ کریں۔ آپ نے مستعل سلسلے بھی کہائی کے ساتھ شال کریں برسلیے پر آپ اس کے لیے علیحد وسفات کا استعال کریں برسلیے پر ایس اس کے لیے علیحد وسفات کا استعال کریں برسلیے پر ایس اس کے لیے علیحد وسفات کا استعال کریں برسلیے پر ایس اس کے لیے علیحد وسفات کا استعال کریں برسلیے پر ایس اور شہرکانا مضرور کئیس اسید ہے تندہ خیال رکھیں گی۔ ایسا اور شہرکانا مضرور کئیس اسید ہے تندہ خیال رکھیں گی۔ ایسا اور شہرکانا مضرور کئیس اسید ہے تندہ خیال رکھیں گی۔

یاری بحرش! شادرہو آپ کی ارسال کردہ تحریر پڑھ ڈالی کین کچھ خاص تاثر قائم کرنے میں ناکام تقبری۔ موضوع کے چناؤ میں بھی آپ نے خلطی کردی آگر چہ یہ تمارے معاشرے کا آیک تلخ اور کڑوا تج ہے جس سے چاہ کر بھی ہم نگا ہیں نہیں چرا سکتے لین اس موضوع کے علاوہ بھی بہت سے موضوعات ہیں جن پرمشاہدے ومطالعہ کے بعد آپ بہت اچھا لکھ کئی ہیں اس لیے اس موضوع کے علاوہ بعد آپ بہت اچھا لکھ کئی ہیں اس لیے اس موضوع کے علاوہ بعد آپ بہت اچھا لکھ کئی ہیں اس لیے اس موضوع کے علاوہ بعد آپ بہت اچھا کہ کھنے ہیں اس لیے اس موضوع کے بعد آپ بات بھی در مطالعہ کریں اس جاری رکھنے ہیں مدر ملے گی۔

کرن شھزادی .... مانسھرہ ڈیر کرن! سدا خوش رہو آپ کی ارسال کردہ نگارشات باعب تاخیر موصول ہونے کے سب اٹی جگہ

بنانے میں ناکام تغیریں۔ آئ تیرہ تاریخ کوآپ کی ڈاک موصول ہوئی ہے جبکہ تمام سلسلے اپنے تحیل مراحل میں ہیں ایسے میں بھی کیا جاسکتا ہے کہ آپ کے پیغام کوآئدہ ماہ کے لیے محفوظ کرلیا جائے بہر حال اس نصف ملاقات کے ذریعے ہم نے آپ کی شرکت کو تینی بنادیا ہے۔

سلّمىٰ عنايت حيا .... كهلابث ثائون

پاری سلمی! سدا آبادر ہو آپ کا شکایت نامہ موصول ہوا تا جوا تا جر ہے موصول ہونے والی ڈاک ہم آئندہ ماہ کے لیے سنجال کر رکھ لینے ہیں سوائے آئینہ کے۔ آپ کی ماموں کی بنی کی رحلت کا افسوں ہوا یقینا اللہ ہجان و تعالی کی رحمت کو یا کران کی خوجی کا ٹھکانہ نہ ہوگا کین سات ماہ کی زعرگی کے رکم نے والی تھی پری کوابدی خیندسوتا دیکھ کر کی زعرگی کے دل پر کیا گر رکی ہوگی اس کا اعدازہ لگانا مشکل ای والدہ محتر مہوسے کا مربی سرجیل عطا فرمائے اور آپ کی والدہ محتر مہوسے کا ملہ عطا کرے آئیں آپ کا اسال کی والدہ محتر مہوسے کا ملہ عطا کرے آئیں آپ کا اسال کی والدہ محتر مہوسے کا ملہ عطا کرے آئیں آپ کا اسال تو کے حوالے ہے بھیجا گیا مروے آئیدہ ماہ آپ کی میں شامل کرلیا جائے گا' باتی آئی تکارشات ہر ماہ کی سات تاریخ سے بل ارسال کردیا گریں دعا کے لیے جزاک تاریخ سے بی ارسال کردیا گریں دعا کے لیے جزاک

تھنا بلوچ ..... ڈی آئی خان

و ئیرتمنا! سدا سہاکن رہو آپ کا نامہ موصول ہوا
مخضر ملاقات جسم کا باعث بنی۔آپ کی ساس عمرہ پرجانے
کی سعادت حاصل کررہی ہیں خوشی ہوئی۔ اللہ سجان و
تعالی تمام مسلمان کو نج دعمرہ کی سعادت نصیب فرمائے
آ میں۔ کھریلوم صرد فیات اور خراب طبیعت کو خاطر ہیں نہ
لاتے ہوئے آپ نے اس بارشرکت کی اچھالگا۔ دوماہ کی
غیر حاضری ہمارے ساتھ آپ کی دوستوں نے بھی محسوں
کی۔امید ہے تعدہ بھی شال رہیں گی آپ کی تگارشات
کی۔امید ہے تعدہ بھی شال رہیں گی آپ کی تگارشات

زینب علی خان .... ای میل ویرزینب! سدامسراو آپ کی ارسال کرده تحریر موصول ہوئی پڑھ کر انداز ہ ہوا کہآپ نے نہایت اختصار کے ساتھ ایک اہم مسلے کی نشاندہی نہایت احسن طریقے ہے کی ہے البتہ کہائی کاعنوان ہمیں پسندنیس آیا اس کیے

عوان اورو میر چیزوں میں پھر تبدیل کے بعد آپ کی تحریر شائع کردی جائے گی۔ اس کامیاتی پرمبارک یاد آئندہ بھی اس طرح کے موضوعات پرکوشش جاری رکھیں اس سے آپ کو حرید بہتر لکھنے میں مدد کے گی دیکر مصنفین کی تحریروں کا بغور مطالعہ کریں۔

اقراء لياقت .... حافظ آباد

ڈیر اقراء! شاد وآباد رہو جاہتوں ادر مجبول سے جر پورآ پی نامہ موصول ہوا پڑھ کر بے حد خوتی ہوئی۔
آپ کے گرال قدر جذبات و احساسات ہمارے لیے قابل رشک و قابل قدر ہیں اگر ہمارے چند الفاظ سے آپ کی شفی ہوئی ہے تو یہ امر خوش آ کند ہے۔ ہماری جانب سے آپ کی بیاری می نیچر مس حنا کوسال کرہ کی ڈھروں میارک باو۔ وعاگو ہیں کہ وہ ای طرح اپنے چئے ہے میارک باو۔ وعاگو ہیں کہ وہ ای طرح اپنے چئے ہے ویات داری اور گئن کے ساتھ اپنا فریضہ سرانجام و بی رہیں اور اپنے مالب علموں کی ہر دلسریز بی رہیں آپ رہیں اور اپنے مالب علموں کی ہر دلسریز بی رہیں آپ رہیں اور آپ کے ماتھ واپنا قریضہ ہوتے رہیں اور آپ کے ماتھ واپنا آھن۔

كوثر خالد .... جزانواله

ڈیرکوڑ! سدا کہا کن رہو مجت آور جا آہت کی خوشہو پس بہا آپ کا خط موصول ہوا۔ ہمیشہ کی طرح پر نصف بلا قات بھی بہت اچھی گئی آپ کی کتاب بھی ان شاءاللہ ل جائے گی جہاں تک آپ کی شاعری پڑھی ہے ہمیشہ دل پس انزی ہے اور کیوکر نہ از ہے جس ذات کی مدح سرائی بیان کی ہے وہ ہے ہی اتن عالی شان اور تعریف کے لائق۔ ساس کی خدمت کے ذریعے بھی اپنی وین و دنیا سنوار رہی ہیں اچھی بات ہے۔وہ کہتے ہیں ناں .....

بی ہے عبادت کی دین و ایماں
کام آئے دنیا میں انساں کے انساں
اللہ سجان و تعالی ہے دعا کو ہیں کہ جس طرح آپ
دوسروں کا خیال رکھتی ہیں اور ان کے لیے آسانیاں فراہم
کرتی ہیں۔اللہ سجان و تعالی کی ذات دنیاو آخرت دونوں
جہانوں میں آپ کو کامیابی و کامرانی نصیب فرمائے آ

زندگی تنویر خلیل ..... بلوچستان و ئیرزندگی! سداشاد رمو آپ کی ارسال کرده تمام مجمی رہنمانی ورہبری کا فریضہ سرانجام دی<sub>گی رہی</sub>ں گی. ناقابل اشاعتٍ:۔

يال كى ممتا كهاب روكى دېمبر جركا موسم بلاعنوان صمير یہ ہیں تعبیل ہم کے تقبرے اجبی انجام دوی آسودی صد اند میری رات کے بعد سورا محبت کے رنگ تو ملا کیے کیے برحم عصر يقين توب ايا بھي موتا ب بيار كر شخ ميرے محرم ايك تعا عاطر نيك في ان وعاول كے صلے میں طوا نف\_

قابل اشاعت:۔

ماراآ ج اوركل كاستراميد بي غيرت صاحب مم دو ستارے ایک سال نامهٔ بخت کا ستارہ بادشاہت ال محبت کی وفا' نوید سحر محبت امرے ابھی چولوں میں خوشبو ہے سعادت چلوزیست کو مجھتے ہیں مامتا' زندگی امتحان کاہ سنسل ووايك خواب تفامخوابول كالكن ووايك ملاجحت کفارہ مصلحت یادوں کی بارات عورت دہری زندگی شل کلاس آخرہوا کے

تحريري يراه لي إلى وخوب صورت انداز بيان بهترين معرفتی اورایک بهترین پیغام پرمال آپ کی مریس این انفرادیت کے سب اپن جگہ بنانے میں کامیاب مفہرین جلدنگانے کی کوشش کریں ہے۔اب آ ب آ چل میلی کا یا قاعدہ حصرین کی ہیں اور ہم سے نصف ملا قات بھی ہوگئ ہامید ہے ملی اور بیگا عی مث جائے گی۔

حميرا قريشي ..... حيدر آباد دُيَرِ حيرا! سدا خوش رهو جمين آپ کي خوشي کا بخو بي اغدازہ ہے ہرانسان کے لیے اپنی کلیق کردہ چیز بہت اہمیت کی حال ہوتی ہے اس طرح رائٹرز کے لیے اپنی تحريرين ندصرف اجميت كي حامل موتي بين بلكم مظرعام ير آنے کی صورت عل المیل خوتی کے احساسات سے دوجار مجى كرنى ميں۔ ہارے ياس چونكه كثير تعداد مي كهانيان متخب شده موجود ہوئی ہیں ای بناء پردمرسور ہوجالی ہے اور آپ لوگ حفی اور مایوی کاشکار ہوجائے ہیں بہرحال امید ہے آ باس خوش سے مخطوظ مولی آئندہ بھی تجاب وآ چل کے لیے ملی تعاون پر قرار معیں گی۔

عرشیه هاشمی .... آزاد کشمیر ڈئیرعاتش! سداسہا کن رہوا ہے کے تشمیر میں کیا ہر طرف میں حال ہے ہر کوئی ہارش کے لیے دعا کو ہے۔ آپ ك تحريري مارك ياس محفوظ مين جلد لكانے كى كوشش كريس كاوراب يكنام عائشها مى عاق كالري جاب کی زینت بنیں کی۔ آپ کی صحت کے لیے اللہ بحان وتعالی ہے دعا کو ہیں کہ آپ کوجلد از جلد صحت کا ملہ عطا قرمائے آشن۔

سميه ضياء..... گجرانواله

ڈیئرسمیہ! سدا آباد رہو اینے جذبات واحیاسات کو لفظوں کو میرائن دے کرآپ نے جس طرح ملمی رابطہ استواركيا بحداج عالكار بي شك آپ كى دونوں طالبات نه صرف آی کا بے حد احر ام کرتی میں بلکہ آپ کو اپنا آئيدُ بل محى جھتى ہيں ويسے بھى اساتذہ كامقام بہت بلند ب بدتو ده کام ب جومیراث پیمبری ہے ای طرح ایے التھے اخلاق و کردار سے علم کی عمع روش رھیں۔ آ چل کی پندیدگی کا فکرید امید ہے آئدہ بھی اپی معروف زندگی ے چندیل تکال کر مارے نام کرتی رہیں کی اور سال

مصنفين بے كزارش 🖈 مسوده صاف خوش خطالعیں۔ باشیدلگا تیں صفحہ کی ايك جانب ادرايك مطرح عوز كرلكميس ادر صغي نمبر ضرور لكهيس اوراس کی فو ٹو کانی کرا کرائے یاس رحیس۔ المح قسط واربناول لكصف كم ليحاواره ساجازت حاصل کرنالازی ہے۔ ﴿ یُ ککھاری ہمینیں کوشش کریں پہلے افسانہ کھیں پھر ناول یاناولٹ برطبع آ زمانی کریں۔ يك فوالو النيث كمانى قابل قيول ميس موكى - اداره ن نا قابل اشاعت تحريرون كى والبي كاسلسله بندكره يا بــــ المكالى المحاجريكى باسياه روشنانى يے وركريں۔ المامودے كة خرى صفى يراينا كمل نام يا خوشخط -5513 الی کہانیاں وفتر کے پایر جشر ڈ ڈاک کے ذریعے

ارسال محيح - 7 فريد جميرز عيدالله مارون رود - كرا جي \_

20 مراح المجان المجان 20 ما ١٠١٤ ( 20 ما الم



حضرت ابن عماس رضی الله عنه فرماتے میں کہ جنت کی جمع جنات ہے اور جنات لانے کی وجہ یہ ہے کہ بہشت سات میں۔(۱) جنت الفردوس (۲) جنت میں (۳) جنت النعیم (۴) وارالخلد (۵) جنت الماوي (٢) وارالسلام (٤) عيلين \_

بعض الل تتحقیق نے بہشت کے آٹھ درجات قائم کئے ہیں۔(۱)عدن(۲)جنت الماویٰ(۳)فردوس(م) تعیم(۵)دارالقرار(۲)دارالخلد(۷)دارالسلام(۸)دارالجلال یحققین کےمطابق سات در ہے تو انسانوں کی قیام گاہ کے لئے ہیں جبکہ تھواں دیداراللی کے لئے معزت ابن عباس رضی اللہ عنہ ك زويد ديداري تعالى كے لئے مقام علين ب-

علامہ زفتری نے اپی تغییر "کشاف" میں جنت کے ناموں کی ترتیب اس طرح تحریر کی ہے۔ وارالخلد وارالتقام وارالسلام وجنت عدن وارالقرار جنت تعيم وجنت الماوي وجنت الفردوس علامه نے سورۃ الزاریات کی تغییر میں تحریر کیا ہے کہ عدن کوز مرد مبزے بنایا گیا ہے۔ اس میں بھی عاول ونمازی وزاہد اورآ تمدماجدر ہیں گے۔

جنت المياوي كونور سے تيار كيا كيا ہے اور بيدمقام ہے شہيد حقيقى خيرات كرنے والول عصدكو برواشت کرنے والوں اور تقصیروں کے معاف کرنے والوں کا۔

جنت فردوس اس کوجلال کبریائی کے نورے بنایا گیا ہے۔اس بیں انبیاء بلیم السلام رہیں گے اس کے درمیان غرفہ نوررضا کا بنایا ہےا ہے مقام محمود کہتے ہیں جس میں نبی آخرالز ماں حضرت محمرصلی الشعلیہ وسلم تشریف : بر میں سے

ہے۔ جنت تھیم ۔اس کوز برجد سبسو سے بنایا ہے اس میں شہید حکماءاور موڈ ن رہیں گے۔ وارالقرار۔اس کومروار بدروشن سے بنایا گیا ہے۔اس میں عام اہل ایمان موشین رہیں گے۔ وارالسلام۔اس کو یا قوت سرخ سے بنایا گیا ہے۔اس میں فقیرُ صابر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اُسّت کے لوگ رہی گے۔

دارالجلال۔اس کوزمردسرخ سے بنایا گیا ہے اس کودارالقام بھی کہتے ہیں اس میں اس اُست کے اغدیاً وٹاکردیں گے۔

قرآن كيم مين لفظ جنت صيغه واحد تشديه 'اورجح مين ايك سوانچاس مرتبه إيه اوربعض جكه اضافتون كساته بحي يا ب-

تر آن کریم میں دنیا کی زندگی کے بعد آنے والی زندگی جودائی اور غیر فانی ہوگی کا کھر پر قتم کے آزاراور

ONLINE LIBRARY

FOR PAKISTAN

پریشانی سے پاک ہوگا باغ لینی جنت کہا گیا ہے۔اس کے ساتھ بی ان لوازم کا بھی ذکر کیا گیا ہے جن ہے ہم اس دنیا کی زندگی سے مانوس بین مثلاً باغ مرغز ارا آب روال کل وشر عمده مشروبات وملوسات وغیرہ \_قرآنی آیات سے جنت کا جوتصور قائم ہوتا ہے وہ مثالی تصور ہے۔ جنت نیکوکاروں کے ایے گھر سے عبارت ہے جس میں انسانوں کی اعلیٰ ترین تمنا تمیں اور آرز و تمیں پوری ہوں گی۔ جنت کی ایک صفت خلود بھی ہے یعنی اس کھر میں می کا کارگ الی مسراتوں ہے بہرہ مند ہوں مے جنہیں زوال ہی نہیں ہوگا۔ یہاں کی مسرتیں برقتم کے عم وحزن سے پاک ہوں گی۔ بیالی پاکیزہ جگہ ہوگی جس میں کینۂ حسد رشک اور برقتم کی لغویات کا قطعی گزرنہیں ہوگا۔وہ امن وسلامتی کا محرب-مقام رحت ب-مقام نوراورمقام رضوان مقام طیبهوطا برب مقام سیع وبلیل اور مقام قرب البي اورمقام نعمت ديدارايز دي ہے۔

طبرانی اور شعرائی نے بیان کیا ہے کہ جنت عام طور پر بلند ترین آسان کے او پر اور عرش الی کے پیچے بتائی جاتی ہے۔ جنت کے مختلف طبقات یا مقامات تک مینینے کے لئے آٹھ بڑے دروازے ہیں۔ ہر طبقه اپنی جگہ عموماً کئی درجوں میں منقسم ہے بلند ترین درجہ کو جوساتویں آتا سان پر بااس سے بھی ماورا ہے عدن اور فردوس کے

نام سےموسوم کیا گیا ہے۔

جنت کے درواز وں کو کھولنے کی جانی کے تین دندانے ہیں جوایک صدیث میں بیان ہوئے ہیں اوروہ بیہ یں (۱) توحید کا قرار (۲) اطاعب خداوندی (۳) تمام غیر شرعی کامول سے احتراز

جنت میں سب سے پہلے نبی کر بیم صلی اللہ علیہ وسلم داخل ہوں گے۔ایک صدیث میں معزت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ آن مخصور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بہشت کے سودر ہے ہیں اور ہر درجے کی مسافت ارض وساء کی مسافت کے برابر ہے اور اس کے اعلیٰ در بے فردوس پرعرش ہے اور وہ بہشت میں ورمیان کی چیز ہے اور اس سے چار نہریں جاری ہیں۔ سوتم جب اللہ سے سوال کروتو فردوس کا سوال کرواس کے کہ بیہ بہشت کا اعلیٰ درجہ ہے۔ سورۃ الواقعہ میں جنت کی منظر کشی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس طرح کی ہے۔

"مرصع تختوں پر سکتے لگائے آ منے سامنے بیٹھے ہوں گے۔ان کی مجلسوں میں ابدی لڑ کے شراب چشمہ جاری سے لبریز پیالے اور کنستر اور ساغر لئے دوڑتے پھرتے ہوں گے۔ جے پی کر ندسر چکرائے گانے تھل میں فتورآئے گااور پرندوں کے گوشت چیش کریں گے کہ جس پرندے کا جا ہیں استعال کریں اوران کے لئے خوب صورت آ جھوں والی حوریں ہوں گی۔الی حسین جیسے چھیا کے رکھے ہوئے موتی۔ بیسب پھھان اعمال کی جزا کے طور پرانہیں ملے گاجود نیامیں کرتے رہے تھے۔وہاں وہ کوئی بے بودہ کلام یا گناہ کی بابت نہیں گے جو ہات مجى ہوگى نيك ہوگى اور دائيں باز ووالے دائيں باز ووالوں كى خوش تصيبى كاكيا كہنا وہ بے خار بيريوں اور يته بيته چڑھے کیلوں اور دور تک چھیلی ہوئی چھاؤں اور ہردم رواں پانی اور بھی نہتم ہونے والے اور بےروک ٹوک ملنے والے بکٹرت مچلوں اور او کچی نشست گاہوں پر ہوں گے۔ان کی بیویوں کوہم خاص طور پر نے سرے سے پیدا كريس كے اور انہيں باكرہ بناديں كے اپنے شو ہروں كى عاشق اور عمر ميں ہم من \_ (الواقعه\_١٥٥٥) ترجمہ: لیس آب ان سے منسی میسرلیس اور کے دیں (اچھا بھائی) سلام! انہیں عثقریب (خودی)معلوم

النجل الجنوري ١١٤٥، 22

موجائے گا۔ (الزفرف ۸۹ )

ترجمہ:اور جو محض صبر کرلے اور معاف کردے یقیناً یہ بڑی ہمت کے کامول میں ہے ہے۔ یہی بات اسٹر میں کام کا میں حداد ماہیں ک

سورة المدرثر مين محى كي كي عي-(الشوري ١٣٠)

ولربک فاصر۔(الدیڑے) اوراپنے رب کی راہ ش میرکر۔اسلام مبر و برداشت کی تلقین کرتا ہے۔ اسلام تہذیب وشائنگی سکھا تا ہے۔وہ مخالف فریق سے علیحد کی بھی بڑے بادقار اور تذہر کے ساتھ کرنے کی ہدایت کرتا ہے اہل ایمان کی تمام تر دوئی اور مخالفت صرف اللہ کے لئے ہوتی ہے اور اللہ تبارک و تعالی ہی ہمیں شائنگی اور زم روی کی تعلیم وے رہاہے کہ اپنی نارائنگی و خفکی کو اللہ پر چھوڑ دووہ خودان سے نمٹ لے گایا تو انہیں راہ راست پر لے آئے گایا بھران کے دلوں کو مبرلگا دےگا۔

ترجمہ: تم اس جنت میں سلامتی کے ساتھ داخل ہوجاؤ۔ یہ بمیشہ رہنے کا دن ہے۔ (سورۃ قی۔ ۳۳)

تغییر: آیت مبارکہ میں وہ منظر شی کی گئے ہے جب اللہ تعالیٰ کی عدالت سے فیصلہ ہوگا کسی متی 'پاک باز'
اہل ایمان کوئی الفورا سے جنت میں داخل کر دیا جائے گا جنت اس کے سامنے ہوگی اسے کوئی مسافت طے کرکے
چل کے نہیں جانا پڑے گا اس کے اور جنت میں داخل کر دیا جائے گا اور فرشتے اسے کہیں گے داخل ہوجاؤ سلامتی فیصلہ ہوگا و یسے ہی وہ متی پر ہیز گار جنت میں داخل کر دیا جائے گا اور فرشتے اسے کہیں گے داخل ہوجاؤ سلامتی کے گھر میں یہ تہارے بمیشہ رہے کا ٹھھکا تا ہے اور آئے کے دن سے تمہاری دائی زندگی کا آغاز ہورہا ہے تم ہر تم مرحم کے فراور آفات سے محفوظ ہو کر جنت میں داخل ہوجاؤ اور دہ فرشتے کہیں گے آؤاس جنت میں اللہ اور اس

ال آیت میں بھی گزشتہ آیات کی طرح یہ بات کھل کرسا ہے آ رہی ہے کہ وہ صفات عالیہ کیا ہیں جن سے انسان جنت کا مستحق ہوتا ہے۔ وہی تفویٰ رجوع الی اللہ اللہ سے اپنے تعلق کی حفاظت وگلہداشت اللہ کو دیکھیے بغیراس کی بستی پریفین رکھتے ہوئے اس سے ڈرنا 'اوراللہ کی طرف رجوع کرنے والا ول مرتے دم تک اطاعب الٰہی اوراحکام الٰہی 'اخباع رسول کریم پر قائم رہنا ہی بمیں مقی افراد کی صف میں شامل کرسکتا ہے اور تب اطاعب الٰہی اوراحکام الٰہی 'اخباع رسول کریم پر قائم رہنا ہی بمیں مقی افراد کی صف میں شامل کرسکتا ہے اور تب ہی بھی جنت نصیب ہو سکتی ہے۔ اس لئے ضروری ہے کہ انسان اپنی روز مرہ زندگی اسلامی نظام حیات کے مطابق گزارے تا کہ خرت کی دائی زندگی عیش و آ رام کے ساتھ میسر آ سکے۔

ترجمہ:وہ جباس کے ہال آئے تو کہا آپ کوسلام ہاس نے کہا آپ لوگوں کو بھی سلام ہے۔(اور کہا

يرق) اجنى لوگ بين\_(الذاريات\_٢٥)

تغیر: آبت میں فہ کورواقعہ مورہ ہورہ ہیں اور ۲ میں اور مورہ العتکوت۔ ۳ میں آپکا ہے۔ جوفر شخ قوم کو طعلیہ السلام پرعذاب نازل کرنے کے لئے بہیج گئے تھے۔ وہ پہلے معظرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس حاضر ہوئے اور انہوں نے معزت ابراہیم علیہ السلام کو بیٹے کی ولادت کی بشارت سائی معزت ابراہیم علیہ السلام کے پاس جب بیدونوں فرشتے آئے تو وہ انسانی شکل میں تھے۔ معزمت ابراہیم علیہ السلام انہیں پیچان نہیں سکھ اس لئے انہوں نے ان فرشتوں سے دریافت کیا کہ آپ معظرات سے پہلے بھی ملاقات نہیں ہوئی شاید آپ اس علاقے میں نئے نئے تشریف لائے ہیں۔ دوسرے یہ کہ ان کے سلام کا جواب وے کر معزمت ابراہیم علیہ السلام نے ان کے لئے کھانے کا بندو بست کرنے جاتے ہوئے اپنے غادم سے کہا یہ پچھ اجنی سے کہا ان ہیں ان لوگ ہیں پہلے بھی اس علاقے میں اس شان اور وضع قطع کے لوگ در یکھنے میں نہیں آئے لیخی بیر مہمان ہیں ان کے لوگ ہیں پہلے بھی اس علاقے میں اس شان اور وضع قطع کے لوگ در یکھنے میں نہیں آئے لیخی بیر مہمان ہیں ان کے سامنے لاکر رکھ لیے کہا سے معاشرے میں بیروان تھا کہا گراجنی مسافر کی کے گھر جاکر کھانے سے پر ہیز کرتا تھا تو سمجھا جاتا تھا کہا جب ان کے ہاتھ کھانے کی طرف میں ہو تھا کہ اگر اجنبی مسافر کی کے گھر جاکر کھانے سے پر ہیز کرتا تھا تو سمجھا جاتا تھا کہا میں آئے ہیں اور انہوں نے معزمت اسحاق علیہ السلام کی بشارت سائی اور بتایا کہ وہ تو م اور کی طرف مزا

(جارى م)



بالم بخنيسة تا بس كماناة تا براي كل ال كالى تے بس خوبیاں دے مالک آئفامیاں کوئی عیں )۔خامی يد ب كد جو بات مومند يركبني عادي مول يعني مند مھے ہوں اور اچھی عادت سے کہ میں کی کا برانہیں عامتى بالنس تواجى بهت سارى كرنى تعيل كيكن اجازت

نجمه انور بهتي

آ کیل کے تمام قارئین کومیری طرف سے السلام علیم! جی ہم ہیں بیار کے رائی مطلب آ فیل کے بیار میں دیوائے۔نام ہمارا نجمہانوراور کاسٹ بھٹی ہے۔تعلیم ميٹرك بير من كاشوق تفاكر كي وجو بات كى بناء يرب سلسله جاري ندركه سكے-آنچل اور ميرا ساتھ آنھ سال يانا إلى عن اور ميرى مسرُ فريند " بشرى باجوه " ال كريد عة بي بشرى آئى ميرى مسائى بحى بين بحرام مل كرتيمره كرت إن فيون كلر بليك ى كرين-فيورث كمانا مشريلاة مشرد فيورث يحل مالنا آم أنكور میں۔ ہارے کھیتوں میں بھی مالٹے امرود جا کن بیر کے ورخت ہیں اور گلاب کے پھول بھی۔سادہ یانی ڈرک میں اور شیزان کباس میں شلوار قیص اور فراک پہند ہے۔ موسم بهاركالمندب كرى يندنيس رائززي عيره احد نمره احمر سمير اشريف طور ثمره بخارى عفت محزنا زميكول نازى ام مريم حميرا نكاه غزالدراؤ مام ملك پنديس-فيورث شاعروسي شاه على حسنين (كراچي) پروين شاكز غزالدراؤ راشدترين قدررانا ارشد محودار شذبشري باجوه ہیں۔ گھر کے کام سلائی کڑھائی کوکٹ میں ایکسپرٹ ہوں ہم ہوتے ہیں اور گھر کے کام ہوتے ہیں حتیٰ کہ بل كيسوي اور بلب اورتارول كي جوزخود لكاتى مول \_زم مزاج ادر بنس کھے ہوں اور ایسے بی لوگ اچھے لگتے ہیں مجيده موں ويسے ميں ميري فريندز ميں بشري باجوة فوزيه (سابيوال) اور باقي بچيز كنين باقي آ لچل مين فضه



فائقه اشرف

السلام عليم! سجنوت متروسناؤجی کی حال نے جاہوں کی اللہ حافظ۔ توباۋے او بيكون آ كيا پور پنجاني بولن والاجي جناباے آی تشریف لاے آجی میرانام ہے فاکقہ اشرف اور مابدولت ميم مح كوكجرات كايك خوب صورت كاول حاجي والا میں پیدا ہوئی جس موسم میں ہم آئے اس موسم کے ارات فیک فاک مارے اند پائے جاتے ہیں ہم پانک بین بعائی بیں جن میں مراآخری مبرے میں نے ميٹرك كے بعد فى الحال فارخ مول كيونك يل المي يمار مول اور با قاعدہ ٹریمنٹ لے رسی مول۔اس لیے تعلیم جاری بیس رکھ کی دعا کریں اللہ مجھے سحت دے آمین محر میں بہت سارا پر عول کی مجھے شوق بلکہ جنون ہے کہ میں وکیل بنوں (اچھاجی چلوچھڈووکیل بن کےوی عدالیاجہ تكے كھانے نے ) جھے بوے بھائى رضوان يى جوك انجيئر تک كتير سال من بين مجھے بہت پسنديں اوراس سے بوے بھائی عمران حافظ قرآن ہیں اس سے بوے بھائی عدمان ہیں جوسعودیہ میں جاب کرتے ہیں ان کے بعدمیری آئی ہیں جو کہ شادی شدہ ہیں اور ان کی تین کوٹ کوٹ کی بٹیاں ہیں اورسب سے اہم ہیں میرے لیے میرے ای ابوجن سے میں بہت پیار کرتی مول میرے ابو بار بین دعا کریں اللہ انہیں صحت دے۔ کھانے میں سب کھے کھالیتی ہوں لیکن سب سے زیادہ كرياني كرهى بكور ي بركر اور دوسرى جيث يق چزیں بہت پسند ہیں۔لباس میں ساڑھی شلوار قبیص اور لسادو پٹد پسند ہے۔نصرت فتح علی ابرار الحق افشال زی عاطف أسلم كى آواز يسند باوركوكتك كاشوق توبيكن

کیوں کمنای کی زندگی گزاررہی ہؤدنیا آئ اہم ہستی ہے بخرب (آمم) توجناب ال الممسى علاقات موجائے تیار ہوجائے۔میرانام امبر بخاری ہے محصیل خراور کے قریب چھوٹا سا خوب صورت گاؤں ہے 1990ء میں پیدا ہوئی۔ جھے سے چھوٹی دو بہتیں ہیں پھر پیاراسا اکلوتا بھائی اس سے چھوٹی دو بہنیں تا مہیں بتاؤں كى بھى انہول نے خود منع كيا ہے۔ بيراا شارور كو ہے جس كى تمام خوبيال خاميال مجھ ميں بدرجهاتم موجود بين أيف اے کیدوسال ہو گئے ہیں۔دوسال ضائع ہو گئے جس کا افسوس بخاب ان شاء الله ايدميش لول كى چونكه بهلى اولا و تھی ال لیے بہت ناز تخرے اٹھائے ہیں سب نے لیکن اب بھھانی فیملی ہے بہت ک شکایتیں ہیں۔

مجصے اکثر ایوں سے جابت کا فکوہ رہنا ہے دوست كيونكه بمى ابول نے جاباتيس مجھے ابول كى طرح فريندُ زنو ميري اور جيوني بهن کي مشتر که بين جن بين نادىينازىيدالعد سعدية مهوش صوبية آصفه شابين بروين اور پیسب بےوفا ہیں (غماق کردہی تھی)اور میری خاص دوسیں (ارم روزینہ) جو کہتی تھیں" امبر ہم تہارے بغیر ایک بل میں رہ عتیں' موسم کی طرح بدل کی ہیں اس کے باوجود میں ان دونوں کو بھی نہیں بھلاسکتی اور فوزیہ تو میری کمی نیکی کاصلہ ہے دوستوں کے لیے میں اتنابی

ہم نہ بدلیں مے بھی وقت کی رفتار کے ساتھا ہے دوست ہم جب بھی ملیں کے انداز بانا ہوگا دوستول کی بےوفائی اور کھھا پنوں بلکہ بہت پیارے رشتوں نے اتن تکلیف دی کدونیا سے کث کررہ گئی۔ چھوٹی بہن نے مجھے بہت سنجالا اور میراساتھ بھی دیالیکن بحربهى ضدى اورتعوزي بدمزاج ضرور موكى مول غصه توبر ونت ناك يردهرار بتائب بليزآب خوف زده نهول غصه اسلم شازيية برو ( كوكيره) اوكاره كي فريندز بي-جانال الجھی لکتی ہے نرجس رائی اور ایک میک اعوان ملک می بتا مہیں کہاں گئ وہ آ کیل کے فیورٹ سلسلے دوست کا پیغام آئے کام کی باتیں ہیں۔ فورث ناول "محبت ول یہ وستك جس دهيج ع كونى مقل ميس كميا بيركال قراقرم كا تاج كل جو عطياتو جال سے كرر كے ورد كرنيه جا بتيں يہ شدتیں۔" محرعلی عباس اچھا لکتا ہے۔ میرے دو بھائی اور میں اکلوتی بہن ہول میری بھائی ہیں پیاری ک معراج عابدوہ بھی آ چل پڑھ لیتی ہیں۔اس کےعلاوہ میری چوہو مرت جہال بھی ڈانجسٹ لے جاتی ہیں مجھانی میلی ے بے صدمحت ہے۔ میری اریخ بیدائش 17جون ہے اسٹار کا بیانمیں ۔ ڈرامے بھی دیکھتی ہوں لی ٹی وی کے۔ ادا كارنعمان اعجاز احسن خان پسند بين-ساره چومدى جانان ملك مارىدواسطى ايمان عابد يسنديس \_شاچك كى شوقين مول ساده مزاج مول سادكي بيندمول ميك اب پندئيس جولري مس صرف چوڙيال پندين بي يند ہیں اور گلاب اور موتیا کے پھول پیند ہیں۔ مارے کم میں کور ' بری کے نے ہیں اور سفید کھوڑ ا بھی وہ بہت لاولد ہے جارا اور میری آئی بشری باجوہ کا بھی۔سربز کھیت پودے پہند ہیں گری میں بارش اچھی لیق ہے پورا چا عدا ٹریکٹ کرتا ہے۔ میراپیغام بیہے کہ خودد کھی رہومگر دومرول كودهى ندكرو خوشيال بانتؤا بي بار يرمت روكيونك تمہاری ہارکسی اور کی جیت ہے۔ بتائے ضرور مراید بوزگا ساانٹرویو کیسالگا سبآ کچل رائٹرز قارئین واشاف کو سلام الله حافظ

امبر بخاري

السلام عليكم! قارئين ريدرزاورا فيل اساف آبسب كوامبر بخارى برخلوص محبول سے كندها جا بتوں بحراسلام چیش کرتی ہے۔ جارا آ مچل میں بہت ی بہنوں دوستوں ے ملاقات ہوئی رہتی ہو میں نے سومیا امیر بخاری توصرف ان کے لیے ہجنبوں نے مجے تطافیں دی ہیں آنچل جنوری ۱۰۱۵ و 26

پندے اس کے علاوہ مشروعی پندے ورک میں صرف منكوهيك سبزيول مين كويمى مرز باقى بحى بس کھائی لیتی ہوں۔ چکن سے الرجک ہول سخت ناپسند ب\_خوشبو پوائزن كى پىندى كاب اورچىنىلى كے محول بہت زیادہ پیند ہیں اپن میلی سے محبت او بہت کرتی ہوں كيكن جب اعتبار توث جائے تو ..... منجيده لوگ پسند ہيں ً خاق ایک مدتک اچھا لگتا ہے میں بنا اجازت کی کی کوئی چرنبیں اٹھاتی کتنی کری ہوئی غیراخلاقی حرکب ہوتی ہے تا بغيراجازت كسى كى چيزين اٹھاليٽا اور پھرا پی غلطی بھی شلیم نه كرنا حجموثے بي بهت پندي اور مي في جنتي محبت ائے سے بادر علی سے کی ہے تا ج کے کی بجے سندس کی ہے۔ باقی خواہش کے بارے میں تو آپ کیا او پھتی میں میکی خواہش کہ بہت ساری تعلیم حاصل کروں بہت كريزى مول تعليم ك سلسل ميس بعض اوقات أو لكتاب كرد مرسارى وكريال لينے كے بعد بھى ميرى فتى نبين مے گی (ونیاوی وی دونوں تعلیم کے بارے میں کہرای ہوں) اور آخری خواہش کر آری میں چلی جاؤں اور در سین پر جاسکوں آ ری میراعشق ہے آ ری میں چلی بھی جاتی مکر (مائے رے طالم ماج) زہر لکتے ہیں وہ لوگ مجھے جن كودومرول كى خوشى برداشت نبيس موتى بليز بجي كهورين مت جانے کی مول مجھے لوگوں کی پروائیس ہے میں تو انے آ میل دوستوں قارئین سے پوچھوں کی کہ کیسا لگا میرےبارے میں جان کر پلیز ضرور بتائے گا جانے سے بہلے چھوٹی می خوب صورت بات کہوں گی منماز پر حوثیل اس کے کہ تہاری نماز پڑھی جائے " دعا گواور دعاؤں کی طالب الله حافظ

دخسافہ اختو بت آ کچل اسٹاف تمام قار نمین اورآ کچل کی تمام پر یوں کو پیار بحراسلام آ کچل ہمارا موسٹ فیورٹ شارہ ہے جوہم ہر ماہ پڑھتے ہیں تو اس دفعہ دل نے کہا کہ چل بچے تو بھی اپنا

( کیا کہا؟) خوبیاں اور خامیاں بناؤں ٹھیک ہے المینش موجائے۔صاف کو بہت موں جو بات دل میں مومنہ پر كهددين مول لوك مجصمنه يحث كمت مول كيكن پیٹے بیچے (تو جناب ہر کوئی میری طرح بہادر تعور ی ہے) جوئ ير مواى كاساتهدين مول \_ مجه جايلوس خودغرض خوشامری اور دو غلے لوگوں سے بخت نفرت ہے اور ایسے لوگوں سے دنیا بھری پڑی ہے اور میرا خاندان بھی۔ پلیز عزيزم باراض مت ہو بات ہے ناآپ کو بہت صاف کو موں۔ خرکوئی مام مونا ہوتا ہوتا کرے ( عج بمیشے کروا ہوتا ہے ا) میں بہت مخلص ہوں لیکن میر سے ساتھ کوئی بحی مخلص نہیں ہے سوائے فوز ساورروز بیند کے۔ ہر کی نے سر ساتھ کوئی نہ کوئی زیادتی ضرور کی ہے اور بھی تھ آ يے يس بد لے يس دوجار سادول أوبد لحاظ بھى يس كملائى جاتی ہوں اور ویے بھی میرے خاندان کوتو کچھ زیادہ ہی فكايتن بي جھے ( بھى اب اين كريان مل كون جمانكاب)لين مجھائے رب ير پورايقين ب كراس نے میرے سے کی محبت ضرور کہیں نہ کہیں رکھی ہوگی۔میرے دل میں کسی کے لیے کوئی کھوٹ جیس ہے لیکن میرے عزیز تو یقین نہیں کریں کے (نہیں تو نہ سبی)۔ جہائی پیند ہوں اورآپ لوگ منہ کے زاویے درست کیجئے تنہائی پند مونا اتنی بری بات بھی نہیں ہے وي بحي بحي بله كليمي جل جاتاب جولوك مير ساتھ مخلص میں مجھے دل سے اپنامانے میں۔ان کے لیے تو میں جان بھی دے عتی ہوں (آ زما کرد کھے لیجے گا)۔موڈی بہت ہوں (بل میں تولہ بل میں ماشہ) بلاوجہ سی کو تکلیف خبیں وین کسی کی دل آزاری نبیس کرتی (اچھااچھا ائی پند ناپندے بارے میں بناؤں) اوکے جناب (آپ كاحكم سرآ تكسول ير)لباس مجمع شلوارقيص اوربراسا دوینه لینا پیند ہے۔ ویسے فراک اور چوڑی دار پاجامہ بھی پند ہے۔ کھانے مینے کی زیادہ شوقین ہول زردہ بہت 27 منوري ۱۲۰۱۲ (C) کام ۲۰۱۲ (27

ب بھی بہت اچھا لکھر بی ہیں۔ تو اب آئے ہیں اپی خامیوں اور خوبیوں کی طرف تو بقول عائشہ کا نتات (ببنیس) باجی سدره (بھائی) اور فروا (فرینڈز) ان سب کے خیال میں یا مجران کی رائے کہدلیں میں غصہ بہت زياده كرتى مول \_ ذراى بات بر بحرك جاتى مول جيسايى اس خامی کو کنٹرول کرنا جا ہے (اللہ تعالی مجھے تو فیق دے غصفتم كرنے كى )بقول ميرى بهن عائش اخربث كے تم كيترنك بحى بهت مو (آخركار مابدوات كيايين يلى ول ہے۔ ایک بہت بوی خای سے ہای کی نظر میں کئ میں جاتی یار کو کٹ کے لیے تو میراول بی نہیں کرتا کرنے کو خوبی ہے ہتول باجی سدرہ کے دل کی بری خبیں ہو بظاہر غصہ کرتی ہو مکر دل میں پشیمانی ہوتی ہواور جلدی سوری بول لیتی ہو۔ بقول میری کزن نمرہ شفیع بٹ كة بي أآب دل كى بهت الحجى موجوة ب كساته تعوزا برا کرے اِس کو بھی اچھائی میں جواب دیتی ہو۔جی جناب بهت موكيا كهيس آب لوك بوراى فير موجا واورآخرى بات بيكاية إب عنسلك رشتول كوبحى بحى دكاندوكيونك ا پول کو ئےد کھ قبرتک ہمارے دل میں ساتھ ہی رہے بي اورانسان اندى فوث كوث كاشكار بتا باوراس كارشتون برساعتبارا تهجاتا بوايخ رشتون كوجيث خوشيوں كاتحفيدي اوران كواؤيت سے بيا كين في امان الله دعاؤل مين يادر كييكا

تعارف بهيج بى د الوجم نے اپنا تعارف لکھنے اور سمينے كى جارت كرى لى-مابدولت كانام رضانداخرب بهم یا نج بھائی بہن ہیں میرانمبرتیسرا ہود بھائی بوے ہیں مر جھے سے چھونی دو بہنیں ہیں۔ میں شاہنوں کے شہر سر کودها میں پیدا ہوئی مجھے فخر ہے اپنے پاکستانی ہونے پر مم تنيول ببيس بي ايس اردوكي طالبات بين اورالمدرلله كالح مين كافي عزت بالركول ميس-كالح لاكف بهت اليمي ب ہم سبفرینڈزاے بہت انجوائے کردی ہی میرا موست فیورث کلر ایج ہے شاپلک کا بہت زیادہ شوق ہے۔ پاک آرمی بہت ہی زیادہ پسندے (پاکستان زعرہ یاؤ یاک آری یا تنده باد) - پندیده بستیون می حضرت محمد ضلى الله عليه وسلم حصرت على اور قائد اعظم محمعلى جناح شال ہیں۔ پسندیدہ کتاب قرآن مجید ہے اور اللہ تعالی ك كمر كے ديدار كى حرت بول من الله تعالى بورى فرمائے آمن دوی ایک بہت مقدس رشتہ ہے میں کہتی مول دوی کے بغیر زندگی کھی مجھی جیس ہے میری دوستوں ش فروا اظفر مومنه عرف مو وعا تشرقام اور كا تات شال میں اور ویسے کالج میں برکسی کے ساتھ اچھی دعا سلام بے فروا میری بیٹ فرینڈز ہے اور بقول فروا کے مخسانه ميرى دوسرى دوستول كوبحى برداشت كرليا كرواور ميراجواب يهب كهبراس دوست كوبرواشت كراول كى جو دوی کی بی فرض سے آئے مراے بھی بھی برواشت نہیں كرسكتي جودوى كى آ زيس دوستول كوجدا كرنے آئے (اب اے تم میری خامی کھوخود غرضی یا .....)۔ شاعری کا شوق ہے تھوڑی بہت کی بھی ہے مابدولت رائٹر بھی ہیں۔ ہم نے اخبار جہاں میں بچوں کے لیے کہانیاں تکسی ہیں اور عمران ڈائجسٹ میں بھی تھوڑا بہت لکھا ہے اے آر كالميرى كے نام سے \_ پنديده شاعر فراز باورا قبال تو بي بى تاب آف دى لسك ينديده رأترز مي نمره احد نازيد كنول نازى اقراء صغيراح فاخره كل شال بي باقى الچل 🗘 جنور،

\*

جے باش کے بعد روح کی ہوتی آبیاری ہ بہاروں کے رخ پر پوں بیٹے کی ہیں طار محب مجت سے جے وا کی برسوں سے یاری ہے سال وى آمرياحساس

كيا بحى آئي من جائدكوارت ويكماع آب نيكيا بھی بل از برار پیڑوں کی شادانی پر بل بھر کے لیے بھی خور کیا بالب نے کیا بھی سرت اڑھ مت سے قلب وو تے بھگا المنے كى كيفيت سے آپ كررے بيں كيا بھى قبل ازطلوع آفاب شغق كالرخى كاذا تقديمسون كياسية بون كيابعي كسي طرب ميزكيت كى كانى مونول برمرمراب محسول كى ساب نے اگرآ پ کا جواب ہاں میں ہے قبلاشیآ پ نے سال او کے آغاز يرمون والى لاحدود خوى كومى موس كما موكا وكرنسان يس ے کوئی نہوئی کیفیت او آپ کول میں بقینا اتری ہوگی کی الهام كى طرح بس كجماييے بى سال درخ دوش برتاز كى ك يخش ويتاب جعيد كوكونى حاب يكدم فيموكر كزرجا تا بجاور جيس وح كاندر تلك روى كے كنبد فتے علے جاتے ہي اور جے خنك برور موابارش كقطرول كواسة اعدا تارتى سالس اورجي جبجب ويزى كالحل عدابات كرتى سا

٢) اس برس توالي بهت ي كاميايان ليس جوتوقع سے بوه كر ثابت موسي ان من سرفيرست سوسل ميذيا آن لائن مقابله جات بس حراكي وادطلب كاركروكي عجابيمي بحي حال عي يس مونے والے شاعرى مقالبے يس آن لائن اجالا كے توسط نمايان كاركردكي برخوب دادسيني آب كے ذوق نظر پر جو كران ندكزر عقيده مزل بجوفاح فمرى آب مى يدهيل-

سکوت تیرہ شی کی ترجمانی تھا وجود آل کا فطرت وجدائی تھا کورے کاغذ کی طرح پینکا تھا جو محط محبوب کی نشانی تھا دور کہیں تمکین پہاڑی جبیلوب میں وہ مخص پھروں کی کہائی تھا يرے لفظ پڑھے رو ديتا تھا بح محبت کا برستا یانی سلکت رہتا تھا خیالوں کی طرح بھرتی موسوں کی طغیانی تھا جید بحری خاموثی کے عالم میں



الموكية مرية ب كيااحامات وتين؟ اسسال کوئی ایسی بدی کامیابی جس نے آپ کے قدم چے جو آپ کی وقع سے بدھ کر ابت ہوئی؟ م 2016ء سے جوآ ب کواسد س معیں دوسب بودی ہوئیں یا محداد وری رہی ؟ وہ کون سے کام ہیں جواد اور ر اورا عدمال 2017ء برمووف ہوئے؟ ١٠٠١ كالكن معنف قر كومتا ثركيا؟ الم مسنف كي ترية بوشن رجودكيا؟ الم 2017ء من كون ي مستفين كي ممل ناول برحنا

1015b ١٠٥١٦٥ مين فيل من كياتبد على د يكناحا بن بين؟ الاسال كاختام يرزعكى الكيسال منها مون اور کاستمل کے خالی ہونے ہاتے کی کیاسوج ہوتی ہے؟ م 2016 م ك خوب صورت يادي جما ب قار من ي شيتر كرناحاين؟

\$.....\$....\$

حراقريشي..... ملتان 2017ء کی آمریوزی آجل کی نذر

قلب و روح پر اک سرست خوش طاری ہے تھے سے کنے کی خوشی ایسے ہم پر واری ہے سحر چرہ ول میں یہ کون خوشما از آیا ہے ومبرك شفدى وموي لكل ب احساس فرحت حاوى ب آج ول تھے ہے ل کر اس قدر خش ہے وقت شب تاروں نے کی جیے جائد پر سواری ہے تیرے بدن سے پھوٹی ہیں گاب ہا محبت کی خوشبوکیں جسے بوے جذب سے محبوب کو یاد کرتی کنواری ہے عصر سمی رنگ چھول اک ٹی دنیا کھلا رہے ہیں میرے اغد سے لیسی خوشیو تو نے اتاری ہے سراب کر رہا ہے وہ مجھے بادلوں کے رہے نے

### یہ شُمار رہاک وسائٹی ڈاٹ کام نے پیش کیا ہے

#### پاکسوسائٹیخاصکیوںھیں:-

ایڈ فر ہلنکس

ڈاؤنلوڈاور آنلائنریڈنگایکپیجپر

نا ولزا و رعمران سیریز کس مُکمل رینج

ہائیکوالٹیپیڈیایف

ایککلکسےڈاؤنلوڈ

کتا بکی مُختلف سائزوں میں اپلوڈنگ

#### Click on http://paksociety.com to Visit Us

http://fb.com/paksociety

http://twitter.com/paksociety1

https://plus.google.com/112999726194960503629

پا کسو سائٹی کو فیس بُگ پر جوائن کریں

پاکسوسائٹس کو ٹوئٹر پر جوائن کریں

پاکسو سائٹی کو گو گل پلس پر جوائن

کریں

ہمیں وزٹ کرنے کے لئے ہماراویب ایڈریس براؤزر میں لکھیں یا گو گل میں پاک سوسائٹی تلاش کریں۔

ا پنے دوست احباب اور فیملی کو ہماری ویب سائیٹ کا بتا کر پاکستان کی آن لائن لائبریری کا ممبر بنائیں۔

اِس خوبصورت ویب سائٹ کو چلانے کے لئے ہر ماہ کثیر سر مایہ در کار ہو تاہے،اگر آپ مالی مدد کرناچاہتے ہیں تو ہم سے فیس

ئب پر رابطہ کریں۔۔۔ ہمد فیہ ہے

ہمیں فیس بک پرلائک کریں اور ہر کتاب اپنی وال پر دیکھنے کے لئے اپنچ پر دی گئی ہدایات پر عمل کریں:-



كرك دارجاب ازاتاجائ كاكب ٨) كان مل؟ جوكة إميال موس ان عاحر از برتاجائ جوافر شوں کی مواجلی آئیں جیے کموں کے غبار میں سروخاک کر دیا جائے آدھے اوحورے کاموں کو محیل کی سیرمی پر قدم بوحانے کے لیے ہموار کیاجائے شب کی دالمیز پر کھڑے ایستادہ خوابول وتعبير كي دشكين سنادي جائين مرتون كيسكون ساس كادل مى بردياجائ جوكاس كلول لي بربند ياسروابرابول راكسدونى كالزع ك ليدن سعات كروتى ب اگر و افکار کے باب تو ایس بہت بھین میں جے یے کے خواب بہت ٩)خوب صورت يادي، آبال فوب تريادول شرعزي آ چل کومرفهرست ند کھول او بری زیادتی ہوگی اس برس میری تریر آدى دونى كى اشاعت إدر پر كويا سلسله چل تكا اور بم نے جى مہرک مستوردی ایکلی افکاتھام لیارس کے لیا سمند ہے میں دریا کی طرح ہول تھے میں مولیس اے گا تو عری روانی سے الگ! تھے ہے چڑوں و احال کی موا ہے مسے ہو جائے کوئی لفظ معانی سے الگ اب چیده چیده باد بهاری حسین یادون کاشار کرتے ہیں اس سال ہونے والی سحرش فاطمہ ام طیاد رمہناز یوسف نز بہت آئی رضوانية فمأب ريحانية فمأب عماضنين الماييمردارالمليهان قراة هين خرم بالتي بنت بحرآ مندرياض آمنه وليدائم خان عظمي افتخار ستاره امن ماورادعاعا تشهين كوثر نازمريم جبانكيروو يكريه مونى محضربات چيت مرفهرست بيسوشل ميذيا آن لائن مقابله جات يرجينن والي وحرساري كاميابيال بمى خوشكوار يادول كا حصدر ہیں جن کے الفاظ نے لحد برائد کر یک دی ال میں محترم و مرم سرمحودظفر اقبال بأقى ابن رياض بنت حوا ام طيفور حيا بخارى آمند وليدعظي إفخار اورصدف آصف اولين ورج پر يسيدساكنك ريدرزى حوصلاافزائى محبت وستأنش بميشد فیتی لئی ہے جے جم میں ریدھ کی ہڈی! تحریم اکرم چوہدی ميراجير آسيد شابين حافظ صائمه كشف انيلا طالب فابيه مسكان يارس شاه اقراليافت ايس كو برطوراهم ساره زري نسرين على كوثر عالد كرن شغرادي رنسز اقو كوثر ناز فريده همعال روسمحان عائشه دين محمر صباليم ساره خان روشي وفا فائزه بعثي سامعه ملك يرويز طيب غرير لائه مير وولعه يسف فري شبر شاكسة جث

یادوں کی رات سیانی منزل کا بعربور یقین مشكل مين مجي وه آساني تفا رحیان آل کا صورت بحرائی تھا وجود اس کا پائی بانی تھا اعتوں کو جمنورتا وہ ساح آ تھوں کی دل کش کہانی تھا جے پڑھ کرمحرم سرمحود ظفر اقبال ہائی نے کہا اوج كمال ارفعت محيل إبهت خوب حرار ٣) حق إلى كيالوج الياصاحب من حراس كا ناول لكين ك برى خوائش كى تك ودويمى بهت كى مرفاخته جيسى سبك رفارى کی لیے میں رہے عقاب کی وسیع برواز کوبس دور دورے تاڑتے رہے کوئی تیس یارفلی نے ایک عزم صمیم کیا تو ہے کیا معلوم 2017 وش ال يقوليت كي مراكب بال اور مروه وان بحى آئے گااور وردى آئل سى جگائے گايوں وہ دن بھی آئے کہ خوشبوے میری آ کھ کھولی اور ایک رنگ حقیقت میں چھو رہا تھا مجھے اور بی موسکاے کہ آنے والا برس اس یارس سے طادے جس كى يادے با وجه بسب دل بملار بتا ہے؟ بس جب بحى وقت آئے رب سومنا خرك كمرى الاع أين! م) بي بھي كوئى سوينے والى بات ہے يہال سرفيرست رفعت سراح علبت عبداللدكور كمت بي بم-۵)فاخره كل اورصائد قريشي كى اكثر تحريري مسكرابث كى آبثار بن كراتر في ريس (كون جانے كيا يد الكے برى حراح م زياده بين وتعوز إحصه بم محى دال دي) وه جب محی استی ملکسلا کرا کثر منگناتی کی بارشیں میرے ساتھ ساتھ چی ہیں۔ ٢) نيكم شنرادي كانكبت سيما كابنت محركاام مريم كاثريا الجم كاثمينه عظمت كانزمت آني كاحيا بخارى كااور اور اور بعنى -UT. 508.20 2) تبدیلی؟ بالکل ایک ایے الملے کے آغازی صورت کہ جس مين مرحوم ومعروف مصنفين كي تحريرون يراظهار خيال كيا جائے اور ایک بہترین تبرے کی صورت تحریر کا لب لباب

جائے اور ایک بہترین مبرے کی صورت فریر کا کب کباب قار کین کے سامنے رکھ دیا جائے مصنفین کا بھی کوئی منفرد سروے ہوتو لطف کا مزہ دوبالا ہوجا گاجیے نٹے بستہ رہ میں

الجاري جنوري ١١١٤ م 30

حرا کے الفاظ کا چناؤ قاری کی توجہ سی لیتا ہے۔ (حمیرا (وين) حرالاجوابيط صحتى مين (خدى يحي عطابيث المينينك ماسر) حرا بہترین محق ہیں ایدو بہت بہترین ےحراکی آدمی رونى پڑھ كريس بہت اواس ہوكئ كى۔ ال کے علاوہ تبرے بھی اچھے ہوتے ہیں مربھی مجھی بہت زیادہ مشکل اردو ہوئی ہے جو کہ بچھنے میں جھ جے کا وڑھ مغز كوتھوڑى وقت ہولى ہے باتى تو حرابہت بہترين محتى ہيں۔ (مهنازيسف) آب اعمار للعنوى من مورسليس من عقيد مشكل الفاظ كا استعال كري تح يركوخو بصورت صحى بين قائل فقدر ب (فيق مريخ صاحب) ويدين كالكاس الصدح اكياه والمالف في ويخوال محاليا آ کیل سے نسلک سب افراد کے لیے دعاؤں کا دائم توشآفرت آب كى اونى ى خاكسارد عاوس كي طلب كارحراقر يتى - LUNGER - Ly 11/23/20 A ملاست معن كون وحنك س باعول ایک پیول کامضمون مولو سورتگ سے باعرص محايات اعازية بال كوثر خالد .... جزنواله ا) سال مبینة تاریخ جسس می یادیس رسیس او کول سے با چانا ہے، رہے احساسات توندہم نے بھی خوشی منائی ندہی عم منايالبذاول كاموهم أيكسار بتناب سهانا سهانا سكون آور البيت كمريلوچيقاش اسكون كواجازن كى كوشش ضروركرني بي ممر ہم دھواں دارتقر مروں اور مختلف حربوں سے اپنامن بہندول کا موسم الأس كريسة إلى الدونعت يزه كر ٢) مهاري حدوفعت كي كتاب "حوض كور" مظرعام يهآ ألي-٣)ميري باقى تمام شاعرى چيوانا باقى بالجى مرزاعالب ك معرول وللسي شاعري جي "نبرسيم" كانام ديا إن شاء الله2017ء میں امیدر کی ہے۔ سم) رفعت سراج، فاخرہ کل بغر واحمہ جراقریش ودیکر بہت

موناشاه عبنم كنول مديحه كنول مردرارم كمال أصى تشش منز وعطا عاش كشما ليجم الجم الوان عائشهمد يقد والجدم كال فري تبير لماليه أسلم نارسول بأحى طاهره ملك رومانه قريتي سميه كنول سندس ريق دلكش مريم فائزه بتول پروين اصل ريمانوراورسارييب محبوب من قارمين كے ليے و حير سارى محبت اور لامحدود دعائيں كھاليے ناياب حرف بحى جي ان كيف آفريں يادوں مرموم كرجنيس جب بحى يردهون الم برق رفار موجاتا ب اور کی مجدہ فکر واجب ہو جاتے ہیں۔ اب باری آئی ہے حراقریتی کی ان کے ساتھ مارا تعارف تبعرہ نگار کا ساتھا محر افسانه نگار کے طور پر بھی انہوں نے بہترین کام دکھایا افسانے کا منفروسانام ال كے بعد الك ويرائے على سيق وي تحريروافي پندآئی ول ڈن (صدف آصف) مصنفہ حراقر یکی کا شاران مصنفین میں موتا ہے جن ک كبالى برجيج بى قارى باختياران كانام يادر كمتاب جن كى تحريض بحثل محراهيزي كاعضرنمايان بعتاب يادرب والى معتقبین میں سے ایک اور یاد ہر کوئی تبیس رہتا (فاطمہ حاكي تبر ع الكوزنده حقيقت كى ماندهمال كردية ہیں ان کے قلم میں روانی لفظوں میں جاشتی ہے (سعد سیماید) حرافريتي آسان برجكتا مواليك روثن ستارا كرغرور فيرجى مہیں آ دمی رونی پڑھ کراندازہ ہوا کہ مخضر الفاظ ش بھی حرالیے فلم كاجادو چلاستى بس (سيده عروج فاطمه بخاري) حرا قر کی نے لکھنے والوں میں ایک خوش کن اضافیہ ہیں موضوع بران كى كرفت انداز بيان قابل ستانش! عام قار تين كو ان کی تحر رفتل اور ہوجمل محسوس ہوتی ہے مگر دہ متروک الفاظ کو غيرمحسوب اندازيس في زعمى دي بين جو بلاشبداس دوريس قالقدرمل إسراس اين اين اينانكالمنكار) زندگی کے دائے پر جلتے ہوئے چراع کی ماند ہیں آپ (ميراحوصله كشاجكنو حرمابدولت) حاقریتی کافسانے بہت منفر دہوتے ہیں۔ (مناشرف) استعال كرين تواوج كمال (مريم جهانگير)

حراك ياس الفاظ كاؤخره موجود ب أليس سوج مجه كر حرائي يركروه الفاظ قرطاس كساته ساته دل ش يحى اترتے ہیں اور مل جریر ذہن میں رقم ہو کررہ جانی ہے (عزیرم رفعت خان)

۵) حمير انوشين، چنداچو مدرى، بشرى كوندل، امطيفور

٢) يس رسال جيوز كرصرف قرآن يزهنا اورلكمنا جائتى

سارى يحى-

ساتعال في ب ٢) الي لو كوتى خاص بات تبين جس كا ذكر يهال كيا جائے ، ترسب اجھانی رہا۔ ٣) بهتدار عکام بی جوال مال شروع کرد کے تھے مردہ2017میں جا کریایہ حیل ہوں گے۔ م) ال سال مجھے آگل میں چھنے والے بہت سارے افسانون ، ناول اور ناولث تے متاثر کیا اس کیے خاص طور برلسی ايك مصنفهكانام للصنامشكل موكار ٥) مجے ساری فلفتہ تحریری سے پر مجود کرتی ہیں کوئی 一一 かんないかいかり ٢) ميں نيخ سال ميں عفت سحر طاہر سياس كل، اور صدف مف عمل ناول يرمنا جا مول كار 2) ميس الله عماق كى طلب كار مول اورآنے والے سال میں اس کی طرف ماغب سے کی خواہش مند موں۔ ٨) جھے ال سال بہت اجھدوست کے بحن کے ساتھ كب شب لكانے من مجھے بہت مزہ آنا ہے ان كى دوى مير كي خويصورت يادين كرد من ش نازه ب ميرى جانب سے تمام اسٹاف اور قار تين كو فيے سال كى نيك خوابشات

معا خان .....لود هواں ا) خدا کرے بیزیاسال ارض پاکستان میں بسنے والوں کے لئے خوشیوں کا بیام بر ہو۔ سرزمین پاک میں بسنے والا ہرشہری خوشحال ہو۔ ۲) الی کوئی خاص کامیابی تو نہیں جس کا یہاں ذکر کیا

جائے مراللہ کا کرم دہا۔ جائے مراللہ کا کرم دہا۔

ال سال بہت ساری ایسی چیزیں رو کئیں، جسے الو ہمارا گھر بنوارہ ہیں، ٹھیکدار نے کہا تھا کہ دسمبر جس کھل ہوجائے گااورہم دہاں شفٹ ہوجا ئیں گے، گراب لگتاہے کہ 1017 فروری بیں، ہم لوگ نے گھر بیں شفٹ ہوں گے۔

میں اس سال کوئی ایک نہیں بہت ساری مصنفات نے متاثر کیا، جسے راحت وفاء سمبرا، نازیہ کنول نازی، صدف آصف، اقبال بانواور کچھ نے کھنے والوں نے ہی۔

آصف، اقبال بانواور کچھ نے کھنے والوں نے ہی۔

۵) ہنتی سکراتی تحریوں کی کچھ کی گئی ہے، گراس سال چھنے والی تم سرائی کو روں کے متاثر کیا ہے۔

چھنے والی تمام تحریوں نے متاثر کیا ہے۔

جسنے والی تمام تحریوں نے متاثر کیا ہے۔

۲) تازیہ کول نازی صدف صف رفعت سراج ، اقبال بانو۔

۲) تازیہ کول نازی صدف صف رفعت سراج ، اقبال بانو۔

مول البذا صرف چیوئے سلسلے، خط اور شاعری تک محد دور بہنا جاہتی ہوں البتہ سرسری جائزہ میں اگر کوئی تحریر کشش کرے تو دیکھاجائے گا۔

ے) سال بعد بی کیوں ہر پل عمل کی کی کا احساس ہے اور ہر مل حاری ہے۔

توبہ ہریل جاری ہے۔ ۸) بس''حوض کوژ'' رسالوں کی سہیلیاں خاص کرسنبل ملک اور طاہرہ عندلیب کہ نہوں نے رابطہ کیا۔

فرح بهنو ....حيير آباد

ا) سال نوکی آمد پر اللہ ہے دعا مائٹی ہوں کہ یہ نیا سال صحت و سلائٹی اس اور سکون سے گزرے اور ہم سب ماکستانیوں کے لئے سعاوت والا ثابت ہو۔

۲) اس سال کواگریش کامیابیوں کا سال کہوں اپنی وات کے حوالے سے تو بے جا نہ ہوگا اللہ نے بہت کرم کیا اور میری تحریروں کو بہت یذیرائی کی

تحریوں کو بہت پذیرائی می س) ش صرف اپنے اللہ سے امید رکھتی ہوں اور میری امیدوں سے بڑھ کراس نے مجھے 2016 میں اواز اسے الحمداللہ س) اوھورے کام تو زعرگی کے ساتھ پورے ہوتی جاتے ہیں میرامانٹا ہے کہ ہرکام اپنے وقت پر ہوتا ہے۔

۵)فاخرہ کل کاذرائشگرامیر یے گشدہ میر ایسندیدہ رہا۔ میں بنجیدہ تریوں کی شائق ہول اسٹی مسکراتی تحریریں مجھے ذیادہ مرہ میں دینتی ۔

۲) 2017 میں پڑھنا تو بہت منصفین کو جاہتی ہوں اپنی تحریریں بھی۔ گلہت سیما فاخرہ گل صدف آصف اور بہت کبی لسٹ ہے جن کو پڑھنا جاہوں گی۔

ے) آچک آیک بہترین ڈائجسٹ ہے یہ بالکل کھمل ہے تبدیلی قودقت کے ساتھ آئی جاتی ہے۔

الم الكرار والت المحالي المحدد المحالية المحدد المحالية المحدد ا

الحل الجنوري (١٠١٤)، 32

(ارم سعدیہ) خوف اور خوش کی ملی جلی کیفیت کے ساتھ سائيكا ارست وارد عن كزاري كى آيك رات اور دسمبركي مخرقي آدهی رات کوعران بعانی کاجمیس وارد نے نشتر کراز باشل میں معمل كنا (معديد كي واته من استرى ارم كادا من بالنويس مرا بهت ساراسامان هفل كرنا اور مريضون كابار بارجميس مركر وعجينا نشر کی بیک یہ جاول چنوں کے ساتھ انگل کے جھری پیچ افعانا) يد كمي جنهيس مين بعلانا جامول أو بمي بين بعول عق-حِیا چوهسری .... ملتان ا) عین ممکن ہے کہ اس نے سال میں مجھے میری کھوئی ہوتی منزل ال جائے۔ ۲) جی میں نے اپنا ماسٹرز بوے شاعدار قبروں سے ياس كرليا-س البين ال حوالے على محكم المشكل موكا ، كولك بہت کے بجوائی اواورا ب مم) شرية نے والے سال ميں بہت ساري لکھنے والول كو آ کیل کے صفحات میں دیکھنا جا ہتی ہوں۔جن میں خاص طور پر تاكليطارق اقرام فيرشاز يصطفى ورصدف صف شال بير-۵) کسی ایک کانام تونہیں لکے عتی مگر پیضرور کہنا جا ہوگی کہ الی حریری چند محول کے لیے ای سی، چرب پر محراب بمعيروي بي جوكدال يُرآشوب دوريس نفساهس ك عالم مل عليت ال ٧) يس سال تاكله طارق اورصدف آصف كي كمل ناول يزهناجا بتي مول-ع) سال الحل ش كهانول كامعار مريد باند واد يها صرف چند لکھنے والوں کی اجارہ واری ندہ ویلکہ سب کا موقع کے۔ ٨)ابے عال با جھ من این کیا ہے؟ برطرف خلق نے کیوں شور محارکھاہے روشى دان كى ويى تارول بعرى رات ويى آج بم كفظر آئى برايك بات وى ۹) مجھے راحیل شریف کے دور میں ہونے والی تبدیلیوں في مناثر كياء في آرى چيف سي كى ياى اميد ب صوبيه بلال..... ظاهر پير ا)برسال مارسلک ربهت ی خد گزرتا جاس کے ہرسال او کی آ مدیر میں دعا ہوتی ہے کہ اللہ میرے ملک اور ملک

٧)وت كى قدر تيزى كررواتا -٨) ميري بدى بهن كے يهال كافى سالوں بعداولاد مولى تواس دن اى ابوكى خوشى كاجوعالم اب محى يادآتا بياقو مين مسكرا ہوں۔ میری جانب سے سباوگوں کو نیاسال مبارک ہو دى بول-جويويه ثناء الملتان ١) سال و كآمر برير بدل من مي كونى خاص فياتكونيس جاكيس لمى جلى كيفيت بيس يحصل سالون كى طرح سال وكزراى جاتا ہے۔ ۲)اںسال میری ایم ایس سائیکالوجی کی ڈگری کھل ہوئی جومی نے بہت اچھے بمروں سے پاس کی سیمری وقع سے ٣) جي 2016 مين جو مجي إميدين تحين وه الله كالمثال وكرم سےسب بورى موسى ايم فل سائيكالوجى ميس ايرميشن لینے کی خواہاں می اور احمد می ہوجائے گا ( ہو کیا ) اس کے علاوہ جوكام الجمي تك اوحورا بوه ميري يزهاني في معلق نميث جو السال کچے برابلور کی وجہ سےرہ کیااور استدہ 2017 میں بورا کرنے کی امیدر حتی ہوں۔ م) اس سال مجھے جس مصنف کی تحریر نے متاثر کیاوہ نازیہ کول نازی کی شب جرکی کیلی بارش ہے بہت عمدہ اندازیاں بان كاادرا ل تري في الجساد الجست فريد في مجود كيا-۵) صائر قریشی کی تریانازی پیا-٢) نادىيا جرصدف آصف شاحسنين فاخره كل نازىيكول نازى ان تمام مصنفات كمل ناول يزهنا جا مول ك-ع) آ چل كي تمام كلي ببت زيروست موت يلي بر اسٹوری ناولٹ ایک سے بوھ کے ایک ہے میرے خیال كے مطابق اس ميس كوئى تبديلى تبيس مونى جاہے بورارسال رفیک موتا ہے۔ ۸)ہم کیسی غفلت کی زعر کی گزار ہے ہیں زعر کی اللہ تعالی ک دی مونی ایک خوب صورت نعت بےلہذا اس کوای کے كامول كے ليے وقف كري اور قرآن سنت كے مطابق زندكى كزاريسيدنيافانى بيسب عيارمبت اول حل كريي-

9) بے تو ہاویکسی کے گزرے دو سال ہی خوب صورت ۱) ہر سال ہمارے ملک اووں رمضتل ہیں کئیں 2016 میں نیشنل کا نفرنس جو تمین روز پر ہر سال نوکی آمد پر بھی دعا ہو مشتل تھی جہاں ہم تنیوں فرینڈ زنے بہت زیادہ انجوائے کیا تھا کے تمام کو گوں کو اپنے حفظ و مشتل تھی جہاں ہم تنیوں فرینڈ زنے بہت زیادہ انجوائے کیا تھا کے تمام کو گوں کو اپنے حفظ و مشتل تھی جہاں ہم تنیوں فرینڈ زنے بہت زیادہ انجوائی کیا تھا ہے کا ماماء 33

كمتمام لوكول كواييخ حفظ وامان بس ركح اور ماراوطن مزيد

آپ لوگوں کے لیے وہ اتی اہمیت کی حال شہوں۔سال کا آغاز شاعدارتها، پہلے ہی مینے میں ایک مطومات عامدے مقابله من تيسراانعام حاصل كياء الجل سميت كى رسالول ميس شاعرى شائع مونى ،بطورسينئر نائب مديره أيك ۋانجست س تعلق جزاء نی اے کے سالانہ استحانات میں پہلی ڈویژن حاصل کی ،ایک افسان اورایک مختصر آرمکل شائع ہوئے ، زندگی کا يبلا انثروبوشائع موا اور بھى ببت ى چھونى جھونى كاميابيال میش (مبارک ہوں)

جواب ١٠ الحدالله ٢٠١٧ ميرے ليے بہت اجما ابت موا ببت ى كاميال اورخوشيال نعيب موسي محكام ارتور مجىر باور كحاميدين دم محى تو دلكي يش على حام كال سال بہت ی کہانیاں لکھ کرآ کیل میں بھیجوں تا کہ جلداز جلد شائع ہونے کی باری آئے لیکن مجھے افسوں ہے کہ میں زیادہ میں لکے کی بالم کی رفتارہ سے راب ارادہ یک ہے کان شاء الله ١٥٠٤ عن ووسب و محد المعول كي جوزين من عليلي مياسة

جواب، یول تو مجی تکھاریوں نے تلم کے ساتھ انساف كياليكن مجصي طلعت نظامي ، ورشيه بأحى اور نأدبية اطمه رضوي كي محرول فيسب عذياده تاثركيا

جوابه: بات يے كر محصيلى دراكم بى آلى ب، دياده ر بس مسترائے یہ بی اکتفا کرتی ہوں اس کیے کی مصنفہ کی تحرير الى تونيس آئى البتداكر تحرير برجة موع جرب يرسم على جاتا ہے۔

جواب ٢: ١٤٠٤ من طلعت نظاى اور فاخره كل كمل ناول برصنے کی خوام ال موب طلعیت نظامی موضوع کا چناؤ بهترين كرني بين جبكيهفاخره كل توليك كالعريف كي مختاج نهيس ى ماشاءالله ده جو بحق عن بين كمال عن بير -

جواب، مرے زدیک آگل ایک ایا ڈائجسٹ ہے جے سی تبدیلی کی ضرورت ہیں۔ بدائی تمام تر رعنا تیوں کے ساتھ آتا ہاورآئے ہی سے کول می کور لیتا ہے۔ جواب ٨ : گزرتے وقت کے بارے میں جب بھی سوچی مول تو افسرده موجاتی مول می محی محی خود سے اور اسے کام ے علمئن میں ہو یائی، میں اب تک اسے اس ونیا میں آنے ك مقصد كويس كوي على من بهت وكد كرنا جامت مول ليكن اب تك ايك چوتفائى كام بحى تيس كرسكى - بركزدتا سال اس

ترقی کی راہ برگامون مورومبرے گزرنے برد کھاور الل می مونا باور في سال كا مديرالله كاشر مى اواكرتى مول كدندكى ك

مہلت میں اضافہ و کیا ہے۔ ۲) مجموعی طور پر بیسال میرے لیے کامیابی کا سال نیس تعامان اسمال فيختك كرفي كالجرب وا

٣) بال وأعي 2016ء سے بہت احيديں برى ميس مر السوس وہ اوری میں ہولیس ،اللہ سے دعا ہے کہ 2017ء میں العورے خواب يورے موجا س-

م) باشاء الله سارى مصنفين ببت اجما لكورى بي مجم عائش نورم في حرين بهت المحي كيس-

۵) دیسے وزیادہ تر سجیدہ موضوعات براکسی تحریریں ہوتی میں صائمہ قریشی کی توریس کھی الی پھلکی ہوتی ہیں۔

٢) سا العاسوال ميد يساقوبهت ساري سينتررأ ترز لكوربي میں اللہ کا شکر ہے اکثر رائٹرز اسلامی نقط نظرے لکھارتی ہیں بہت خوش ہونی ہے نیورائٹرز میں بھی عائش نور محد کی تحریری ير هناطا بول كي-

ع) مرے خیال میں او آ فیل کو کسی تبدیلی کی ضرورت مين ساري مليل بهت الجعي إل

٨) زندكى سے ايك سال كم موتے ير طال تو موتا باور تے سال میں کوشش ہوئی ہے کہ دلوں کو ہر طرح کے مطل فکوے ہے صاف کرلیں اور زیادہ سے زیادہ نیک کام کریں تا كداكلي زعد كي يس مثل راه بن جائي - باقي توفيق تو الله كي طرف مولی ہے۔ 9)2016ء مے متعلق میرے پال شیئر کرنے کے لیے

كي الشعافل من يادر كي كالشعافظ

عريشه سهيل..... كراچي جواب ا: سال نو کی آمدیدل میں بہت ی امیدیں جاک جانی ہیں بخوش کے ساتھ ساتھ بہت ی آرزومیں اور تمنا میں ول میں محکتی ہیں لیکن ساتھ ہی دل بہت اداس بھی ہو جاتا ہے ہرسال جشن کے نام یہ ہونے والی فائر تک سے بہت ے لوگ جال بحق وزحی موجاتے ہیں۔ د کھ موتا ب سد کھ کرکہ ہاری قوم میں اتنا شعور می تہیں ہے کہ خوشی س طرح منائی جالى ہے

جواب : اس سال الحدالله بهت ي كاميابون في قدم چے۔وہ کامیابیاں میرے کیے تو بہت بدی تھیں لیکن شاید

34 -1-16 (2 S) -1-14 34

مات كاشدت ب احساس ولاتا ہے كرنہ بين الله كورائني كرسكى اورنہ ہی اینے ارد کرد کے لوگوں کو مجی بھی جب خود اختسانی كالم بالراقي مول توانداده موتاب كدندي ايك المحلى مسلمان بن محى اورن بى انسان\_

جواب ٩: جيما كميس نے يہلے بتايا كـ١١١مر ي ليے بہت احیما ثابت موالی وجہ ہے کہ بیسال میرے کے بہت خوبصورت باوس جمور كرجار باسياس سال عدابسة تمام يادي يهال لكسنامكن بيس فرجى ويحقر ركروي مول-ال سال میں نے وہ سب حاصل کیا جو بیرے وہم و گمان میں بھی مہیں تھااور سب سے زیادہ خوشی بدد کھے کر ہوتی ہے کہ مرے والدين ند صرف محف خوش بين بلك أيس محف رفغ بحل ب

صالحه عزيز صديقي ..... كراجي ا) بس الله تعالى عدما كرتى مول خداكر يمير يوطن ر کوئی نا گھانی مصیبت شآئے جیسا کے شروع سال اور جاتے ہوئے سال میں اکثر الیے حادثات موجاتے ہیں جونہ بھی محو لندوا لي وتي بي-

٢) جي بال سال ميرے ليے خوش كا بيفام لے كرآيا میری بنی اور بینے نے ای ای اعلیم ملل کی اور میں تجدہ محکر بجالائی الله تيرالا كولا كوشكر

٣) باباباانسان خوابهون كايتلا بالك خوابش يوري نبيس موتی کردوسری جنم لے لیتی ہے بج احال مارا ہے بیری دلی خواہش ہے کہ س بچوں کی کہانیاں جوالعی ہیں اِن کو کتابی شکل مي كية وك النشاء الله السال متوقع باكرة بوكول ك دعا عن ماريساتهدين-

٣) ارب واه فيكي اور يو تهديو جهير التي كمشده مصنفه بهن لنى غرل كالملل ناول يرحنا جابول كى جو مالينا كلف ك ميدان عي تي بي-

٥)جب ميرى كمانى كآ فيل في سماراديا تويس محمي يده ماں ہے جس کی جھاؤں میں معصوم لکھاری پرورش پاتے ہیں اور حوصلدافزائى سے بڑھ كركيا صليل سكتا ہے تھے كہا ہے كى نے مسى چزكويانے كے ليے تمس اس كى كرائى ميں جانا روا ہے جس كالجيمة ج احساس موامين ماحق إدهرأدهرو ولتي مول فتكريه آنچلآپ جيم موديے بي رہنا مجھاچھالگتا ہے تيرسا كچل

٢)زعر كى كالكدن جاتا بول ول اداس موتا باورسوچى

مول بدون كرارااس من من في في كما كموما كما ياماء العطري ون مہینوں اور مہینے سال میں تبدیل ہوجاتے ہیں پوری زعد کی کا احاط کرنے میں مجھے فیصلہ کرنے میں آسانی موجانی ہے میں فے کسی کے ساتھ براسلوک تو نہیں کیا این بین بھائیوں کی ول آزاری توخیس کی یا جانے انجانے میں اپنا تکبر جیسا لہجہ تو حبیں استعال کیا ہیں معافی مانگنا جا ہوں کی ان سب سے جن کو مرىبات عيس بيكى مو

2) چي بال پيسال يعن 2016ء ميري زندگي کاانهم سال تفایس اس سال این بچوں کے ساتھ یاکستان ٹور برگی تھی جہاں ہم نے بالا کوٹ ، کاعان ، لولوسر لیک کےعلاوہ و محر تفریکی مقامات كى سيركى جويس محي بيس بحول عنى بديل ميرى يادون كالقايدين ك-

سمهان آفریدی.....دسکه

ا) تواير كوالے يك طال موتے إلى، كوفواب ہوتے ہیں، کچھامیدیں ہوتی ہیں جوہر نے سال میں اور ہے لے ہوتے ہیں ، مرزعر کی اتا حسین موقع کب تی ہے کہ برخوابش يورى موسوال حوال سالله سايك كى دعامونى بكدوه اليخزان عيرى فوائش يورى كرب ۲) میراانرکاردلی آیا، جومیری خوابش سے بہت اچھا تها، بحصة اميد بي تيس محى كهيس ياس مول كالمين والدين كي وعاؤل اورائ محنت كاصلال كياءجس كي لي يس الله كاببت

فكركز ارمول-٣) يج بناؤل قو2016 وبهت كي سكما كياء كريد عنه كا حوصل بهاورى ميرسب مكعاكركيا بجال تك بات عاميداور خواہشوں کی تو کچھ بوری ہوئیں اور کھے 2017ء میں بوری كرنے كاعبد ديا،اب ديمو 2017 كننى يورى كرتا ہے۔ ٣) سباس كل، نادىيد فاطمەرضوى بىلنى قېيم كل، عصنا كوژ سردار، اقراصغير، صائمة قريتي، نزجت جبين ضيا، فاخره كل، رفعت مراج اور نيورائر زخصوصا بحرث آلي-۵) فاخره کل کی ف سے فیس بک، صائد قریتی کی

انازى پيا۔ ٢)ويے اگريدخوابش اگرحقيقت ميں يورى بوئى تويس صرف ام مريم اورعشنا كورك كميليث ناول جابتا مول برجي کے لیے (میں جانا ہوں یہ بوری جیس ہوعتی کیلن دل کا کیا (.....)

آنچل الاحنوري

2)2017ء من الحك من بي تبديل جابتا مول كديراني رائٹرز بھی حصہ لیتی رہیں اور بی رائٹرزکوموقع ملنا جا ہے،اس کے علاوه وآل كل ممل رفيك ي

٨) سوچ نبيس دعا موتى عيد إسالله ياك آپ كى ياد ے جو عفلت کے بل اس سال میں گزرے اس کا دوبارہ موقع متدينا2017وش-

٩) بهت يادي بي سوئيك ى، ايك تيم كتا مول، موا مجحه يول كرعيدالفطريرس في اورمير الرن في و تلك یلان بنانالیکن بابائے اجازت جیس دی،ان کا کہنا تھا کہ عید پر رش زیادہ محاہد انک برایکیڈنٹ کا بھی خطرہ ہے۔ لین میرے کرن کونہ جانے کیا سومعی حجث سے بولا تایا ابا تھیک ہے ہم میں جاتے وہاں مرمیرے دوست کی ای بار ہیں عیدے چندون ملے ان کی طبیعت خراب ہوئی اگرآ ب اجازت دیں تو ہم ان کی عیادت کر میں عید کادن ہال کو مجى اجما لكے كا اور مرے بابا تغيرے مدردى كے ديوانے ، بولے تعلیہ ہے جاؤ مکرآ ٹائم سے جانا، ٹائر کیا جناب خوتی سے مارے یا دُل زین بریس مرے وہ کہتے ہیں تا کہ جور جوری ے جاتے ہیرا پھیری سے نہ جائے جب تکلنے لگے تو میرے مندس بلنعمآ وازے فكلا ولى اينا فون تو اشاؤ تصوير مين ليني كيا وہاں کی۔ چرکیا جناب بایائے میر کی ہماری جوری اور پر غصہ كرفے لكے مر مارى سيورٹر دادواس وقت كام آئيں،شام ے بہلے کمر پینچنے کی شرط پر جمیں اجازت ل کی مرجم بھی جناب شام كے بعدى كمرينج - الإللا

صائمه مشتاق..... سرگورها

ا) مرے کے سب سے بدی کامیانی می کہ کرن اور آ چل کی وجہ سے مجھے پہچان عی اور سب سے بردھ کر میرے لیے یہ بوی کامیانی ہے کہ جارے خاندان میں کوئی محی لڑک جاب وغیرونیس كرعتی حين من نے ابنا بيونی بارار بوتيك اور تون سنظر بنايا مير عليه بهت بدى كاميالى ب

٢)2016ميل كاميدين يوري موني بين اوراجي يحد الهورى بي مير عادمور عكام جوره كي بين ده يد كدوسال ہے ایک ناول لکھے رہی ہول لیکن اہمی تک ممل جیس کریا رہی كيكن انسان حابتا كجهاور باور موتا كجهاور بجوخدا كومنظور מפלפים זיפל\_

٣) كى ايك كالكهول تودورول سے ناانصافى موكى \_اقرا

٣) فاخره كل كى تحرير جولا كى 2016ء يى يەھى اس كانام تفاع عيدبهت مزهآ مايزهك

۵)2017ء من صائم قر کی غرو احر کلبت عبدالله، نازید كنول نازى بميراشريف طوركو يزهناها متى موي-

٢)سال كانتام ردكاتو موناى بين يدقدرتكا نظام ہاں کوروکنا ہارے بس میں بس ال کے اختیام پر موجی موں کا سال میں میں نے کیے عل کے کی کوتکاف توليس دى كى كويرى دجد كونى يريشانى توليس مونى-

2)2016ء کی خوب صورت یادی بہت م بن بیں بال 2016ء جنوری میں میرے دادا ابونے (میال منظور حمین) عمرے کی سعادت حاصل کی تھی تو سارے خاندان والے امی ك بال جمع موئ تنع بهت مره آيا تعاده دن آج محى عن ياد كرول تؤبهت خوش بهوتي بهول كيونكه انسان ابني زعد كي بيس اتنا معروف ہوگیاہے کہ کسی کے ساتھ ملنے کا وقت ہی جیس ہوں

کسی موقع پرسب کا کشاہونا بہت اچھا لگتا ہے۔ ۸) 2017ء جس آنچل جس، جس بہتر کی و کھنا جاہتی مول كمآ رشتول وغيره كالجنى انثرويول لياكرين اورجس كاسب ے زیادہ اچھا تبرہ ہوگاس کومیٹرآف دامنچھ کا ٹائٹل دیا کریں ہارمن کے لئے کمدی مول۔

اقرامزمل، آصفه دائود..... ظاهر پیر اكسال وكآمريك احساس وداع كآخرت كاسال السال مى بهت م كيا-

٢) بم نے جو بھی آ جل من العما بود اكر شائع موكيا توده

ہماری سب سے بوئی کامیانی ہے۔ س) کچھاتو پوری ہوگئی کچھ یاتی ہیں آ کچل اور تجاب میں مکمل تاول اكستا\_

م) اس سال جس نے میں متاثر کیا ہے اقراصغراحد، علبت سيما\_

٥) جس مصنفه نے ہمیں ہنے پر مجبور کیا وہ ہیں صائمہ قریمی،امایمان قاضی\_

٢) 2017 وي بم ميراشريف طور، ام مريم، سباس كل، صائر قریتی کورد صناحایں کے۔ 2) قسط وارباولوں کے صفحات بردھا کیں۔

٨) ہماري جوسب سے بدى خوابش بود اس سال بھى

ONLINE LIBRARY

FOR PAKISTAN

پوری نبیں ہوئی، حج وعمرہ کی سعادت ہمیں اللہ تعالی نصیب -UNE

9) 2016ء ش میلی بارش نے 12 رہے الاول کا میلا كرواياب بيربهت كاخوب صورت يادب مير سالي اقرا لياقت.... حافظ آباد

ا) کیا سوال پوچھ لیا آپ نے نئے سال کے متعلق احساسات ہر بارعلیحدہ ہوتے ہیں بھی خوشی بھی عم اس دفعہ بهت خوش مول وجه معلوم بيس (كلباب كونى بدى خوشى المندوالي ے) نوایر کے احساسات محصلے سال بہت عجب تے مارنگ شور کھتے ہوئے جلن کی بات پیندآئی کہ نے سال کے لیے كولسيث كردائيس لكه لواورجب سال جانے لكے تو ديكموكيا كيامامل كياب بس في إيا كيا15 كول سيث كيادرة ب كوجراني موكى كما كل من لكعيد بيسوالات برصع بيد بات ياد آئی ڈائری تکالی تو بس کول واقع بی کول ہوئے پڑے تھے جناب چرکماجو مائز کول تے دویا ی دن علی حاصل کے اور آ تحده ایسکام کرنے سے پناہ اٹلی (جوکر تے ہیں تھے)اب احساسات بہت استھے ہیں کونکدسنا ہے جنوری میں ہمارافن فيتر اورمارج عل أورجانا عِنْدا تمسوا بكسائدر

٢) سوسية الي كونى كامياني مين جوميري توقعات \_ بره کرابت مونی مو مرضدا کاشکرے کا ال نے ہر بل خوشیوں ے مربور دیا اور کامیاب بنایا اس کاجتنا بھی شکراوا کروں کم ہے ميرے ليے مراالله ای كافى ہال كى تعرت سے بروكركى کی مدخیس خدا تمام انسانوں کی دلی نیک خواہشات یوری كرےاور بچے ميرے مقاصد ش كامياب كرے مين اس كعلاده مع معيد عدابطه بحال كرائ من أوترس جاتى مول ان عبات كرنے كور

٣)2016 وي بهت كاميدي تيس بعض يورى موسي اور بعض اوعوري روكتين آليل مين افسانه لكصناحيا بتي هي جو بوجه وقت کی قلت ممکن میں ہوا امید ہے 2017ء میں مجھے بہت محنت كرنى ب يوزيش ليني باور با قاعد كى عد تماز يرهني ب(ان شاء الله ) الله توقيق ديم من اور محصفدار يقين ب كهاس سال ميري كرن عزه بهت جلداينا مقام بناكي ان شاءاللهاورميم معيه وحرى كالج جلال بورا ميس

٣) ہرمصنف ہی بہت اچھا ہوتا ہے لیکن مجھے حراقر کی اور عظمیٰ شاہین نے بہت مناثر کیا انہوں نے قلم کاحق اوا کردیا

بال كے علاوہ حجاب كے تمام افسان رائٹرزئے كمال لكھے۔ الشأبيس مريدر قيال ادركاميابيال عطافرمائ

٥) جھے نبایت بی افسوں کے ساتھ کہنا پر رہا ہے کہ کا میں اس سال کوئی الی تحریبیں تھی جس نے مجھے بینے پر مجبور كيابو برفرو تقيداور تعريف كاحل ركمتا باورالحددالة كحلت يدي سب كوديا ہے، آ كل كوالى تحريري ضرور شائع كرنى جاہیے جو چند کھوں کی خوش کا باعث بنیں اور ایسے رائٹرز کی حوصلاافرائی کرنی جاہے سیدہ غزل زیدی بلیز کم بیک الم کے ذريع جهاد جاري رهيس ميسيده غزل زيدي حراقريتي، ملی شاہین سے بہت متاثر ہوں اور غرہ احد تو موسٹ فحورث ہیں فائزہ افتار بہت بہترین رائٹر ہیں میں ا کل کے صفحات برنمره احمدكود بكعناحابتي بول اس كےعلادہ سيدہ غزل زيدى اورام مريم كوويلذن آب متنول ضرور آلجل مي انترى وسيدي ولميزآ فيقره يوست.

٢) قابري بات إلائف كالكسال كم موت كاوكد مستبيس موتامال وكهب كدلائف كاليكسال كم مور بإس خوش مجى ب كالمحام كيان بركام مى ببت كيكن الله كريم عدويا ب كما تحده سال زياده سے زيادہ تيك اعمال كرنے كي وقتى عطافرمائے۔

مرے گناہ ہیں زیادہ یا تیری رحت کریم تو بی بنا دے صاب کر کے مجھے بس اميد ب كالشمعاف كرف والإب معاف كروكا ان شاء الله يس جائى مول كهي با قاعدكى عدار اداكرول الله مجھاس كى توقيق عطافرمائے ايك بات كى بہت خوشى موتى كرميم حناريل بن كى اوردك يدكرم معيد بم سے ملے بيل آئي أندمال يكالميزمم

٤) كيايو چولياآپ كذميوريز توبهت ساري بي ليكن ایک آپ کے کوئی کر ارکرتے ہیں کہ ہم جار کر نز نماز پڑھورہی میں اور بھائی نے یوچھاسات روپے س کے ہیں میز کے یے سے ملے ہیں تو ہم جاروں کی جاروں نے تماز تو رُکر (استغفرالله) کہا ہارے ہیں چرکیا ہوا سے ہس ہیں کے پیٹ میں بل پڑ گئے اور ہم جاروں شرمندہ متعلقہ شرمندگی ے بیخ کے لیے دوبارہ سے تماز شروع کردی (اللہ جمیں معاف كرے) خوشيال تو كافي مليس الحمدالله الله مريدوے آمین،آپ کو بھی اور جمیں بھی چلیں جوابات زیادہ لمے نہ ہو کانام لیمادوسر کے ساتھ زیادتی ہوگی کر پھر بھی ۔۔۔۔ پھر بھی بیاور بات کدو جارنام ایسے ہیں

جنهیں بھلانا بھی جاہوں و میں بھلاند سکوں ۵) بید درامشکل سوال ہے جمیس ذرا کم بی سی ناول پر ہلی

۲) 2017ء میں بہت ی رائٹرز کے ناول پڑھنا جاہوں گی سب سے پہلے تو اپنی میراشریف طورے کمل ناول کھواہے، عضنا کور کو بھی پکڑیے، نادیہ جہا تگیر، سائرہ رضا، میرا حمید، نایاب جیلانی، نبیلہ عزیز، عفت بحرة سیمرزاے کوئی آیک ایک تو ناول ضرور کھوائے آگرایہا کرلیا تو (بیدل آپ کا ہوا)۔ تو ناول ضرور کھوائے میں تہدیلی کوئی خاص ہیں، کے لیمن تہدیلی کوئی خاص ہیں،

> ہوتی ہی الی ای جامد سرد کردیے والی۔ کننی سارنگ ہے دعد کی

9) ہرگزرنے والے دن میں کھنے کی ایسا اور ہرا ہوتا ہے اور ہر لیے پر یاد کا موسم تفہر جاتا ہے کہ یادی او دل کو گدا گھانے والی ہوتی ہیں جن کے تصور میں آتے ہی رک وجال میں ہر ستی کی ہی کیفیت طاری ہوجاتی ہے لیے گئاتے گئے ہیں سرگوشیاں ہوتی ہیں تھے کو نیچتے ہیں دل ویران میں رنگ ہر نیچے ہیں ول ویران میں رنگ ہر نیچے ہیں ول ویران میں رنگ ہر نیچے ہیں ول میران میں رنگ ہر نیچے رونائیوں کو نگل گئے ہیں بہاریں قص کرتی ہیں گر بعض یادی ساری رونائیوں کو نگل گئی ہیں خزاں کی طرح ہیں نا خوب صورت ہی ہیں، بتاؤں کی کرا ایس ہیں اسے یادیں، بہت خوب صورت ہی ہیں، بتاؤں کی کرا ایس ہیں اسے یادیں، بہت خوب صورت ہی ہیں، بتاؤں کی کرا ایس ہیں اسے یادیں۔

سی اوروقت کی اور طاقات کے لیے اتحار کھتے ہیں۔ کچھ چیزیں اور ہاتمیں رازر ہنے ویں نامجھے اب کھلی کتاب تو تابنا کیں بعض کتابیں کھلنے کے لیے ہیں بندر نے کے لیے ہوتی ہیں ان کے لیے کچھ خاص وقت خاص لوگوں کا ہوتا ضروری ہوتا ہے۔

(جارى ہے)

9

جائمیاں لیےخداحافظ۔ فائزہ بھٹی۔۔۔۔۔ پتوکی

ا) پہلے سے خدوخال ہیں نہ ہلے سے وہ خیال ہم آیک سال کے اندر گننے بدل مجے جہاں تک احداد مجار ہیں نہ ہوں کے جہاں تک احداد مجر ہم ایک سال کے اندر گننے بدل مجے جنوری کی شخرتی اواس شاموں اور راتوں کی طرح جنوری کے آئے ہی کھائے جاتا ہے مجھ سے توبید مجرد کر آئے ہیں کہ ان کھائے جاتا ہے مجھ سے توبید مجرد کر آئے ہی کہ اند مجھے آیک اور مجرد کھا وے آیک اور مجرد کھا وے

اکٹر تو اس بات کی مجھ نہیں آتی لوگ کیے ہے سال پر پٹانے پھوڑتے ہیں کون می خوشی آئیس ایسا کرنے پرمجبود کرتی ہان کے اندرایسا کون سااٹو کھاجذب جوآئیس پیسب کرنے پر اکساتا ہے ہم سے تو نہ ہوسکا آج تک ہمیں تو ایک ہی بات رولائے دیتی ہے۔

ساجد کوئی کلی نہ کھلی شاخ غم پر بیسال بھی عذاب جہالت میں کٹ کہا ہاں بیہونا ہے کہاہنے بیاروں کے لیے دعا کرتی ہوں کہ اس سال بھی ہمارے ساتھ ہوں۔

٣) الى كوئى بدى كاميائى تونيس بال كريد مواكه مارج شى بخيرو عافيت استال سے كروالس آئى ، اگست ميں ايم اس بارث ون كے بيپر موئے ستمبر ميں اكلوتے بعائى كى شادى ديكھى كچوزيادہ بدى نبيس مرجھوئى جھوئى كاميابياں ساتھ ساتھ چليں۔

") 2015ء کانی براسال گزراتو 2016ء سے کوئی خاص امیدیں دابستہ بی نہیں کیں مگر پھر بھی 2016ء میں بہت پچھے ایسا اچھا ہوا جس کی جھے قطعی امید نہیں تھی اوراس کے علاوہ ول ناراض کوخوش کرنے میں بہت ساسامان رہ بھی گیا، زندگی میں پچھ بھی میدم پورانہیں ہوتا ہمارے بھی پچھاڈ فورے کام ہیں، جن کے کرنے کومن ہے تاب و بے قرار مگران ادھورے کاموں کی شہیر پردائنی ہیں بس دعا کریں 2017ء خوشی کا پیغام لے کر آئے ہم سب کے لیے۔

۴) ہر مصنفہ نے اپنے اپنے طور پر متاثر کرنے کی مجر پور کوشش کی کوئکہ ہرتح ریکوئی نہ کوئی مقصد لیے ہوتی ہے کسی ایک

الچل البينوري (ع. 38) ۲۰۱۷ (38)

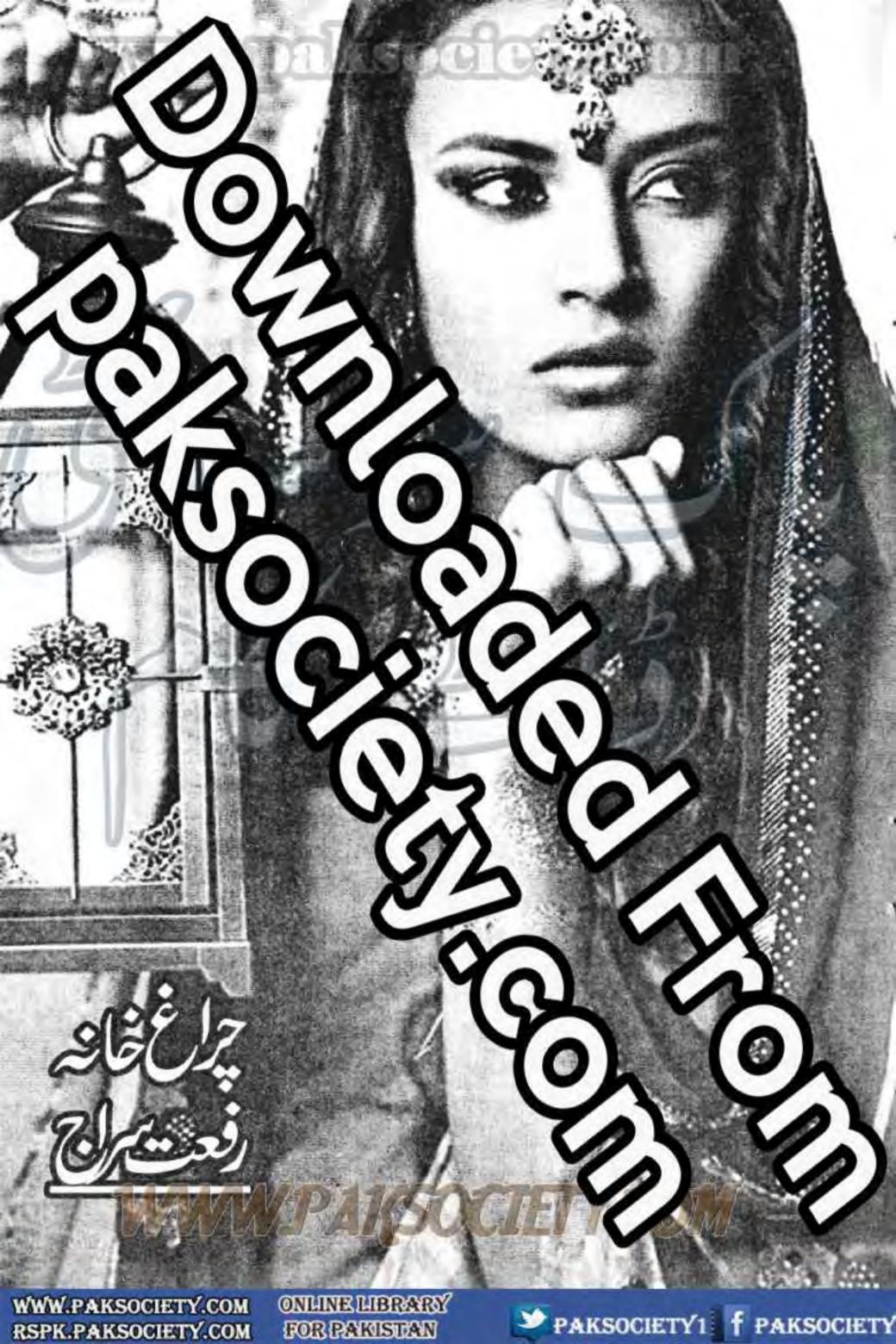

اک ہجر تھا سو وہ بھی رہا شور و شر میں گم اک وصل تھا سو وصل کو شدت نہ مل سکی جو لوگ دور تھے سوا دور ہی رہے جو پاس تھے سو ان سے طبیعت نہ مل سکی

(گزشترقسطكاخلام)

مانوآ ياعالى جاه كى بات يرسششدرره جاتى بين وه عالى جاہ کے کیے اللہ سے ہدایت مانگتی آخرت کی بربادی کے تصور بی سے لرزال ہوجاتی ہیں۔ دوسری طرف سعدیہ كمال فاروقى كا انظار كريى موتى عدد أليس بيارى كى اصل صورت دکھانا جا ہتی ہوہ اتن جذباتی اور احمق تہیں ہوتی کہ دانیال کے سامنے وہ سارے انکشافات الگتی جو عالی جاہ نے ان کی ساعت کے تذر کیے تقے سعد ریال وقت کسی کے سامنے اپنی جواس تکالناحیا ہتی ہیں وہ سوج كرعالى جاه سے بى رابط كرتى ب\_عالى جاه أنيس اي باتول مس الجعاكر مزيد فينس كرتا سلسلة مقطع كرديتا ب ودسرى طرف بيارى كو بحقيس آتاكدوه كسطرح بعانى كا ول موم كر لے أبيس ائے ليے يہلے جيسا يُرشفِق بنا لي وانیال کے ساتھ جورشتہ محبت کے نام پر بنا ہوتا ہے اس مين اتنادم في من مواكدوه خون كرفية برعال ال مشہوداس کے رونے کو بھی اپنا مطلب پہناتا ہے جبکہ بیاری اس کی بات کا برا منائے بغیرمشہودگوائے دل کی بجراس تكالف كے ليے كہتى ہے، مشہود يراس كردنے كا الرئبيس موتا وانيال مانوآياكي إسآتا المجده اليخول كى بات أنيس بتاكراي ول كابوجهم كرناج بتاب جبكه افرآيا ک محبت د میمدراس کی ہمت دم و رانی ہاوروہ بغیر کھے کے واپس چلا جاتا ہے۔ مانوآ یا دانیال کے چیرے سے مى حدتك معاملة مجد جانے ميں كامياب مرتى بيل يكن

ذہن کے روے راجرتی سعد سے انسور نے ان کی سوچ کوا تی طرف کیے لئی ہاوروہ سعد سے بات کرنے کا سوچی ہے ہیں۔ قید خانے میں ایک مہرمان ذات شہود کے لیے روش دان سے کھانے کے لیے ضرور پینٹی تھی کئی ایک مہرمان ذات شہود کے لیے روش دان سے کھانے کے لیے ضرور پینٹی تھی کئی اس روز وہ روش دان کے بچائے خود ہی مشہود کے لیے فرار کا راستہ کھول و تی ہے شہود کمرے سے باہر لکا کر بھا گنا ہوا ہر وئی دروازے کی اطرف تا ہے کین اے کھولنا کی اس کے بس سے باہر ہوتا ہے تب ہی وروازے کے باہر حال کی اس کے بس سے باہر ہوتا ہے تب ہی وروازے کے باہر حال کی ان کی اس کے اس سے باہر ہوتا ہے تب ہی وروازے کے باہر حالت کی اس کے بس سے بیشتر ابدل کروانیال کو پیاری کو گھر لانے کا حالت کی اس موضوع پر بات کہ ہوتا ہے کین دانیال آئیس ابھی اس موضوع پر بات کی بہوتا ہے کئین دانیال آئیس ابھی اس موضوع پر بات کے رہے کہ کرتے ہے۔ جبکہ سعد رہ بیٹھی تھری سے اس کا کو کار کے کرنے کی کوشش کرتی ہے۔

اسے قابوکرنے کی کوشش کرتی ہے۔

(ال آ کے رہ ہے)

دانیال کے جانے کے بعد مانو پھو پوکافی دیر تک ای کے بارے میں سوچتی رہیں۔ دہ طبی اور دوحانی لحاظ سے دانیال کے بہت قریب رہی تھیں۔ دانیال عالی جاہ کی طرح ان کے وجود کا ہی حصہ تھا ان کے ہی آگئن میں تھیل کودکر جوان ہوا تھا۔

آگرچہ دانیال نے ان سے ایسی کوئی بات نہیں کی تھی جس کوئ کروہ پریشان ہوتی لیکن دل کے اندرایک مجیب

// ( ) ( الجلاف جنوري ( ١٠١٤ ( 40 / / )

ی کھٹ کھٹ تھی جتنی دیر دانیال ان کے سامنے رہاان کو پہلے ہی محسوں ہوتا رہا کہ کہیں کچھ مسئلہ ہے۔ دانیال آج پہلے کی طرح چوکس حالت میں ان سے اپنی معمول کی ہاتی منہیں کرتے کہیں کھوجاتا تھا۔ منہیں کررہے کہیں کھوجاتا تھا۔ سوچے سوچے معافیال آیا۔

''اوہوآ خریس بیکیوں بھول جاتی ہوں کہ بچیا پی مال کی طرف سے پریشان ہے۔اس کی ٹکا تی بیوی کووہ خل نہیں ال رہا جواس کا حق ہے۔ پریشانی کی بات تو ہے اب وہ ہر تھوڑی تھوڑی دیر بعد مجھ سے اپنا رونا رونے سے تو رہا۔'' مانوآ پاکے وہن نے آئیس وہاں تک پہنچادیا جہاں تک چیننے کا امکان موجودتھا۔

"اشل معالمہ تو ہے کہ إدهر أدهر ابنا وقت ضائع المرنے كى بجائے بجھے اور كمال كوسعديد كے ساتھ ببغنا علي بجائے اللہ اللہ علیہ اللہ بخصا اللہ کا است بھے كى اور علیہ ہے آخرانسان ہے كى وفت تو كى كى بات بھے كى اور سب ہے بڑھ كر يہ كہ دانيال كى مال ہے۔ ذرا فون مرك كري ہے ہوں كس موڈ بيل بات كرتى ہے بجر سوچتى مول كم آ كے كيا كرنا ہے۔ ويكھوں تو بنى كركيارى ہے؟ مول كم آ كے كيا كرنا ہے۔ ويكھوں تو بنى كركيارى ہے؟ مد ہوئى اس عورت ہے۔ "بيسوچتے ہوئے مانوآ يالينڈ كا طرف لائن نمبر ہے بات كرنے كے ليے فون سيٹ كى طرف لائن نمبر ہے بات كرنے كے ليے فون سيٹ كى طرف لائے ہوئى اللہ ون سيٹ كے قريب بائی كرا كيك دفعہ بجرانہوں لائے وردخوش كيا كہ كيا آئيس سعد بيكوفون كرنا جا ہے دل لے نہيں سعد بيكوفون كرنا جا ہے دل

''کرنا چاہے کیونکہ دانیال مال کی طرف سے بہت
پریشان ہے اس کی خوشیوں کے دن ہیں مال نے اس کی
خوشیوں میں کرکری ڈال دی ہے۔ اس نے کے لیے پچھاتو
کرنا ہوگا۔'' یہ سوچتے ہوئے انہوں نے نمبر ڈائل کرنا
شردع کیا دو تین رنگ ہونے کے بعدان کی کال ریسیو
ہوگئی اور یہ بھی خوب ہوا فون سعدیہ ہی نے اٹھایا۔ ما نوآ پا
نے جلدی سے خودکو سنجالا اوراجھا سالہجاور موڈ بنا کر بات
کی ابتداء کی۔

"السلام عليم! سعدية فيريت بي مونا؟" انبول في معديد كابيلوس كرا في طرف عائلًا في ساته جيوني

ہمانی کوسلام عرض کیا۔ سعد سیمانوآیا کی آواز س کرچونکس۔
اندری اندرایک ابال سا آیا جیسے اچا تک اللتے ہوئے پانی

اندری اندرایک ابال سا آیا جیسے اچا تک اللتے ہوئے پانی

آتا ہے گرانہوں نے کمال مہارت کے ساتھ خودکوسنجالا۔
ابھی کچھ دہر پہلے وانیال کے ساتھ لاڈ پیار کرکے فارغ
ہوئی تھیں اب اپنی پچھلی محنت کوایک بل میں ضائع کرنے
ہوئی تھیں اب اپنی پچھلی محنت کوایک بل میں ضائع کرنے
سوئی تھیں ابناتو کم از کم انہیں سوچنائی تھا۔
سوئی تھیں ابناتو کم از کم انہیں سوچنائی تھا۔

"جی الله کاشکرے پا اسا آپ سائے؟" سعدیے بھی معمول سے ہٹ کر ہوے ہو دبانداز میں جواب دیا تو مانو آیا کو یوں لگا جیے وہ کھڑے سے کرجا کیں گی جلدی سے پاس پڑی کری پر بی بیٹھ گئیں۔

"الدگالا کھلا کھ شکر ہے اشاء الد طبیعت الحجی ہے۔" مانوآ پاکی بات من کر سعد یہ کا جی او چاہا کہ کھٹ کرکے پوچیس کہ بھی میری طبیعت کب سے خراب می کیا مرے جاری تھی لیکن اس وقت انہوں نے اپنے آپ بر شمل قابو پایا ہوا تھا کیوں ..... کیونکہ بڑے مقاصد حاصل کرنے کے لیے بمیشہ بہت شعندے و ماغ ہوئے ہاؤس بہت ہے۔ یہ کہ اونچے بہاڑ پر قدم رکھتے ہوئے پاؤس بہت مخاط انداز میں اٹھانا ہوتے ہیں۔

ر کھتی کہیں تھیں پڑتا کہیں تھا۔ ان کھتی کہیں تھیں پڑتا کہیں تھا۔

كنے كوتو دانيال نے مال كوكهدديا تھاكدده ألبيس لے كر بیاری کے تھر چلے گالیکن معدید کے تمرے سے جانے کے بعدوہ مستقل ایک دردسر میں بتالا ہوچکا تھا۔ جو چھ ہوچکا تھا اور جس طرح مشہود نے اس کا سواگت کیا تھا اور جتنی دیروه وہاں رہااور جو کچھسوس کرتارہااس کے بعد بار بارذبن ميس بيسوال المحدم اتها كيامان كوفي كراسومان جانا جا ہے؟ كيامشهودسعديكود كيدكركوني لحاظ كر عكا؟ خود بر كنترول ركه سكے كا؟اس كى مال كى عزت افزائى بيس سلام كاجواب دين كى بحى زحت كرے كااوراس في ويى كيا جودہ بھت كرآيا ہے تو بحروہ سعديد كے ساتھ والى كھر آتے ہوئے ان کے ایک ہزار سوالات کا جواب کیوں كردے كے كاكيا كيا كي كااور حديديدسب كي د كي كركوني ر ممل نہیں کریں گی ایساتو حمکن ہی نہیں۔ بیتو اعداز مہیں کیا جاسكنا كمشبودكى بدسلوكى كي بعدسعديكاردمل كيابوكا\_ ليكن بيرتو طي تفايا كه خوشكواراتو تمي مجى صورت ميس نہیں ہوگا اور شایدمی نے تو میری خاطر ایک مجھوتے کا كميروما تزكارات تكالاب اندر يوشايدوه الجحي راضي ان كران كر باتحداد ايك بهاندلك جائد كاراب موالات کے بعدائد یشے سرا تھارے تے متوقع حالات کی تصويرسامن كحوى تونتائح كالجحى آستها ستدادراك كى

پوشیدہ دازی طرح کھلنے لگا۔ ''میراخیال ہے کہ اس قصے کوٹال دینا چاہیے ممی شاید بہت کچھ برداشت کرلیں لیکن اپنی بے عزتی برادشت نہیں کریں گی اور شاید آ کے جا کر بات بن ہی جائے لیکن اگر ممی نے مشہود کے دویہ پرز بردست ری ایکٹ کیا تو معاملہ بہت دور تک خراب ہوجائے گا۔''

بہت دور من رب ، وجائے او۔ سوچتے سوچتے مشہود کا ذہن شل ہوگیا اب وہ نڈھال انداز میں کوئی بہت خوب صورت امیداور روش امکانات پر غور وخوض نہیں کرسکتا تھا۔ نڈھال ذہن میں اب توجو خیال آتا تھا وہ فکست وریخت کے ممل سے گزر کر محویا کردگی ہاوروہ جوان کی چیوٹی بھائی ہے جس نے بھی سلام بھی کیا بھی نہیں کیا جیسے پرانا قرض اتارا ہے۔ آج آخ آتی ہمدردی اپنائیت انسانیت یا اللہ یہ کیا مجر ہ ہوگیادہ اپنی جگہ مشدری بیٹی رہ گئیں۔ بس بیس چل رہا تھا کہ اڑکر معدری کی جا تیں۔

"بال بال سعديد ..... يدمير بي بحائى بعادن كا محمر ہوالآ وك كى بى دعاكر داللہ باتھ پير سلامت ركھ سب خير بيت رہ بيل نے قوبس اس ليے فون كياتھا كه تمبارى طبيعت بتاكروں كہيں تم بينا مجھ رہى ہوكہ بيس تم سے ناراض ہوں۔ ديكھويہ تمبارے كھركا مسئلہ ہے ميرا تمبارا دشتہ بجو اور ہے كوئى بدگمانى ہو تو مل بيند كر بات كر ليتے ہيں تمبارادل اگر صاف ہوسكتا ہے تو بين دس دفعہ تم سے ملنے كو تيار ہوں ۔ ' مانوآ پانے بھی محبت كے جواب میں ظیم محبت كار جارشرورا كرديا۔

"الی قرفیک ہے آپائی آپالیا کریں آ جا کیں ہیں آ جاتی لیکن مجھ سے سر میں بار بار درد ہورہا ہے۔ ڈرائیور ہے میں اور گاڑی چلانے کی جھیں ہمت ہیں۔ "عرصہ دراز بعد سعد میا ہی رشتے کے حساب سے بات کردی تھیں جس دشتے کے بندھن میں بند ھے ہوئے دیانے ہوگے تھے لیکن بیدشتہ پتائیس کول بار بارکی ان دیکھے دیثم کے مجھول میں الجھ جا تا تھا۔

" نحیک ہے سعدیہ.... میں مغرب کی نماز پڑھ کر تہاری طرف آئی ہوں خیر سے کمال کا فون آیا؟" انہوں نے فون بند کرنے ہے پہلے بھائی کا پوچھ لیا گویا خضب ہوگیا سعد بیکا اچھا بھلا موڈ خراب ہوگیا لیکن فورا ہی آئیں ہوگیا سعد بیکا اچھا بھلا موڈ خراب ہوگیا لیکن فورا ہی آئیں یا آئی کی اس کے لیے دہ کچھ کرنا ہے جودہ کرنے کا بھی انسان کا بھی ہی کسی سے جودہ کرنے ہوں گئی ہوجائے کر لیتی ہوں تھیک ہیں خیر بہت سے جی کا ختم ہوجائے کر لیتی ہوں تھیک ہیں خیر بہت سے جی کا ختم ہوجائے کا تو ان شاء اللہ جلدی آجا کی خوشی دیدنی تھی یاؤں کے لیے کہ کرفون بند کردیا مانو آیا کی خوشی دیدنی تھی یاؤں نے یہ کہ کرفون بند کردیا مانو آیا کی خوشی دیدنی تھی یاؤں

انچل باجنوری باماء 42 / √ 42 ماماء 42 / √ 42 / √ 42 / √ 42 / √ 42 / √ 42 / √ 42 / √ 42 / √ 42 / √ 42 / √ 42 / √ 42 / √ 42 / √ 42 / √ 42 / √ 42 / √ 42 / √ 42 / √ 42 / √ 42 / √ 42 / √ 42 / √ 42 / √ 42 / √ 42 / √ 42 / √ 42 / √ 42 / √ 42 / √ 42 / √ 42 / √ 42 / √ 42 / √ 42 / √ 42 / √ 42 / √ 42 / √ 42 / √ 42 / √ 42 / √ 42 / √ 42 / √ 42 / √ 42 / √ 42 / √ 42 / √ 42 / √ 42 / √ 42 / √ 42 / √ 42 / √ 42 / √ 42 / √ 42 / √ 42 / √ 42 / √ 42 / √ 42 / √ 42 / √ 42 / √ 42 / √ 42 / √ 42 / √ 42 / √ 42 / √ 42 / √ 42 / √ 42 / √ 42 / √ 42 / √ 42 / √ 42 / √ 42 / √ 42 / √ 42 / √ 42 / √ 42 / √ 42 / √ 42 / √ 42 / √ 42 / √ 42 / √ 42 / √ 42 / √ 42 / √ 42 / √ 42 / √ 42 / √ 42 / √ 42 / √ 42 / √ 42 / √ 42 / √ 42 / √ 42 / √ 42 / √ 42 / √ 42 / √ 42 / √ 42 / √ 42 / √ 42 / √ 42 / √ 42 / √ 42 / √ 42 / √ 42 / √ 42 / √ 42 / √ 42 / √ 42 / √ 42 / √ 42 / √ 42 / √ 42 / √ 42 / √ 42 / √ 42 / √ 42 / √ 42 / √ 42 / √ 42 / √ 42 / √ 42 / √ 42 / √ 42 / √ 42 / √ 42 / √ 42 / √ 42 / √ 42 / √ 42 / √ 42 / √ 42 / √ 42 / √ 42 / √ 42 / √ 42 / √ 42 / √ 42 / √ 42 / √ 42 / √ 42 / √ 42 / √ 42 / √ 42 / √ 42 / √ 42 / √ 42 / √ 42 / √ 42 / √ 42 / √ 42 / √ 42 / √ 42 / √ 42 / √ 42 / √ 42 / √ 42 / √ 42 / √ 42 / √ 42 / √ 42 / √ 42 / √ 42 / √ 42 / √ 42 / √ 42 / √ 42 / √ 42 / √ 42 / √ 42 / √ 42 / √ 42 / √ 42 / √ 42 / √ 42 / √ 42 / √ 42 / √ 42 / √ 42 / √ 42 / √ 42 / √ 42 / √ 42 / √ 42 / √ 42 / √ 42 / √ 42 / √ 42 / √ 42 / √ 42 / √ 42 / √ 42 / √ 42 / √ 42 / √ 42 / √ 42 / √ 42 / √ 42 / √ 42 / √ 42 / √ 42 / √ 42 / √ 42 / √ 42 / √ 42 / √ 42 / √ 42 / √ 42 / √ 42 / √ 42 / √ 42 / √ 42 / √ 42 / √ 42 / √ 42 / √ 42 / √ 42 / √ 42 / √ 42 / √ 42 / √ 42 / √ 42 / √ 42 / √ 42 / √ 42 / √ 42 / √ 42 / √ 42 / √ 42 / √ 42 / √ 42 / √ 42 / √ 42 / √ 42 / √ 42 / √ 42 / √ 42 / √ 42 / √ 42 / √ 42 / √ 42 / √ 42 / √ 42 / √ 42 / √ 42 / √ 42 / √ 42 / √ 42 / √ 42 / √ 42 / √ 42 / √ 42 / √ 42 / √ 42 / √ 42 / √ 42 / √ 42 / √ 42 / √ 42 / √ 42 / √ 42 / √ 42 / √ 42 / √ 42 / √ 42 / √ 42 / √ 42 / √ 42 / √ 42 / √ 42 / √ 42 / √ 42 / √ 42 / √ 42 / √ 42 / √ 42 / √ 42 / √ 42 / √ 42 / √ 42 / √ 42 / √ 42 / √ 42 / √ 42 / √ 42 / √



اندهیرے بیں ایک چھوٹی می روشی کی کرن تھی جس
سے بل جرمیں اس کی روح جملانے گی۔ اس نے اٹھ کر
بڑے اہتمام سے وضو کیا اور دوگانہ قل کی نیت باندھ لی۔
نیت باند جے ہی اسے مشہود کے واکر کی مرحم می کھٹ
کھٹ سنائی دی لیکن وہ نیت باندھ چھی تھی اس نے پوری
قوت ارادی کو استعال کر کے اپنا ذہن اپنے خالت حقیق کی
طرف موڑنے کی سعی کی۔ ایک طرح سے اپنے تمام تر
ارادے کا محور اور مرکز اس ذات کو بتالیا جس کے سواا سے
ارادے کا محور اور مرکز اس ذات کو بتالیا جس کے سواا سے
ارادے کی سے کوئی امیر نہیں تھی۔

مشہود نے دور ہی دور سے جھا نک لیا تھا کہ وہ نماز پڑھ رہی ہے۔ حالت عبادت میں دیکھ کرمشہود کے ذہن کے پچھا نگارے سے چھڑ گئے وہ جس موڈ میں بستر سے اٹھا تھااب ذرائد سکون ہوکرواپس بلٹ گیا۔ اپنے کمرے میں پہنچ کراپنے بیڈ پر بیٹھنے کی بجائے صوفے پر بیٹھ گیا واکر ایک طرف سرکادی۔

الچل المجنوري (140°، 43°) ما 43°، 43°

حقیقت آویتی کہاں نے بھر پورد قبل کا مظاہرہ ضرور
کیا تھالیکن اس کے اپنے دل کو بھی آیک بل چین نہیں تھا۔
صوفے کی پشت سے کمرٹکا کراس نے آئی تصیب موندلیں آو
پھرا سے وہی بہار کا پھول اپنے آس پاس کھلا ہوا محسوں
ہونے لگا' وہ جس نے آیک لیمے کی ٹیکی کی قیمت عمر قید کی
سزا کی صورت قبول کی تھی۔

\*\*\*

ایک زنده انسان کتنی در قبر میں رہ سکتا ہے اگریجی کے وہ
کوھڑی قبر ہی تھی تو بھی امکان پیدا ہور ہاتھا کہ شاید کچھ دیر
بعد بیرکوھڑی تی تی قبر ہی بن جائے اور شاید کی وقت میں
کوئی بھاری ہی زنجیر کرا کرکھٹڑی میں جھائے تو وہاں اے
ایک لاش نظر آئے اس تصور سے وہ تقراا تھا تھا۔ ایسی وہ
زندہ ہے جان بچانے کے لیے بہت کچھ کیا جاسکتا ہے آخر
وہ آخری واؤ کول نہ کھیل جائے جس میں زندہ نہ جانے جال
کے امکانات موت کے امکانات کے ساتھ ساتھ تو چل
سے جس۔

رات کررگی تھی دن چڑھ آیا تھا اور سورج اس مگان میں اس زاویے سے اتر تا تھا کے پورا محن سورج نگلتے ہی روشی سے بحرجا تا تھا اسے بھی کوٹھڑی کے دروازے کے یچے بال برابر چوکھٹ سے اوٹے دروازے کے یتیجے سے جمالتی روشن سے بتاجلا کہ دن چڑھ کیا ہے۔

بو الدول المركارات بين كركزاردي كا المول بركان الله بين الدول المركان الله بين المرح المرح المول المول بركان المحام والمول كو يك جان كرديا جان بياني أكمام حواسول كو يك جان كرديا تهاجن حواسول كو يك جان كرديا تهاجن حواسول كو يك جان كرديا مرن المري كرده المحام والماسين جوعام حالات ميل مرن المين المرمن ليبيت كريزى موتى بين ازده بهاكن موكى مدد كمين مرمن ليبيت كريزى موتى بين ادده بهاكن موكى مدد كمين مرمن ليبيت كريزى موتى بين وماغ كا ايك ايك خليه جارج المين يورى توانا يول كا ايك ايك خليه جاري بوجانا بين دوح الي يورى توانا يول كا ماته المرى معرك إلا في كمين الرقى بين المرق بين المرق المين المرق المين المرق المين المراديا المين المراديات كا المين المين كا المين كا المين المين كا الم

آ وازی اور ساتھ ہی اعمازہ ہوا کے بھا تک بند ہو گیا تو کئی کھنے گزارنے والے مشہود کے لیے ایک مل گزارنا مشکل ہوگیا۔اس نے دروازے کونظروں بی نظروں میں تولنا شروع کیا وہ کتنی ضربوں سے الگ ہوسکتا ہے۔ وروازے كى طرف وہ يوں تك رہاتھا جيے قصائى جانورلٹا کرایک نظر چھری کی طرف اور دوسری اینے نشانے کی طرف كرتا ب اورزخر برجيمري كازاويد خيال بي خيال میں طے کرتا ہے چھری بعد میں رکھتا ہے۔ اس نے اپ دونوں كندهوں كود باكر حيمواجيے اے آپ كويفين ولار با ہوکہ درواز ہ تو ڑنے کے لیےان کندھوں میں کافی دم ہے پھر اس نے اپنے میروں کی طرف دیکھا وہ چنگلول عیابانوں میں دوڑتا مجراتھااور پہاں پر بھی اے بھوکانہیں مارا کیا تھا۔خالص گندم کی روٹی کیے بیے سالن کے ساتھ اے کھانے کو ملتی ہی تھی غذائی قلت کا شکار میں تھا دو وقت بین مرکر کھانا کھانے کی وجہ سے آج بھی اس کے اندرتوانائي موجود محى كدوه ايني جسماني قوت سے كوئي برا کام انجام دے سکے اور سب سے بڑھ کر ہے کہ جان بچانے کا جذبہ اس سے خود اتی قوت ہونی ہے کہ انسان زمن كر كوائ ملى يرافعانے كے ليے تيار موجاتا ہے۔جان بیانے کی آخری کوشش کرنے کے دوران کوئی كام ندمشكل لكتاب اورسنامكن-

پانچ سات منٹ انظار کرنے کے بعد اس نے اروازے کو اس کے دوازے کو دوازے کو دوازے کو دوان ہاتھوں ہے جبجوڑا اس کی چولوں کا چوکھٹ کی مضبوطی کا شدازہ کیا بیجان کراس کی خوشی کی انتہانہ رہی کہ دروازہ بیسویں صدی کے کواہوں میں سے ایک کواہ تھا اور اکیسویں صدی میں با حالت مجبوری سفر کر رہا تھا۔ اس نے ایک موان کی وائیس آ ہت دونوں پٹوں کو ہلانا شروع کیا زور زور سے جسکتے دینا شروع کی وائیس آ ہت آ ہت دونوں پٹوں کو ہلانا شروع کیا زور زور سے بائیس اندازہ کر رہا تھا کہ دہ اپنی جگہ سے کتنا ال سکا ہے یا اس میں کتنی کمزوری واقع ہوئی ہے تو اسے اندازہ ہوگیا کہ دروازے کو وہ لرزا دینے میں اور کہیں کہیں سے جگہ چھوڑ دروازے کے دواز دینے میں اور کہیں کہیں سے جگہ چھوڑ دروازے کے درواز دینے میں اور کہیں کہیں سے جگہ چھوڑ درواز دینے میں اور کہیں کہیں سے جگہ چھوڑ

انچل اجنوری ۱۰۱۷ م م ۲۰۱۷ م 44

ایک روشیٰ کی کرن تھا جو اسے دلاسہ بھی دیتا اور اسمحے امکانات کے اشارے بھی۔

مشہودنے بقراری سے پہلوبدلاتھا اس نے ایک
الیٹریشن کو ج فون کیا تھا کہ دہ گھر میں ایک کھل انٹرکام
سٹم فٹ کردے اور گیٹ کھولنے کے لیے یا آنے والے
کے بارے میں معلومات لینے کے لیے اپنے کمرے ہی
سے بات چیت کر سکے وہ سوچ رہا تھا کہ بیاری گیٹ
تک جائے گی چھرواپس آ کراہے بتائے گی کہ جے اس

پیاری نے ہی اپنی دعااد حوری چھوڑ کرایے جرے پر ہاتھ چھیرا کیونکہ کال بیل وقفے وقفے سے نے رہی تھی۔وہ جاء نماز اٹھائے بغیر نگلے پاؤں باہر کی طرف دوڑی اور کیٹ کے چھے سے آنے دالے واقاطب کیا۔

" بى آپ كون؟ " دل دهر كا يول لگا جيسے آواز آئے گى۔

" پیاری گیٹ کھولو میں دانیال ہوں۔" کیکن ایسا کچھے نہیں ہوا۔

" بی بی مجھے مشہود بھائی نے بلادیا تھا میں الیکٹریشن مول۔ "بیاری نے اب ایک گہراسکون کاسانس کے کرخود کوسنجالا اور آ مسلکی سے کہا۔

"جی ایک منت آپ رکے میں بھائی کو بتاتی ہوں۔"
کیونکہ جس قیامت خیز معرکے سے دہ گزر کرآئی تی اب
اے کی کی ہوئی بات پر اتنی آسانی سے یقین نہیں
آسکیا تھا۔ اسے یوں لگا جیسے کوئی داردا تیا بھیں بدل کرآیا
ہویہ کہہ کروہ تیز تیز چلتی ہوئی مشہود کے کمرے تک آئی
مصی۔ مشہود بھی جیسے اس کی آمد کا منتظر تھا اس نے بیاری کی
طرف دیکھا گرسوال کے نہیں کیا۔

" بھائی وہ اکرم الیکٹریشن آیا ہے۔"

"ہاں ہاں گیٹ کھول دو اسے میرے پاس بھیج دو۔" مشہود نے اپنی دانست میں خاصی نری سے اس مرتبہ بات کھی۔ پیاری النے پاؤں داپس لوٹ گی اس نے لیمیٹا ہوا دویشہ نئے سرے سے اینے سر پر درست کیا۔ اس انداز دیے میں کامیاب ہو چکاہے۔ اتن معمولی کامیابی کی جھلک و کیے کراس کے کمزور جذبے میں وہ طاقت پیدا ہوئی جو برقی رو بن کراس کے ہاتھوں میں دوڑنے گئی۔اس نے دونوں ٹاٹکوں اور دونوں کندھوں کا بھر پوراستعمال کیا یہاں تک کہ دروازہ گرنے کے قریب ہوگیا گرگرانہیں۔وہ کہیں کی جگہے مضبوطی سے گڑھا ہوا تھا اس نے سوچا کہ وہ اب آخری ضرب کاری لگائے گا۔اس کا دل کہ درہا تھا کہ بیآخری ضرب کاری اس کی نجات کا اعلان ہوگی گر جیرت کی انتہا نہ رہی کہ ضرب کاری لگائے ہے پہلے دروازہ کھل گیا۔

خوف سے مشہود دوقدم پیچے ہے گیا اے یوں انگا کہ
درات بھرک
دروازہ تھلتے ہی فائر کی آ واز فضا میں کو نجنے گی۔ رات بھرک
مشقت اور تھوڑی دیر پہلے تک کی قسست آ زمائی سب
ضائع چلی جائے گی گرسیا ہے تو ایک بہت بوڑھی عورت
اس کو چرت سے دیکھ رہی ہے۔ مشہود کی جان میں جائی آئی ا
اس کو چرت سے دیکھ رہی کی طرح یے تورت بھی زبان ہیں
اس جھے بائے گی اسے اور تو کچھے نہ سوجھا اس نے جبت ہاتھ
اٹھا کرفوجی اسٹائل میں اسے سلوٹ کردیا۔ عورت دوقدم
جھے ہے گئی اب اس کی آئی تھوں میں چرت کی بجائے
خوف تھا۔ مشہود نے اس عورت کی طرف دیکھا اور دونوں
ہاتھ جوڑ کر گویا اس سے حم کی درخواست کی اپنا سراس کے
ہاتھ جوڑ کر گویا اس سے حم کی درخواست کی اپنا سراس کے

سائے جھکادیا۔ عورت اس کمل ہے مطمئن نہیں ہوئی چند کمجے تو وہ اس کی طرف کھورتی رہی پھر ایک دم زوردار چیخ مارتی ہوئی بھائتی ہوئی گھر کے ایک جھے کی طرف عائب ہوگئ۔

الجل الجنورة

45 -1014

ا بی جگہ کھڑی رہ گئی۔ بوائے کمرے میں کیش رکھا ہوائے وہ اتنی صفائیاں ستھرائیاں کرتی پھرتی ہے آج تک اسے یہ بھی بیس بتا کہ بوائے کمرے میں کیش بھی رکھا ہواہے ہیہ مشہودنے کب رکھا ہوگا۔

سوال تو ذہن میں آیا لیکن اس سے سوال کرنہیں عق مقی سواس کا تھم بجالا نے کے لیے بوائے کمرے کی طرف چل دی۔ بواکا کمرہ ان کے جانے کے بعد بھی اس انداز میں ترتیب دیا ہوا تھا اور صفائی سخرائی بھی کی جاتی تھی وہ اس وقت بھی ای حالت میں تھا۔ ماسی روز گھر کی صفائی کے ساتھ بواکا کمرہ بھی صاف کیا کرتی تھی بالکل ای طرح جیسے کے وہ ان کی زندگی میں صاف کیا جاتا تھا۔

بیاری بیڈ کے قریب آئی سربانے لگا بلس کھولا اس میں بواکی بہت می یادگار چڑیں موجود تھیں۔ برسہا برس پرانی ہاتھ کی کڑھی ہوئی چاوریں تھے سر پوش میز کے غلاف اور کردشیئے ہے ہے ہوئے گلاس اور کیوں کو ڈھا تکنے والے کور چوانہوں نے ایک تھیلی میں جمع کرکے یوں بینت کرد کھے ہوئے تھے جیسے کو وٹور ہیرے سنجال رکھے ہوں۔

میں اوا کے درور کی خوشبو کھیل گئے۔ شاید بھائی نے بھی ہوا کو ہمے سنجال کرر کھنے کے لیے دیتے ہوں گئے بھی ہوا کو ہمے سنجال کرر کھنے کے لیے دیتے ہوں گئے بین ان کو یہ کیے ہائے کیا کے بوائے وہ پلے تکھے کے فلاف میں اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ پیے مشہود نے خود رکھے تھے شاید جو اس وقت شہر کے حالات ہیں ان کے مذافر مشہود نے حفظ ماتقدم کے طور پرکیش یہاں چھیا کر رکھے چھوڑا ہو۔

عموا کمروں میں تھوڑے بہت پیے تو رکھے ہی جاتے ہیں۔ تھوڑے تھوڑے کاموں کے لیے کون بینک کی طرف دوڑ لگا تا ہے۔ وہ سوچتے ہوئے چاوروں تکیوں میں نیلے سکے کاغلاف تلاش کرنے گی جواس کے ہاتھونہ آیا تو مجوراً اے بہت ساری چیزیں بکس سے باہر نکال کر بیٹر رڈھر کرنا پڑیں اورای ڈھر کے اندراسے نیلا غلاف

میں گیٹ کھولا کہ آنے والافورا اس کوندد کھے سکے وہ گیٹ کھولتے ہی گیٹ کے پیچھے کھڑی ہوگئی تھی۔ اکرم الیکٹریشن اندر واضل ہوکر رک کیا کیونکہ اب اسے آ کے بوصنے کے لیے پیاری کی راہنمائی کی ضرورت

اے آئے ہوھے کے لیے پیاری فی راہنمای فی صرورت محمی پیاری نے گیٹ بند کیا اور ہاتھ کے اشارے سے اسے آئے ہوھنے کے لیے کہا۔ وہ آئے چل پڑا پیاری اس کے پیچھے پیچھے تھی لاؤنج میں وافل ہوکر بیاری نے مشہود کے کمرے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔

در بھائی وہاں ہیں۔ الیکٹریشن ایک بھائی کی بہن پر نظر ڈالنا ایک نہایت غیر اخلاقی عمل سجھتا تھا کہ جب کھر میں بھائی ہوتو اس کی بہن کو بھائی کی نظرے دیکھتے میں عافیت ہوتی ہے۔ بڑے مود بانہ انداز میں وہ بیاری کی طرف دیکھے بغیر مشہود کے کرے میں داخل ہوگیا۔ بیاری کا کام تمام ہوادہ دالی اسے کرے میں آگئی۔

تفوری در بعدائے مسول ہوا کہ مشہودائی واکرکے ساتھائے کمرے سے باہرآ یا ہے۔ دہ ایک دم مستعدہ وکر بیشے کی اور واکری کھٹ کھٹ سے مشہود کی سمت کا اندازہ مشہوداس کے کمرے کے دروازے کی اور اگلے ہی لیے اسے بڑیڈا کر کھڑا ہونا پڑا کہ مشہوداس کے کمرے کے دروازے کے ساسے کھڑا تھا۔

"جی بھائی ....." اب آو مشہود سے بات کرنا ایسالگا تھا کہ جیسے کے بس آ کے سے کوئی بہت خت تھم آ نے گا اور شاید ہی کہ مرتی کی ول نہیں کی طرح سے مرجاؤ کہ میری جان چھوٹے ۔ بس ایسے ہی کی طرح سے مرجاؤ کہ میری جان چھوٹے ۔ بس ایسے ہی کی برابرخوش ہی نہی نہیں معذرت جا ہے گا اپنی بدگمانی پر نادم ہوگا۔ اس کی ول معذرت جا ہے گا اپنی بدگمانی پر نادم ہوگا۔ اس کی ول معذرت جا ہے گا اپنی بدگمانی پر نادم ہوگا۔ اس کی ول معذرت جا ہے گا اپنی بدگمانی پر نادم ہوگا۔ اس کی ول

''وہ دیکھو بوائے کمرے میں جاؤ اور جوان کی بیڈکا بکس ہے اے کھولوایک بلیوکلرکا تیکے کا غلاف ہے۔اس کے اندر کچھیش ہے اس میں ہے بیس ہزاررہ پے نکال کر لاؤ۔'' مشہود سپاٹ چبرے اور سردآ واز میں بولتا ہوا واپس بلٹ گیا۔ ایک لمحے کے لیے تو بیاری ہکارکا اور پھری بی

الجل الجنوري (1414)، 46 الم

بس بتأنبیں کیا ہے جھے شاید بھرا بھین ہی ہے بی بی شوٹ کرجا تا ہے۔ بھی اندازہ ہی بیس ہوا ہوگا آپ کو تو بہا ہے تا جان یو جھ کرتو کوئی انسان تا گناہ کرناچا ہتا ہے تا ملطی ۔اب بتانبیں کسی پر کیا گزرتی ہے بیتی ہے اس کے اندر کیا بیاری ہوتی ہے جودہ ایسی اٹی سیدھی حرکتیں کرجا تا ہے۔''

"بالسب بالسعديدي كهداى بول ناتم اين دل پر بوجه مت لوجو بهواسو بهوار بحول جاؤ ار ركوني اى دير تعوزي بهونى ہے جمعہ جمعه آتھ دن ہوئے ہيں بچوں كی شادی كوفير سے اللہ ان كوسنا بسنا نصيب كر ہے اى كھر ش پھلے بھولے كى ان شاءاللہ تمہارے ماسے تمہارے پوتے پوتياں تھيليس كے ۔ اللہ تمہارے كھر كو باغ و بہار كردے آھين ۔ اِس كرواب اور بچھ كہنے كى ضرورت نہيں ۔ يہناؤ كے دانيال كہاں ہے آخراب بياس كافرض نہيں ۔ يہناؤ كے دانيال كہاں ہے آخراب بياس كافرض

"بال میں فی اسے کہاتھا پھراتھاں سے آپ سے
بات ہوئی میں نے سوچا یہ بہت ہی اچھا ہوگا کہ آپ بھی
ساتھ ہوں گی۔ بس آ یا ہم اسے آئ ہی لئے کم سے
آپ نے تو جھے معاف کردیانا۔ "معدیہ نے پھر عاجزی
اورا کساری کاعظیم الثان مظاہرہ کرنا ضروری سمجھا جے مانو
آ یا سے اپنی سعادت مندی اور عدامت کی قبولیت کا
سر شیفکیٹ لے کرہی اپنی جگہ سے تھیں۔

"اچھااب چھوڑو جاکر دانیال کو دیکھؤ کیا کردہاہے اے کہوتیار ہوجائے۔ ہیں تو تیار ہوں بس عالی چاہ کوفون کرکے بتادی ہوں کہ دات کو دیرے گھر پہنچوں گی۔ بگی کولے کرتمہارے ساتھ پہلے اس گھر آؤں گی اس بچی کو بٹھاؤں گی بیار کروں گی دعادوں گی پھراپ گھر چاؤں گی اور ہاں اپنے خانسامال سے کہوکوئی اچھا سا کھانا میرے لیے پکالے۔"

" اچھا سا کھانا .....آپ جو کہیں گی وہی پکالوں گی بتائے کیا بکواؤں؟

"ارے بھی اتنا برانا ساتھ ہے تہارا اور میراتہ ہیں پتا ہے جب میں اچھا سا کھانا کہتی ہوں تو کیا مطلب ہوتا مجمانکما ہوانظر آگیا۔اس نے غلاف کھولاتو اس میں ہزار ہزاراور پانچ پانچ ہزار کے کافی سار نے وٹ دکھاس نے چھوٹوں نوٹوں کی بجائے پانچ ہزار کے چارٹوٹ اس میں سے ٹکال لیے اور غلاف کو دوبارہ سے لیپٹ کر بکس میں رکھااور پھر باہر تکالی ہوئی ساری چیزیں ای طرح ہے بکس میں جمادین ڈھکس بند کیا ہیں ہزار روپے لے کر باہر آگئی۔مشہود کے کمرے کے قریب جانے کی بجائے اس نے لاون نجے کے درمیان سے تی مشہود کا واز دی۔

''مشہودشابداس کی واز کائی فتظر تھا واکر کے سہارے فورا ہی باہر آگیا۔ بیاری نے اس کی طرف ایک نگاہ بھی نیں ڈالی بس ہاتھ بڑھا کر پیسے تھادیئے۔ مشہود بیس ہزار مدے لے کرواپس کمرے میں چلاگیا اور بیاری پھرانے اس جرے میں آگئی جووائق آج کل بیڈروم کی بجائے ایک جمرے کا استعادہ بن گیا تھا۔

₩.....₩

"انوآیا میں کے کہدری ہوں اپنے کیے پر بہت شرمندہ ہوں اور حیران بھی ہوں کہ یا اللہ جھے کیا ہوگیا تھا میں نے اپنی اولا د کے ساتھ سیسب کیا۔ رات کے کسی پہر مجھے خیال آتا ہے تو مانوآیا ۔... میرانو دل چاہتا ہے کہ زہر کھا کر مرجاؤں۔ "سعد میں پر پورادا کاری کردی تھیں۔ مانو آیا جیسی رقیق القلب مورت تو جھے روہی پڑیں جھٹ اپنی جگہ سے آتھیں اور سعد میکا سرائے سینے سے لگالیا۔

"ارے میری ماج ولاری ..... میری پیاری سی بھائی ۔... میری پیاری سی بھائی ۔... میری بیاری سی بھائی ۔۔ گھر کی رونق ہو تمہارے ہی دونوں ہے گھر کی رونق ہو تمہارے ہی دم سے بیگر گھر کہلاتا ہے۔ شیخ کا بھولا شام کو لوٹے تو اے بھولا نہیں کہتے تم اپنے دل پر بوجے ندہ الوہی تمہارے ساتھ جاؤں گی اور ہم دونوں نجی کو یہاں لے کر آئی ہے کہ ہوا بھول جاؤ۔ "مانوآ پاتو سعد سیکا عمراف جو کی بات نہیں جو بچھ ہوا بھول جاؤ۔ "مانوآ پاتو سعد سیکا عمراف بوٹ ہوئیں کہان کا استعد سیکا عمراف کے معد سیکو کو دہیں اٹھالیس اور اس کا ماتھا جو مناشروع کردیں۔

"آ يا من في سارى زندگي آپ كے ساتھ زيادتي كي

مراح المجاوري 10 المام 47 مراح 47 مراح

ہے۔' مانوآ یا کے دل کی کلی تھلی جارتی تھی اس بات پر چک رای عیں۔

"أ ب كا الجهاسا كھانا وال جاول ہوتا ہے يا كھڑے مصالحے كا قيمه ميس دونوں چزيں تيار كركنتي مول-سعدیداداکاری کے بہترین رزلٹ پر بردی شاد باونظر

"ارب مناؤيس نے توویسے بی تم سے خداق كيا تھاجو الا مولا كاليس ك\_ مجمع تو خوشى اتنى مورى ب كم يول مجھو بولنا کھے جاتی ہوں منہ سے لکاتا کھے ہے۔اللہ حهبين خوش ر مخصداسهاكن ر كفالله جوزي سلامت آ مچل محیلا کر دعا ما تکنے لکیس سعد سددانیال کو د مکھنے کے لے نکل کھڑی ہوئیں کہ وہ کیا کررہا ہے۔ دانیال کے كمرك كاطرف جات موسيسوج ربي تيس افي يسندكي نندگی گزارنے کے لیےانسان کوکیا کچھ کرنا پڑتا ہے۔

₩....₩ "يايا .... آپ بالكل محى تينس نهول مجوف سوفيعيد تبديل مو يكى ب\_آ ب تصورتين كركتے "وانيال دُراسُو كرتة موئ كمال فاروقى سے بات كرر باتھا جودانيال كو بتارے تے کہ بہال تھیک تھاک سردی موری ہے میں تو ويساى ملك تعلك كيزب ليرجل براتعار

وہ چرال کے ایک ریسٹ ہاؤس میں چند دنوں کا جشن آزادی منانے کے لیے قیام پذیر تھے۔وانیال سے روزاند بي بات موتي تفي آج فلويش مبتلا موت تو تنهائي بہت محسوس ہونے کی ۔ کھریادا نے لگا دانیال کو بھی محسوس مواكدوه اب أكتارى بين اس ليے بيلى فرصت مين وه بات كى جس سان كوتفويت ينيجاور كمرآ ناجات مول أو ملك تعلك بوكروايس آجائي -

"مثلاً ..... مِحصة تبارى بات مجينيس آئي موفض س طرح تبديل ہوچكى ہےذراوضاحت كرو\_" كمال فاروقى كودر حقيقت اجنبجابي بهواتها كه چند دنول ميس كون ي جادو

" مجھے لگتا ہے آپ کے جانے کائی پر فعیک ٹھاک اثر مواب اتناز بروست ينتيج ويصفكول رماب كدميري حيراني בשקיות אפנים-

"رئیلی....؟" کمال فاروقی کواینے کانوں پرجیسے يقين بى جبير) رباتها\_ پينيتس سال مين ندساون سوكها تفا ند محادول براتها چندون میس کے کرامت دکھادی۔

" يحى يايا .... مين بالكل سريس مول آپ جا بي تو آج بيسيث كنفرم كرايس اورخودة كرد كيديس اورجايس تو اب بالكل ريليس موكر انجوائے كريں ويسے بھى آپ يهالة كريمليكي طرح روبوث بن جاسي محمد موقع ملا ہے تو تھوڑا سا تھوم پھرلیں آپ کی صحت پر بھی اچھا اثر یڑے گا۔'' واٹیال پُرخلوص انداز میں باپ کومشوروں سے توازتے لگا باب کی آوازس کراس کی این طبیعت بربہت مثبت الريزا تفاتمورى درك ليدرينن سنجات ل کئی تھی۔ کمال فاروتی نے اب کوئی واضح جواب نہ دیا اور

**♣**....**♦**)....**♦** 

دن کے دو تین عے تک تو کھر لگنا تھا کپڑے دیونے والی مای آئی تھی صفائی کرنے والی الگ آتی می۔ بدودنوں ماسیاں ہوا کی زندگی میں بھی اس محرک مین آ کرکام کرتی تھیں اور بہت پرانی ماسیاں تھیں وہ اپنی عادت کے مطابق باتنی کرنے کی کوشش او کرتی تھیں ليكن بيارى مونول برانكي ركه كرخاموش ريخ كااشاره كرتى تحى ان كواحساس دلاتي تحى كمشهوداس وقت بيار ہے۔مریض ہاس لیے دہ صرف اینے کام سے کام رهيس فالتوبات ندكري-

ماسيول كاليسه ماحول مين دل توبهت كمبرا تا تحاجب پیٹ میں بہت شدید در دافقا تھا۔ بات کے بغیر رہانہیں جاتا تفاتو تفوزى درك لي تحيل كلي مين جاكر إدهرادهرك باتیں کرے ایک طرح سے بریک لیتی تھیں پھرواپس آ کراینے کاموں میں لگ جاتی تھیں۔ بیاری ان سے کوئی غیرضروری بات نبیس کرتی تھی سوائے کام سمجھانے

# http://paksociety.com http:/

#### پاڪسوسائڻي ڙاٺڪامپر موجُولا آل ٿائم بيسٺ سيلرز:-



یاک مومانٹی ڈاٹ کا

"جہیں میری میڈین کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ بیں اسدکوا بھی فون کردیتا ہوں وہ سے پہنچادے گا۔ تم کیا بھتی ہوکہ بینچادے گا۔ تم کیا بھتی ہوکہ بین کا بندو بست نہیں کردگی تو بیں بغیر دوائی کے ہی مرجاؤں گا۔ بیس وہال نہیں مراجہاں جھے مرنا چاہے تھا زندہ آگیا ہول تنہاری اصلی شکل دیکھنے کے لئے چکی جاؤیہاں مصبود شایداس وقت ہول تنہاری اصلی شکل دیکھنے کے لئے چکی جاؤیہاں وقت سے۔ "وہی ہواجس کا بیاری کو ڈر تھا مضہود شایداس وقت شدید اسٹریس کی حالت میں تھا جب اس نے آگر میڈیسن کا ذکر شروع کردیا تھا۔

پیاری تواس کی دھاڑس کراتی خوف زدہ ہوئی کہ چلنے کی بجائے سر پٹ دوڑتی ہوئی اپنے کمرے میں پیچی اور سینے پر دونوں ہاتھ رکھ کردل کو یوں سنجالا جیسے وہ سینے کی دیواری آوڑتا ہوا باہر لکلا جارہا ہو۔

₩ ......

" میں .... دانیال کہاں اور کب چلا گیا میں سوئی تو نہیں گھر میں ہی تو ہوں۔ " سعد بیددانیال کا کمرہ دیکھ کر داش روم کے خالی ہوئے کا یقین کرکے واپس ملتے ہوئے جیرت سے سوچ رہی تھیں۔ باہرلاؤ کی شن آ کری کی اٹاکین کھڑی ہے پورچ میں جھا تکاوہاں دانیال کی کارنہیں تھی۔

"الله من كهال تقى ..... يهبن تو هول بيكب جلا كيا-" وه جيران پريشان موچ رن تقيس پحرايك دمان پراجسن اور كوفت كى كيفيت طارى هوگئى-سامنے پيبل پران كاسل فون پر انتها اسے انتها يا اور دانيال كانمبر دُاكل كرنے كيس-

"بتاؤ کہیں جانا ہی تھا تو کم از کم بتاکرہی جاتا۔ ابھی اتی در تک مجھے ہا تیں کرتارہا مجھے تو نہیں بتایا کہ ابھی تھوڑی در بعد گھر ہے باہر چلا جائے گا۔" وہ بردراتے ہوئے نمبر ڈائل کر ہی تھیں۔

گیارہ بجے کے بعد فیکٹری کا شجرا جاتا تھا اور تقریباً ظہر کی اذان تک اس کے ساتھ مصروف رہتا تھا۔ وہ نیجر مشہود نے آنے کے دو تین دن کے بعد ہی گھریلا ناشروع کردیا تھا جواب تک فیکٹری کے تمام معاملات سنجال رہا تھا اور جس کی گرانی دانیال کررہاتھا۔

اب دانیال منظر سے بکمٹر ہٹ چکا تھا اور معاملات پہلے کی طرح مشہود کے ہاتھ میں تھے کیکن ماسیوں اور نمیجر کے جانے کے بعد ہوکا عالم ہوتا تھا۔ درختوں پر بیٹھے کوؤں کی کا کمیں کا کمیں سے اعصاب چٹنے لگتے تھے۔

اکرم الیکٹریشن ہدایات کے کرواہی جاچکا تھا۔ بیاری عمیم ورکے لیے شور ہے والا سائن تیار کردہی تھی کہ معا اسے خیال آیا کہ مشہود کی دوائیاں ختم ہورہی ہیں۔ صرف آج دات ہی کی میڈیسن ہوگی اور شخ تاشیخ کے بعد بردا مسئلہ ہوجائے گا۔ مشہود شخ ناشتا بھی جلدی کرتا تھا صرف میڈیسن لینے کی دجہ سے درت معمول کے دنوں میں وہ دی میڈیسن لینے کی دجہ سے درت معمول کے دنوں میں وہ دی میڈیسن لینے کی دجہ سے درت معمول کے دنوں میں وہ دی میڈیسن کے بعد ہی ناشتا کیا کرتا تھا۔ بیاری جو لیے کی آئے والی میں مشہود کے کمرے میں دیگھی۔

مضہود بیڈ پر چت لیٹا ہوا تھا آ تکھیں جیت برگی ہوئی تعیں .... پیاری نے کھٹالاکراس کومتوجہ کیا۔مشہود نے کالرنگا ہونے کی وجہ سے صرف نظریں محماکر پیاری کی طرف دیکھا۔

" بمائی وہ آپ کی آئ رات ہی کی میڈیس ہیں ہے کے لیے ہیں ہیں جھے بھی خیال ہیں رہا پھر جھے یا آیا کہ جب آپ نے دو پہرکو لی می تو صرف رات ہی کی نمیلات بری ہوئی تھی۔ کے لیے میڈیس لانا ہوگی آپ کہیں او میں جاکر لیا تی ہوں۔ "بیاری نے سہے سہے انداز میں بات کرنے ہجور کردیا تھے بات کی تھی جس انداز میں بات کرنے ہر مجور کردیا تھے اسے وہر بات کرتے ہوئے ایک عجیب ساخوف آلیتا تھا کہ ہا نہیں مشہود کو کیا یا وہ جائے اور وہ کس بات پر برسے کے بات کی تھی ہم جائے اور وہ کس بات پر برسے کے بیانی مشہود کو کیا یا وہ جائے اور وہ کس بات پر برسے کے ایک بھی ہم جنال رہتی تھی۔ گئے۔ ایک بچیب سے خوف میں وہ آٹھ پہر جنال رہتی تھی۔

الحل الجنوري (120°ء 49 ما 10°ء 49 ما 10°ء 49

قدم ہو معانے کی بجائے بلٹ کرایک شعندا گلال پانی بینا ضروری خیال کیا کیونکہ بدان کا تجربہ تھا کہ شعندا پائی پینے سے وقتی طور اعصاب پُرسکون ہوجاتے ہیں۔ پانی پینے کے بعد انہوں نے وہیں کھڑے کھڑے اپنے ہونٹوں کو چیر کرمسکرانے کی ریبرسل کی پھر ذرالہراتی ہوئی مانوآ پاکے پاس چلی آئیں۔

" انوآ یا میراخیال ہوانیال کوفیکٹری جانا پڑ گیا ہے جبائے فیکٹری جانا ہوتا ہے تاہمی وہ تھم پشتم بھکتا ہے میں کہ سامان کا ہوتا ہے تاہمی وہ تھم بھکتا ہے

اورا کرئی ہے ملنے جاتا ہے تو جھے بنا کرجاتا ہے۔'' ''ہائیں ۔۔۔۔۔وانیال کھریش ہیں کو جس نے تو سوجا تھا اے ساتھ لے کر بیاری کے کھر جائیں گے۔'' مانوآ یا کو جائے کے کھوٹ سے اچھو لکنے لگا۔

میں سے مسلس کا کہ مسلس کئیں؟"سعدیہ نے وقت ضالع کے بغیرائے مطلب کا سوال داخ دیا۔ "ہاں ہاں جا چک ہول دیکھا بھالا راستہ ہے کوئی مشکل جگہ پرنہیں ہے اس کا گھر۔ روڈ سے دومنٹ کی ڈرائیو بھی نہیں ہے۔"

"تو چھوڑی دانیال کوش اورآپ جاتے ہیں ال کر آجاتے ہیں۔ کم از کم تھوڑا پکی خوش تو ہوجائے گی اس کا بھی حوصلہ پڑھےگا۔"

'' ہاں اگر دانیال ساتھ چاتا تواسے ہاتھ کے ہاتھ گھر لے آتے۔ ظاہر ہے شادی شدہ ہے کب تک دہاں رہے گی۔''

" الكن آپ تو كهدى بين كداس كے بھائى كى حالت بہت خراب ہے اگر ہم اے لے آئے تو اس كے بھائى كا خيال كون كرے گا؟" سعديد نے فوراً كہا اوراى لمح مانو آيا كو خيال ہوا كہ سعديد اس وقت اپنے اوسان بحال رقعے ہوئے ہيں۔ وہ اپنے اوسان كھورى ہيں۔

"ہاں یہ وہ تم نے بڑے ہے کی بات کی ہاں طاہری بات ہوہ بچی ایک دم سے اپنے بھائی کوچھوڑ کر کیسے نکل عمق ہے لیکن چلو میں تم مل کرآ جاتے ہیں کم از کم دونوں بہن بھائیوں کا حوصلہ تو بڑھے گا۔اللہ اس کے بھائی کواچھا انچی طرح تواس ہے باتنی کیں اب کیا اے کودیش لیے بیٹھی رہتی بتاؤا تناسا بھی اثر نہیں ہوامیری کی بات کا شاید اے یفین نہیں آیا۔ کیا وہ مجھ پر شک تو نہیں کررہا۔'' سعدر سوچے لگیں۔

''آکثر محکثرت ہے جھوٹ بولنے والوں کو ایسے وہم ستایا کرتے ہیں اب کیا کروں میں مانوآ یا بھی آگئی ہیں ان مکتوں کسرجھی آئے زکار مانہ جا سرجہ تا سر"

ان کوتو و کیے بھی آنے کا بہانہ چاہیے ہوتا ہے۔'' ''ارے بھر پائے ہم ان کی محبت سے ڈیل ڈیوٹی پرلگا

دیا ہے ہمیں نااتی محبت بحری ہوئی نا مجھے جان مصیبتوں کو بھکتنا پڑتا۔ اب ان کو مانوآ پاپرای طرح سے خصرا نے لگاجس طرح سے اکثرا تا تھا۔

"اب کیا کہوں بڑی بی کواب ایک مے موڈ بدل کرتے اسٹیس کرعتی شاید انہوں نے کھر دیکھا ہوگا اس کا میں کہتی ہوں چلو ہم دولوں ہی چلتے ہیں۔" سعدیہ کا دماغ اب تیزی ہے کام کرنے لگا ان کو بہت کچھ کرنا تھا ان کوابنا من چاہا تیجہ چاہے تھا جس کے لیے بظاہران میں بہت سکون نظر آ رہا تھا لیکن دل بے مبری کی حدود پھلا تگ رہا تھا وہ خودکوسنے اتی دھری یاؤں دھرتی کی حدود پھلا تگ رہا تھا وہ خودکوسنے اتی دھری یاؤں دھرتی ہی جا دی ہے کے ساتھ بھنے ہوئے ہیں۔ اس کے ساتھ بھنے ہوئے کے ساتھ بھنے ہوئے کے ساتھ بھنے ہوئے کے ساتھ بھنے ہوئے کا جو بادام بھی کھارتی تھیں۔

آنچل (المجاور في (المام، 50 )

1.5 فلفہ یہ کیما ہے بے وفا کے بارے میں صاف صاف تکھونا دلرہا کے بارے میں لوگ تو کسی کو بھی چھوڑتے نہیں جاناں لوگ کیانہیں کہتے اک خدا کے بارے میں مِن غلط نہیں کہنا لوگ جو بچھتے ہیں شاعری ماری ہے آشا کے بارے میں پھروں کو ہاتھوں سے خود تراش کیتے ہیں حف حف کھتے ہیں دیوتا کے بارے عمل تم خطائیں کرتے ہو برملا محبت میں ہاتھ جوڑ لیتے ہواس خطا کے بارے میں وہ دکھاتا گھرتا ہے راستہ محبت کا ب دفائی کرتے ہو ہر کی سے دنیا میں آ کھ کے دریج سے خون آنے لگتا ہے جب بھی لکھے لگتا ہوں کر بلا کے بارے میں راشدر ین مظفر کرد

توصلهمي ل رما ب-"مشبودات ايميلاني ومراه رباتها\_ كتے داول بعداس في مشهودي بحر يورا واري مي "مصبود صاحب .....آب كى حوصله افزاني اتنا متاثر كرديق بحكام كرفي من مزوة تاب "بہاتو ہے مشہود صاحب اور باسز کی طرح تعریف كرتے ميں تنوى سے كام بيس ليتے "اب اويس نے محى مضبود كي تعريف شروع كردى\_

"مين ايك بروفيسر يعني استاد كابيثا مون بيعادت مجص ورثے میں ملی ہے۔استاد اگرایے شاگردوں کی حوصلہ افزانی نه کرے تو وہ بہترین رزام جیس وے سکتے۔"اب مشهود نے سارا کریڈٹ مرحوم باپکودے دیا تھا۔ باپ کا ذکر چیزاتو پیاری نے کویا آئیس سائے بھسم کھڑا یایا اس کا ول جاباآ مے برھ کران کے سینے سال جائے۔ ایک دل خراش خیال بجلی کی طرح کژک کر حملیآ ور موا كدوه توليتم بھي سےاور يسر بھي .... اور يہ بھي كمآج كيول

"UZ VEZ V "چلیں میں تو تیار ہول ڈرائیورکو کہتی ہوں کہ گاڑی

"بال بال ميس في بهي جائے فتم كرلى كهدووايے ڈرائیورکو۔'' مانوآ یانے یہ کہہ کرجلدی جلدی دو تین کھونٹ بمراءورك والبن يبل يرركوديا

معديياني سانسول كودريت كرتى ايك نيالانحمل تيار كرتن أوكرك ياس جارى كيس-

₩ ....

اجا تك جاريا في لوك آسك من جن من ايك فيكثرى كالميجر بشيراحمد ودمرا ماركيتنك كابنده اويس تفاياتي تتنول ے وہ تا آ شناتھی۔ کمرے کا درواز وادھ کھلاتھا و مشہود کے كريسة في والي وازول كوبا آساني من عني في \_ آنے والول نے سب سے ملے تو مشہود کو بہت کرم جوی سے مبارک باو دی تھی پھر مختلف فتم کے سوالات كرنے كي تھے مشہود بہت پُرسكون انداز ميں ان كو جوابات دے رہاتھا۔ کی کی ایک بات بروہ بلکا سا قبقہ لگا كرجحي بنساتفا اليك زماني يعدمشهود كي بنيني وازاس کی ساعت سے ظرائی تو وہ منگ می ہوئی اس طرح کے فيقياوال كمريس كونجة ريخ تق فركيا موا .... س كي نظر كما كن .... س آسيب كاساب

ال كررميط موكيا؟ مہمانوں کے لیے جائے یا شندے کا بندوبست كريد ووسش وي مي يرى موني مى رايباتو شايد بهلى

بار ہور ہاتھا کہ کھرآئے مہمانوں کے لیے مشہود کی طرف ے کوئی بدایات بیس آئی میں۔

"مجھے پورایقین ہے شبیر کہآب نے سب کھے بہت الجھی طرح سنجالا ہوا ہے۔آب پہلے دن سے میرے ساتھ بین آج یا کی سال ہونے کوآئے آپ کو یادے آپ کو پہلی بیلری یا مج ہزاررو بے ملی محی اورا ج آپ ماشاء الله أنه تھے ہزار فیکس کٹوا کر 95 ہزار کے رہے ہیں کار بھی فیول بھی مینی دی ہے آپ نے میرے ساتھ جان اڑائی

جواب سفنے کے بعد سوچ رہی تھی کاش نہنتی۔ كال بيل دوباره في المحكمي آف والے كامبر كا يان

غالبًا لبريز بوكيا تها ُ دبا كردو تين مرتبه بجاني رفنار دورُ مين

بدل گئی۔ "ارے بیٹا .... گیٹ کھول کردیکھؤ کون کون ہے؟" کا را ت مانوآیا کی خوش باش اور پُرجوش آواز ساعت سے ظرائی تو عارى كى تالليس ارز نے لكيس وه كى صورت كواره نه كرعتى تھی کہ مشہود کے ہاتھوں مانو پھو ہو کی معمولی سی بھی ہے عزتی ہو۔ وہ انی محسنہ کے ساتھ بیسب کھ برداشت کرہی تہیں علی میں۔ کیٹ تو اس نے طوباً کربا کھولا تھا مر بالو پھو ہو کے ساتھ سعد رید کو کھڑا یا کروہ تھے کچ بدحواس ہوگئ تھی۔جس اعماز اوراب و لیج کے ساتھاس نے سعد بیکو هينتال مين ويكعاسنا تعاأ قريب تفاد هشت سيحش كهاكر كريزلى مكراس سے زيادہ جرت انگيز معاملہ ہو كيا۔ مانو مچوہوے پہلے معدیہ نے آئے بردھ کراے گلے سالگا

"كىسى مومىرى جان؟ مانوآ يادىكىسى توسى بھائى كى ريشاني يس س قدر كملاكرده كى ب\_ چره اترا موا ب-" مدر کے لیجے بیار شد کی طرح فیک دہاتھا۔

" ظاہری بات ہے ال جایا ہے۔خون کارشتہ ہے اور چرآ کے چیچے ہے کون؟ دونوں ایک دوسرے کا منبدد کھے کر جیتے ہیں اللہ کل جہال کی بہوں کے مکیجے اور آ تکھیں مخندی رکھے۔ایک دومرے کے ساتھ بے حساب سکھ و محصیل آمین " انہوں نے پیاری کا بازو تھام کر بوی محبت سے انی طرف کھینے اور مکے لگانے کے بعداس کی پیشانی بربوسیدیا محبول کے وارفت مل سے بیاری کو بری تقویت بینجی کل کرسانس آنے لگاالبت سعدید کی طرف ے جوجیرت انگیزعمل کا سلسلہ شروع ہوا تھا اس پروہ ہنوز دم بخودی میں۔سب سے سلااور بنیادی سوال جوذ بن میں اجرااس كالعلق دانيال عقار

جب مال اتن المجي بن كر موكر ملخ آري تفي تو وه ساتھ كيون نبيس آيا؟ اورفوراني ايك قتم كي حواس باختلى بھي

اسے اتنی شدت سے احساس ہوا کہوہ بیتیم ہے۔ مال باپ بھی ہیں بوابھی ہیں اور بھائی وہ تو سوغیروں سے بڑھ کر

ہناہواتھا۔ باپ کی شفیق ومہریان آوازیں چاروں طرف سے آنے لکیس پیاری کو پیاری انہوں نے ہی تو کہنا شروع کیا تھاجو بعد میں اس کی عرفیت کے بجائے نام ہی ہوکررہ گیا اس كي المحول عضاموس أسوكرن الك

المحص كومفلس كماجاتا بحبس كاليك بحى يرخلوص دوست ند مواورجس کے مال باب بہت جلد جدا موجا میں کویا وہ تو مقلس ترین ہے وہ جتنے آنسو یو نچھر ہی تھی اس سازياده كرنے لكتے تھے۔

ہزیادہ کرنے لگتے تھے۔ جانے کتنی دیروہ اپنے مال باپ کو یاد کر کے روتی رہی اب اس کا ذہن ماحول ہے آزاد ہوکر عالم برزخ میں سیر كتال تھا۔ روح يے تالى سے إدهر أدهر جما تك كر مال ہاپ کے دیدار کے لیے تڑپ رہی تھی۔ کتنا وقت گزرا مشہوداورمہمانوں نے کیا گیا ہا تیں کیس اسے مجھ ہوش نہ بیا تھا تکر کال بیل کی تھنی جس کی وحن میں دھیما ین اور للتعظیم تھی اے دوبارہ دنیائے آب وکل کے تید خانے مِن الله

وه چېره صاف كرتى عجلت كاندازيس بابرى طرف برجی مشہود کے کرے میں کھلے دروازے سے بینے ہوئے مہمان نظر آ رہے تھے شاید وہ مشہود کو بھر پور <sup>کمپن</sup>ی

دینے کی نیت کر کے بیٹھے تھے۔ "دانیال صاحب نے آپ کی غیر موجودگی میں سب کا بہت خیال رکھا وہ مج سے شام تک دو چکر ضرور لگاتے تھے۔" بیاری نے گزرتے ہوئے سنا۔ بینامانوس آ واز تھی پیاری نے پہلی بارسنا تھا مگر جو کھسنا اس سے دل کو عجیب ى تقويت بېنچى دانيال كى تعريف مورى كى يقيينامشهود بر בלפול מפטו

تواژ ہوگا۔ ''انسان کا اپنا بھی کوئی کنسیر ن بنتا ہوتو زیادہ ڈیوٹی فل ہوجاتا ہے۔" تعریف مستر دہوگئ تھی نااتفاقی کی تذریبولئ تھی۔ بیاری نے جواب سننے کے لیے بی رفتارا ہستہ کی تھی

الحل المحنور 52 11-12 D

بھی محلی جاتی ہوحالا نکہ اب تو نور جہاں کے کبوتر اڑ سیکے تھے۔ ڈرائنگ روم اسٹور کی شکل میں بھی نظر آتا تو کمیا کرلیتیں؟

" چائے یا شندا .....؟ پھو پوکوئی تکلف نہیں کیجےگا۔" پیاری نرم آ واز میں مانو پھو پو سے مخاطب ہوئی مرنظر سعد یہ پرتھی جو بیٹھتے ہی لاؤن میں بھی آ راکش اشیاء کا ناقد انہ جائزہ لیتے ہوئے گاہے بگاہے شہود کے مرے ک طرف بھی د کھے لیتی تھیں مشہود بھی شایدد کھے کرکہ کھر میں مہمان خوا تین آئی ہیں بہت مختاط اور آ ہستہ آ واز میں مہمانوں سے بات کردہاتھا۔

" تم ابھی آ رام ہے بہاں اپنی ساس کے پاس پیٹویہ چائے باتی تو چلتے رہتے ہیں۔" الو پھو یونے اس کا ہاتھ تقام کرا ہے اور سعد یہ کے درمیان بھالیا۔ سعد یہ نے پھر پیاری کو اپنے بازو کے گھیرے ہیں لے کرخودے قریب کرلیا کو یا اربی محبت کا دھ موئی ہوئی جاتی ہوں۔ پیاری کے اندر ہے اشتے والی ہرخوشی کی اہر اندیشوں کے سمندر ہیں جا گرتی تھی اس کے مشہود کے مہمان خدا حافظ کی صداؤں کے ساتھ اس کے کمرے ہے باہرآ مجھے ساتھ سنائی وربی واکر کی ہلکی می کھٹ کھٹ بھی ساتھ سنائی دے رہے ہی ساتھ سنائی دے رہے تھی۔ دے رہی تھی۔

مہمانوں نے لاؤنج میں بیٹی خواتین کو براہ راست و کھے بغیرہ و دبانہ سلام عرض کیا اور تیزی سے باہر کی طرف بردھ کئے مضبود مانو پھو بوکود کھی کرآ کے بردھتے بردھتے رک کیا تھا وہ مششدر ساتینوں کی طرف د کھنے لگا۔ پیاری کے دانتوں سلے بیدنآ نے لگا۔ مانو پھو بوجیرت سے پھر کے دانتوں سلے بیدنآ نے لگا۔ مانو پھو بوجیرت سے پھر ہوئی جاتی تھیں کہ شہود کو کیا ہوا کہ سلام ہی کرنا بھول گیا۔ ہوئی جاتی تھیں کہ شہود کو کیا ہوا کہ سلام ہی کرنا بھول گیا۔

\*

عالب آگئی جوشایداس سوال کا جواب تھی شاید بھائی کی وجہ سے ۔جو پچیمشہود نے دانیال سے کہاتھااس کے بعد تو دانیال کواس طرف آتے ہوئے سوبار سوچناتھا۔

"آئے پلیز ..... معااے خیال آیا کہ دہ ابھی تک انہیں گیٹ پرروکے ہوئے ہے قدرے خجالت آمیز انداز میں گویا ہوئی۔ مانو پھو پو کے دیکھے بھالے رائے تھے دہ تو خود کار انداز میں چل پڑیں سعدیہ کو ان کی تقلید کرناتھی بیاری گیٹ کاذیلی بٹ بند کررہی تھی۔ اس کے لاؤن میں میاری گیٹ کے مرکز تک حاج تھی ہے۔ پہلے مانوسعدیہ کو لے کروسیج لاؤن کے مرکز تک

، بیاری تیز رفار ہوکران تک پینجی مانو آ پامنجسس انداز بیں مشہود کے کرے کی طرف دیکھر ہی تھیں جہاں پچھے لوگ بیٹھے دکھائی دے دہے تھے۔

" فیرے مگر میں مہمان آئے ہوئے ہیں۔" انہوں نے بیاری کی طرف دیکھا۔

"جی بھائی کی فیکٹری کے بنیجر اور دیگر لوگ آئے ہوئے ہیں۔" وہ آ واز دہا کر یولی اب دل انجانے اندیشوں سے لرزنے لگا تھا۔

سے رزئے کا تھا۔ آج زئے گی کی اہم ترین کامیابی سامنے آئی تھی اس کے مجوب کی ناراض ال آج اسے قبول کرنے آن پیچی تھی مراس خوثی پرخوف وائدیشوں کے سائے عفریت کی طرح منڈ لارہے تھے۔خوثی کا خیال تو تھا احساس ہیں اور بھریہ کہ جانے کس لمح مشہود وارد ہوجائے اور منظر نامہ بھریہ کہ جانے کس لمح مشہود وارد ہوجائے اور منظر نامہ بھر تیدیل ہوجائے۔

" پھو ہوآ ئے ڈرائک روم میں جٹھتے ہیں۔" وہ شاید الشعوری طور پر دونوں کومشہود سے چھپانے کی کوشش کررہی تھی۔

"ارے ہم ڈرائنگ روم والے مہمان نہیں ہیں گھر والے ہیں ادھر ہی ہیٹے جاتے ہیں۔" یہ کہتے ہوئے مانو پھو پو خملی صوفے میں دھنس گئیں تو سعدیہ کو بھی بیٹھنا پڑا حالانکہ دنیا پرست ہونے کے ناطحان کا جی جاہ رہاتھا کہ وہ ڈرائنگ روم بھی دکھے لیں جیے لڑکی کا سلیقہ دیکھنے کی آرزو

آنچل۞جنوري ١٩١٤ م 54



عشق میں میرا، کمال کا تھا له اختیار بھی دل پر عجب مثال کا تھا محبتوں میں، میں قائل تھی اب نہ کھلنے جواب ورنہ میرے یاس ہر سوال کا تھا

> عظر ادال ہے ہیں مظر ادال ہے کمر بھی اوال و بوار بھی در بھی اوال ہے ہے دور تک ادای کا یہ سلسلہ کیا لکا ہے میرے ساتھ "دیمبر" اوال ہے وممركا آخرى سورج وهرب وهرب اين سفرير روال دوال تفاموهم صدورجه خنك تفاسر دمواجهم كومخمد کیے جارہی تھی۔موسم کی خنگی انتش کے اندر اٹھتے ہوئے شوربيه وجذبول غصكاة محسك شدت يرفطعي اثرا يمازنبين

موربی تھی۔اس کےاندر غصے کی آگ دیک ربی تھی خودکو بيوقعت محسوس كررباتفار

"زيمل اس حد تك جاعتى بكر صفائي كا موقع وين كى بھى ضرورت محسوس ندكى أيك بار بھى سي اور غلط كے بارے من استفسار نے كيا۔ ايك بار جھے يو جھانبيں لعني ..... يعنى اتن غير محفوظ مجھتى ہے خود كو۔ ميرى محبت كؤ ميرى جابت كويل مريش منى من طاديا- ميرى يجانى بر شك كرك مجمع ميرى نظرول سے كراديا۔ ميل منهيں معاف نبیں کروں گازیمل .... تم نے مجھے میری نگاہوں

میں ذلیل کردیا۔" دونوں ہاتھوں سے سرتھام کروہ این آپ کو قابو کرنے کی ناکام کوشش کرد ہاتھا۔ سپتال سے تك كروه قريبي سنسان يارك شيء بيضاً وه وجني طوريراس قدرمنتشر تفاكم بحيس آر ماتفاك كياكري شديد تعندلى وجدے یارک آج بالکل سنسان تفا۔ اکاد کادور کہیں آتے جاتے لوگ نظرا جاتے بونمی میشے بیٹے پانہیں کتناوت

سيل جمي اس نے آف كرديا تھا اس ونت ذبن كى جو حالت تھی وہ کس ہے بھی کوئی بات کوئی رابط نہیں کرنا جاہ رہا تفار أتمش مالى لحاظ متحكم تفا والدين حيات نهيس تصيكن والدكاكاروباروسيع تفاجس كوالتمش فيستنجال لياتفا ووآيا امال کے ساتھ رہتا تھا زیمل سے پہلی ملاقات شایک مال میں ہوئی تھی۔زیمل اپنی دوست نیا کے ساتھ شاپلک كركے جيے ہى شاپ سے باہرتكى نہ جانے كيے ماريل ے محفے فرش برسل ہوگئ اس کے ہاتھ سے شاہرزاور موبائل گر گیا اوراس سے پہلے کہوہ زمین پر گرتی برابر کی شاپ سے نکلتے انتش نے آئے بڑھ کراسے سہارادے کر

آنجل المحنوري

زيمل زور المناس وي او تا جيني كي زيمل كيممااور بإيال كريرس كرت تق بحريايا كا انقال ہوگیا تو اس کی مما اور وفادار ملازمین کامیابی سے برنس چلارے تھے۔ وہ شمر کے بوش اربا میں رہے تھے زیمل کوردیے ہیے کی کوئی کی شمی۔ وہ فائن آرش کی استود نت محمى اس كى واحد دوست نيا كاتعلق بهى اليي بى فيلى عقااس كارشتداي كزن اشعرب طيهو جكاتفا اشعر ملک سے باہر تھا۔ زئیمل خوب صورت ہوئے کے ساتھ سوفٹ نیچرکی مالک بھی تھی وہ تھی اور کھری اڑکی تی۔ اس کی نظر میں"محبت" صرف ایے تجازی خداہے کرنا ہی ليح تفى وه آج كل كى وفى محبول كي خت خلاف تفى اوران خرافات سےدور بےوالی اڑک تھی۔سز کاظمی (زیمل کی والده) كاخيال تفاكه جيدى زيمل يرماني يد فارغ ہوگی مناسب رشتہ و کھے کراس کی شادی کردیں گی۔اس مليلي مين زيمل في ساراحق اين مماكوني وعد كها تقار سر کاظمی کا ودون ہے لی کی تعوز اسا بر ها ہوا تھا' زیمل نے ان کو زبردی کہا کہ سیتال جاکر چيک اپ کرواليس \_ "ارے مبیں بٹی مصولی ساتۇ ہے۔" محرز يمل نىمانى۔ " بنيس مما ميس كوئي رسك فبيس لينا حاجتي آب كواينا بہت زیادہ خیال رکھنا جاہے۔" زیمل نے ان کی بات کانی توبادل ناخواستہ وہ تیار ہوئیں۔وہ لوگ ابھی کھرے نکل کرتھوڑی دور ہی گئے تھے کہ نہ جانے کیا ہوا اچا عک گاڑی بند ہوگئے۔ زیمل نے لاکھ کوشش کی محر گاڑی اسارث نه بوني يجهبين آرباتها كدكيا مسله بوكيا اوير

ے ڈاکٹر کے ٹائم کا ایٹو بھی تھا۔ "اوہومما .....گذا ہے ہمیں گاڑی پہیں چھوڑ کرئیک ہے جانا پڑے گا۔"زیمل نے تھے ہوئے لیچے میں کہا۔ "اوہو ....."مسز کاظمی بھی تھوڑ اپریشان ہوگئیں۔ "چلیں اترین دیکھتے ہیں۔" پریں لیے وہ گاڑی کا

دروازہ کھول کر اترتے ہوئے بولی ابھی دہ گاڑی لاک

گرنے سے بچالیا۔ آس پاس کھڑ سے لڑکوں کے چہوں رمعنکداڑانے والی ہنی و کی کرزیمل بری طرح جیب گئی تھی۔ مارے شرمندگی کے اس کی بدی بردی آسکھوں میں آنسوآ گئے تھے۔

"اوہ زیمل .....کیا ہوا ٹھیک ہوناتم ؟" نیا گھرا کر آگے برھی۔ انتش بھی اچا تک ہونے والے واقعے پر حیران تھا۔

یرس در مینک بیسوچ بھائی .... "نیانے جلدی سے کہا۔ " کوئی بات نہیں مس ..... پلیز ریلیکس ہوجا میں۔" انتش زیمل کود کھ کرشائنگی سے بولا۔ زیمل اور نیانے شاہرز سیٹے اور جانے لگیں۔

شاپرزسیٹےاورجائے کیں۔ '' پیے لے لیں۔'' انتش نے زیمل کا موبائل بھی اضاکر دیا۔

" تھینگ ہو۔" زیمل نے موبائل کیتے ہوئے کہا۔ انتش نے گہری نظر سے زیمل کو دیکھا بلیک ڈاٹس کی شرت پر بلیک ٹراؤزراور کلے میں چنزی ڈالےوہ بلاشبہ بہت حسین لگ دی تھی۔

بہت حسین لگ رہی تھی۔ "وادیار .....کیافلمی پی توشن تھی تھے تھے ۔" گاڑی میں بیٹھ کرنیائے شرارت ہے آئھ دبا کر کہا۔" تھا بھی بڑا ڈیشنگ بندہ بالکل ہیروجیسا۔"

"پاگل ہوگئ ہوکیا؟ کیافضول بک بک کردہی ہو۔" زیمل نے گاڑی اسٹارٹ کرتے ہوئے اسے کھر کا۔ "دیسے تاہی متالہ میں مصرافاں جائے ہوئے اسے کھر کا۔

''ویسے بچ بتاؤ۔ تھا تو ہیروجیسا ناں؟''نیانے اس کی بات ان ٹی کر کے دوبارہ سوال کیا۔

"ارے میم کوکیا ہوگیا اچا تک؟ زیادہ ہی کئو ہورہی ہو خرت تو ہے نال؟ ویے میں نے اسے دیکھا نہیں اسے خور سے جیسا کہم نے دیکھ لیا۔ لگنا ہے اشعر بھائی کو کہنا پڑے گا کہ جلدی سے شادی کرلیں ورندلڑکی ہاتھوں سے نکل جائے گی۔" اس بار زیمل کے لیجے میں شرارت عود آئی۔

سی مراول وال قوق ..... میں کیوں نکلوں گی ..... میں تو صرف چوکون بتاری ہوں۔"نیانے جلدی سے مفائی دی

النچن اللجنوري 1014 و 56



كركياني ي في كاس كياس كالرية كردك-''السلام علیکم!''گاڑی سے انتق اترا۔ ''وعلیکم السلام!'' زیمل کی آ تکھوں میں شناسائی کی " کیا آپ کی گاڑی خراب ہوگئی ہے؟" سز کاظمی جربت سےان دونوں کوایک دوسرے سے باتیں کرتا دیکھ "مما ..... ميس في آب كويتايا تفا نال كهاس روز شاپنگ مال میں میں سلب ہوگئی تھی اور میرا سیل بھی گر گیا تھا تو انہوں نے مجھے میرائیل لاکر دیا تھا۔'' زیمل کو احساس ہواتو جلدی ہے سز کاهمی سے خاطب ہوئی۔ ''اور بید میری مما ہیں۔'' زیمل اس بار انتش ہے "السلام عليم! آنى مين التش بول ..... التش منصور" التمش في قدر بي جمك كرادب سي كها مے آئی میلپ یو؟ "وہ اس بارسز کاظمی ہے دونس بينا ..... ميس فيكسى كرادو پانيس احيا كك كايرى کوکیاہوگیاہے بندہوگئ ہے ہیتال جاتا ہے'' سز کاظمی اوہ وا نی سیکسی کیوں میں آپ لوگوں کو ڈراپ کردوں گا اور گاڑی بھی چیک کرادوں گا اگراآپ مناسب مجھیں تو ..... "سوالیہ نظریں سنز کاظمی پر ڈال کرمود بانہ لیجیس پوچھا۔ درمبیں بیٹاشکریہ ہمیں تیکسی کروادوبس۔"مسز کاظمی نے رو کے لیے میں کھا۔ "أنى ..... بينا بھى كهدرى بين اور ..... اور خدمت كا موقع بھی مبیں دینا جاہ رہی ہیں۔میری اپنی مال تو مبیں میں مجھے خوتی ہوگی اگر میں آپ کے کام آسکوں۔"ای بار التمش كالبجه بمحرا مواقفاجب كم جبرك يراداى نمايال مى\_ سر کامی کے ساتھ زیمل نے چونک کراس کی جانب ديكها ....ال كى بات يرسز كالمى كاول يسي كيا\_ اور ممل ہے ہی اس بات کا اندازہ لگایا جاسکتا ہے۔ تج ہے کرانسان کی اصلیت بھی بھی ہیں چپتی اس کے قول وقعل اور گفتگو ہے ہی اس کی خاندانی حیثیت کا بتا چل جاتا ہے انتمش حقیقتا استھے خاندان کا شریف بچہ ہے میں نے اس سے دومنٹ کی بات ہے ہی ہا ندازہ لگالیا۔"

"اف مما الله بس بهی کردی به التش منصور نامه الله بیب به بستال سے آئی بین بس اس کی شرافت کے بی کن گار بی بین اگرافتش نامه ختم ہوگیا ہوتو میڈم کنچ کرلیں۔"زیمل جو پچھلے وقعے تھنے سے مسلسل انتش کی تحریف من دی تھی آخر کا رضح مجملا کر دولی۔

''ارے زیمل .....تم کوکیا ہوا؟ مجھے تو یج میں دواجھا لگاہے۔'' مسز کاظمی بدستور تعریف میں رطب اللسان تعیس اٹھتے ہوئے بوکیس توزیمل مندینا کررہ ٹی۔ایک دن کی دوا کھا کر ہی مسز کاظمی کی طبیعت ٹھیک ہوگی اور ٹی ٹی بھی بالکل نارل ہوگیا تھا۔

اس روز موسم خاصا خوشگوار تعا سر کاظمی عصر کی نماز اس روز موسم خاصا خوشگوار تعا سر کاظمی عصر کی نماز سے فارغ ہوکر کال پر کس سے بات کردہی تعیں۔ زیمل پینٹنگ کردی تھی کہ انتش آئیا ملاز مدنے آ کر اطلاع دی تو سنز کاظمی نے اسے بلوالیا۔ ''السلام علیم!'' وہ خوشگوار لیجی میں بولا۔ ''فلیکم السلام!'' ووٹوں نے جواب دیا۔

"كيے ہو بيٹا؟" سزكائلى نے اے صوفے پر بیٹے كا اشارہ كرتے ہوئے ہو چھا۔

ہمارہ رہے ہوئے ہیں۔ ''الحمد دللہ آئی۔۔۔۔ یہاں قریب ہی میرا دوست رہتا ہے اس کے پاس آیا تھا تو سوچا آپ سے ل اول۔ آپ کو برا تو نہیں لگا؟''المش نے جواب دے کرسادگی سے سوال بھی کردیا۔

''نتیں بیٹا ۔۔۔۔۔اچھالگا جھے'تم جیسے بچے بہت اچھے لگتے ہیں جو بزوں کی عزت کرنا جانتے ہیں۔'' سنز کاظمی نے فراخدلانہ انداز میں کہہ کر زیمل کی "اوہو بیٹا ..... آئی ایم سوری جھے لگا کہ جہیں تکلیف ہوگی۔"مسر کا کمی نے شرمندگی ہے کہا۔

' دہمیں آئی! آپ یفین مائیں مجھے بہت خوشی ہوگی پلیز انکارمت کیجےگا۔' وہ صرف سز کاظمی ہے ہی مخاطب تھا۔ ایک بار بھی زیمل کی طرف نہیں دیکھا یہی بات سز کاظمی کو بہت اچھی گئی تھی۔

کائی او بہت اپنی تھی گی۔

"اوے چلو تھی ہے۔" سنر کائی نے آگے بڑھتے
ہوئے زیمل کی طرف دیکھازیمل تھوڑا پس دیش کرری
ہوئے زیمل کی طرف دیکھاڑیمل تھوڑا پس دیش کرری
التحق گرسنز کائمی کے اشارے پران کے پیچھے چل دی۔
التحق نے آگے بڑھ کی۔ ہیں پیپس منٹ کی اس سفری
الاقات میں امش نے اپنی اپنی تیمل کے بارے میں مختمادیا تھا
ہوئی؟ سنز کائمی نے بھی اپنی تیمل کے بارے میں مختمرا
ہوئی؟ سنز کائمی نے بھی اپنی تیمل کے بارے میں مختمرا
ہوئی؟ سنز کائمی نے بھی اپنی تیمل کے بارے میں مختمرا
ہوئی؟ سنز کائمی نے بھی اپنی تیمل کے بارے میں مختمرا
ہوئی؟ سنز کائمی نے بھی اپنی تیمل کے بارے میں مختمرا
ہوئی؟ سنز کائمی ہوئی اس کے گیٹ پراتر تے دہ تا
مز کائمی نے شکریہ کے ساتھ ساتھ اپنا کیل ہم ہوئی کو رااور
دیا تھا۔ ان کو یہ معصوم سالڑکا بہت پہند آیا تھا اس کے
مز کائی نے شکریہ کے ساتھ ساتھ اپنا کیل ہم ہم کا اس کے
مز کائی نے شکریہ کے ساتھ ساتھ اپنا کیل ہم ہم کا اس کے
مز کائی نے شکریہ کے ساتھ ساتھ اپنا کیل ہم ہم کا اس کے
مز کائی نے شکریہ کے ساتھ ساتھ اپنا کیل ہم ہم کا اس کے
مز کائی نے شکریہ کے ساتھ ساتھ اپنا کیل ہم ہم کا اس کے
مز کائی نے شکریہ کے کوائل سے ہمدردی ہوگئی گی۔
مز کائی کے ساتھ ساتھ اپنا کیل ہم ہم کا اس کے
مز کائی کے ساتھ ساتھ اپنا کیل ہم ہم کا اس کے
مز کائی کے سند آیا تھا اس کے
مزالات سن کر مسز کائمی کوائل سے ہمدردی ہوگئی گی۔
مزالات سن کر مسز کائمی کوائل سے ہمدردی ہوگئی گی۔

"بیٹا بھی بھاراگردل جاہے اور بھے ہے ملنا چاہوتو میرے گھر آ جانا بجھے چھا گئے گا۔" مسز کاظمی کے اس جملے نے انتش کے ارادوں کوجلا بخشی تھی۔ ہمت حوصلہ ملا تھا کیوں کہاہے بھی گرین اور پر بل عام سے کاٹن کے سوٹ میں سیدھی سادی معصوم ہی زیمل بہت اچھی گئی تھی اوردل اس کو دوبارہ و کیمینے اس سے ملنے کی خواہش کرنے لگا تھا جے قدرت بار باراہے ملا رہی تھی شاید انتش منصور کے معصوم اور سے جذبے ہی تھے کہ آئ اس طرح ہے مسز کاظمی سے ملا قات ہوگئی اورخود بخو دراستہ بن گیا تھا۔ کاظمی سے ملا قات ہوگئی اورخود بخو دراستہ بن گیا تھا۔ "دی کھی ذرائے جہ کروں میں بھی را چھو لگا۔ موجود جیں ا

'' دیکھوڈ را آج کے دور میں بھی استھے لوگ موجود ہیں' یہ ہوتے ہیں خاندانی لوگ .....ان لوگوں کے انداز گفتگو

جانب ويكها\_

ارے سکراؤنا .....! ایک بوڑھی عورت کسی گھر میں تعزیت کے لیے گئ گھر سے نگلتے وقت اس کی نظرایک کونے میں پڑے مریض پر پڑئ اسے دیکھتے ہی وہ واپس پلٹی اور گھر والوں سے بولی۔ "بڑھا ہے کی وجہ سے میرے لیے چلنا بھرنامشکل ہے کہنداان صاحب کی بھی ابھی تعزیت کردیتی ہوں۔" نفیسہ جبیب .... بستی دُریٹ

نہ ظالم سان درمیان ہیں آیا نہ ہی خاندانی روایات
آڑے آئیں دونوں غیرمحسوں طریقے سے ایک دوسر سے
کے قریب آگئے۔ بیہ قربت محبت ہیں تبدیل ہوگی اور
دونوں کی شادی بھی طے ہوگئی زیمل جس نے جیشہ سے
کی سوئ رکھا تھا کہ دہ صرف اس سے محبت کرے گی جو
اس کی زندگی کا جسٹر ہوگا اور یہی پچھ ہوا بھی۔ ضروری
فارملیٹی کے بعد شادی کی تاریخ بھی طے ہوگئی۔ انتش کی
فارملیٹی کے بعد شادی کی تاریخ بھی طے ہوگئی۔ انتش کی
فارملیٹی کے بعد شادی کی تاریخ بھی طے ہوگئی۔ انتش کی
ائیر کے ساتھ سلیمر یہ کے کر ہے۔
ائیر کے ساتھ سلیمر یہ کے کر ہے۔

"مما ..... آپ ہماری شادی کے بعد ہمارے ساتھ رہیں گی۔" انتش نے سز کاظمی ہے کہا۔

"ارے نہیں بیٹا اچھانہیں لگنا اور پھر میں یہاں اکیلی تھوڑی رہوں گی میرے ساتھ نوکر بواہیں اور جب دل کیا میں تم لوگوں کو بلوالوں گی۔"مسز کاظمی نے مسکراتے ہوئے کہا تو زیمل آبدیدہ ہوگئی۔ محبت خواہش اور نئی زندگی کی خوشی نیاسفر اور نئے ہمسفر کی سنگت کی خوشی اپنی جگہ مگر ہر اڑکی کومیکہ چھوڑنے کا دکھ بھی لازمی ہوتا ہے۔

''زیمل بوائے کہوجائے گئے کیں۔''التمش نے بھی نظري المحاكرذيمل كي جانب ويكها\_ "واؤ كريث ....! آپ پينٽنگ جمي كرتي بن بهت زبردست بنائی ہے۔ کیوس برنظریزی توانتش نے ب ساختہ کھلےدل نے تعریف کرڈائی۔ "محینک یوسو مجے۔" زیمل نے مسکرا کر کہا اور برش بليث من ركار بواكوجائك كالمنه جل عي م كهدور بينه كرانتش لوث كيا اس كوسز كاظمي ميساي مماكي جفلك نظرآني وليي شفقت نرى اور دهيمالهي باتول میں مشاں گئی۔ مسز کاملی سے بات کرے انتش کوسکون ملاينا كويتاجلاتوال نيخوب نماق بنايا "اجِما تو محترمه.... وه محترم كمر تك طے آئے مطلب لكن تحي تحيي " ليج من شرادت تحي "حي كرو" زيمل اے كمرى كر جرے ي محرابث مونی اورواقعی وہ ہوگیا جس کا اشارہ نیائے بہت ملے دے دیا تھا۔ انتش منصور اورزیمل کاهمی ایک دوسرے سے ملتے باتیں کرتے ایک دومرے کے اسے قریب آ کے تھے کہ یا بھی نیں چلا دونوں ایک دوسرے کے لیے لازم وطزوم ہو گئے شاید یمی محبت ہوتی ہے جو چکے چيكانجانے ميں دواجنبيول كواتے قريب لياتي بيك چردوری کا تصور بھی محال موجاتا ہے۔ چیکے چیکے دل میں

مردوری کا مسورہ می جان ہوجا کا ہے۔ پہنے دل میں وہ میٹھا سا احساس نازک جذبے اور خوب صورت سا احساس جو ہیں ہیں جاتا ہے۔ احساس جو ہیں ہیں جاتا ہے۔ کا احساس کسی کے قرب کی تمنا کسی کی طلب ہیں تو مجت ہے۔ مجبت کا میٹھا اور کول سااحساس جس کی لییٹ میں دھیرے دھیرے اتنی منصور اور زیمل کا طبی دونوں آ بچکے تھے احساس جب ہوا جب مرکا طبی کی کسی دوست نے زیمل کے لیے رشتہ کی بات کی اور نیا کے سامنے وہ رو ہائی بیٹھی تھی۔ بات کی اور نیا کے سامنے وہ رو ہائی بیٹھی تھی۔

''نیامماکو کیے بناؤں؟'' ''پاگل اڑی انتش ہے کہو کہ وہ آئی ہے بات کرے اورا پنارشتہ وسیدے میل ''نیانے حل پیش کیا۔

الحال المجاوري (١٤٠١م 59 ما ١٠١٤ ) 19 ما 19

مجمعي اس نظر في مين ديكهاليكن تم ده دا حدالا كي بوجس نے پہلی دومنٹ کی ملاقات میں میرے دل و دیاغ اور وجودكوهمل اين قيضي كرليا تفاميري لكن تحي تحى تب ای دوباره تم ملیس اور .....اور آئی نے مجھے اس قابل جانا اور آج الحداللة تم ميرے سامنے موميرى زندكى ميرى جان میری محبت .... اکتش زیمل کے روبرو بیٹے کر خوب صورت الفاظ ميس اظهار محبت كرر باتعالفظوس كي ميشي آبشار زيمل كے كانوں ميں امرت بن كرائرتى چلى جارى تكى وہ

يخودونى جارى كى-"التش يتم بهي ميري زندگي ميس آنے والے پہلے اورا خرى مرد مو جھے تم سے بحقیق جاسے سوائے اس یفین کے کہم زعم کی کے لسی موڑیو کسی بھی حال میں بھی مجمى بچھ سے جھوٹ نہیں بولو کے جھے سے بے وفائی نہیں كروں كے ميں تبہارے اور اينے ورميان بھى بھى كى صورت مسى حال ميس كوئى بوفائى برداشت بيس كرول ک\_میرےعلاوہ کوئی بھی تہاری زعد کی میں آیا توش

"ارے یا کل ہوگئ ہوئی کیا کمدرای ہوجان المش الله و كري التش في الكريور يمالي سات یانہوں میں جرتے ہوئے اعتراف کیا۔ زیمل نے مطمئن ہوکراس کے سینے میں منہ چھیالیا خوب صورت عبدويال اور وعدول ولقريب سركوشيول كے ساتھ اس خوب صورت رات کی محر ہوئی۔ دولوں ایک دومرے کی عكت يس يحدسروروشاوال تق

ون عیداوردات شب برأت کی مانند گزررے تھے۔ زعد کی اجا تک ہے بہت حسین ہوگئی می جس میں صرف اور صرف محبتیں تھیں خوشیاں تھیں اور ایک دوسرے کا ساتھ۔ ہوش تب یاجب نیانے این شادی کا کارڈ تھایا۔ "بس كردومحرمد .... تم لو شادى كے بعد الى كم ہوئیں کہ کوئی اتا یاندالط میج کرے بھی تھک کی صد کرتی مویارتم بھی الی بھی بےمروثی کسی کام کی۔" نیاحقیقت مين ناراض کي۔

"اوه آنی ایم سوری سویت بارث .... دراصل جی مون ترب کی وجہ سے موبائل بوز ہی جیس کیا۔"زیمل واقعی بے حدشرمندہ تھی۔ نیالواس کی بجین کی دوست تھی جس سےوہ ا تناائج تھی اور شادی کے بعد تقریباً کٹ بی تو کئی ہے۔ "جھوڑو یار .... بیل تم سے خت ناراض ہوں۔" نیا کا منه پدستور پھولا ہوا تھا۔

"بس معاف مجى كردو نال غلطى موكى " وه كان كجڑے بيروں ميں بينھي تونيا كونسي آ كئے۔

" شربال جرب يلى وآئى-"زيل فال كو كلے سے لگاتے ہوئے كہا دونوں كافي ديرتك باتين كرتى رہیں۔زيمل نے اس سے شادى كى تياريوں كے حوالے ہے باتنس كيس اور جب زيسل فے يقين ولا ياك وہ نیا کی شادی کی تمام تقریبات انٹینڈ کرے کی بلکہ سب ے سلےآئے کی اورسب سآخر میں جائے گی تب لہیں جا کر نیامطمئن ہوئی۔

نا کی شادی فیریت سے انجام یائی۔ نیا شادی کے بعدائي ميال كساتهام يكه جلى في التش في محاب سجیدگی سے کاروبار بروسیان دیناشروع کیا۔زیمل نے بھی کھر کے تعوڑے بہت کام سنجالے کو کہ کھر میں نوکر عا کرتے مگروہ چھوٹے موٹے کام کرلیا کرتی تھی اے اچھا لكَّمَا تَعَادِ الْمَثْرِ } فس مين موتا تب بحي جب فارخ موتا تو ضرورموبائل برزيمل سدابط كرتا يحمييج اورجمي كال كرليتا زيمل دن يس ايك بارسز كاهى سے بات كركے ان کی خرخریت دریافت کرتی ۔ انتش کی نے سے پہلے زيمل فريش بوجاتي بن تفن كراس كانتظار كرتي \_التش كمر آتاتوزيمل كى ايك خوب صورت ولنشين مسكراجث ے یل میں ساری محلن کافور ہوجاتی۔ زندگی بہت خوب صورت انداز میں گزررہی تھی اس پُرسکون جیل میں پہلا تحكراس وقت پردا جب ايك روز براني ملس و يمضة ہوئے زیمل نے اہمش کے ساتھ ایک باری می لڑکی کی یک دیکھی غالباکسی یارٹی کی میکھی۔زیمل نے مزید للس ويكسي اور بھى لاكے تنظ لاكيال تحيى اور وه

آ مے بڑھ کرزیمل کے نازک ہاتھ ہاتھوں ٹی لے کراس کی آ تھوں میں دیکھتے ہوئے سے دل سے اعتراف کیا تو زیمل نے معصوم انداز میں اسے دیکھا۔

"المش میں تم ہے بہت پیار کرتی ہوں اور.....اور ہرگزاییا کھے برداشت نہیں کریکتی۔"

"اوہ میری جان .....ایسا بھی بھی نہیں تھا اور نال ہی کمجھی نہیں تھا اور نال ہی کمجھی ایسا ہوگا۔" اہمش نے اسے بانہوں میں بحر کر اپنی محبت کا یفین ولایا۔
محبت کا یفین ولایا۔

**ተ** 

شادی کوسال ہونے والا تھا اُنٹس اپنے طور پرزیمل
کے لیے شادی کی سال کرہ کے لیے سر پرائز گفٹ کا
پروگرام بنارہا تھا۔ نیا بھی آج کل رابطے میں نہیں تھی کہ
زیمل اُنٹس کو دینے والے گفٹ کے بارے میں ڈسکس
ہی کرلیتی ' کچھ دنوں ہے اُنٹس کچھ پریشان لگ رہا تھا۔
زیمل نے پوچھا تو کاروباری فینشن کہہ کر چپ ہوگیا۔

لڑی .... وہ لڑکی ہر پک ہیں گئی۔ ''بی .... بیکون ہے؟'' زیمل نے وہ پک انتش کی نظروں کے سامنے ہرائی اس کا لہجیشا کی تھا۔ ''بیردوا بہ ہے میرے ساتھ یو نیورٹی میں پڑھتی تھی۔ یہ ساری پکس پارٹی کی ہیں۔'' انتش نے نارل لہج میں مسکراتے ہوئے کہا۔

"بیشادی کے بعدامریکہ شفٹ ہوگئ ہود بچے ہیں اس کے بیاصان ہے دئی میں ہوتا ہے۔ بیفاران ہے لا ہور میں لیکچرر ہے بیشا کلہ ہے اسلام آباد میں رہتی تھی۔" انتش نے سب کے ہارے میں بتایا۔

"بدردابدکی تم سے کافی انڈرسٹینڈ نگ لگتی ہے ہریک میں تہارے ساتھ ہے۔" زیمل نے آ تکسیس نیزهی کرکے کریدنے والے انفاز میں کہا۔ یاتی سب وطعی نظر انفاز کرکے دومرف ردابہ کی طرف متوجہ تی۔

"اللّی ہے کیا مطلب باراب تو عرصہ دراز ہوگیا ہے کسی سے بھی بات نہیں ہوئی اسب لوگ اپنی اپنی لائف میں بہت بزی ہو گئے ہیں۔"انتش نے بدستور نازل لیج میں کھا۔

"میں نے صرف ای لؤکی کے بارے میں پوچھا ہے۔"زیمل کے لیج میں فی نمایاں تھی۔

" "زیمل ..... زیمل تمهارا مطلب کیا ہے اور یہ کس اعداز میں بات کررہی ہوتم ؟" اس بار التش کا لیج تھوڑ اسا تیز ہوا۔

"مطلب صاف ہے کہ استے سارے لڑوں کی موجودگی میں بیصرف ہے کہ استے سارے لڑوں کی موجودگی میں بیصرف ہو؟" اتنش نے پوچھا زیمل نے مصومیت ساتبات میں سرمالایا تو اتنش کوئی آگی۔ مصومیت ساتبات میں سرمالایا تو اتنش کوئی آگی۔ "کم آن یار ..... پاگل ہوگئی ہو کیا؟ کیسی بچوں والی بات کردہی ہو۔ ارب تہارے سرگ شم بیخش اتفاق ہے اور ایسا بچو بھی نہیں۔ افر تہارے میں افران کے بارے میں موجود بولوں گا۔" اتنش نے سوچ بھی نہیں سکتا اور نہ بھی جھوٹ بولوں گا۔" اتنش نے سوچ بھی نہیں سکتا اور نہ بھی جھوٹ بولوں گا۔" اتنش نے سوچ بھی نہیں سکتا اور نہ بھی جھوٹ بولوں گا۔" اتنش نے

آلچل اجتوری ۱۰۱۵ 61 61 آلچل اجتوری ۱۰۱۵ م

زيمل في كريدا بعي جين كه كاردياري معالم ين كياوهل

اندازی کرے۔ اکتیس دمبر کا دن تھا کل کیم جنوری بھی تھی اور ویڈیگ اینورسری بھی۔دونوں کی خواہش تھی کہ کل کے دن کو صرف وونوں مل کر ہی سلیمریث کریں گے۔ لیج کے بعد زیمل نے سوچا کہ بازارے چھضروری سامان لےآئے وہ ڈرائیور کے ساتھ مارکیٹ آ گئی۔ اُمٹن کے لیے مجھ چزیں لیں اور کھر کے لیےروزانہ ہوئی ۔ گاڑی عمل بررکی سامنے دیسٹورنٹ براچنتی ی نظر ڈالی شخصے یار کارز تيبل برنظر في أو لكا جيسے نظرين هم عي بول لا هول براروں اور كرورو ول ميس ميجان عني مي

مراتش ..... "زيرك بوبواكي بلاشبه وه التش تعااوران ے زیادہ جران کن اور شاکٹر ہونے والی بات میسی کہاس كساتھ كوكى الركى يىلى كى سرىددد شىكى اس كى چىھاس كالرف محى الى أنكسين فيلي على كيس

"التش اس وقت آفس ٹائم میں کسی لڑی کے ساتھ ريستورن بين أكيلا بيناكيا كرد باتفاج "وهمرتا ياسلك أيى وفعتا خيال آياتو موبائل نكال كركال ملائي\_

"باعة الك

"أتش ..... كياتم محراً سكت بو مجمع شايك برجانا ے" زيمل نے خود ير قابو ياتے ہوئے ليج كو نارل يناتے ہوئے يو جھا۔

"اوموآ في اليم سوري سويث بارث .....اس وقت يس میٹنگ میں بری موں تم دیث کروایک محفظ تک آتا موں۔" المش فے ای مخصوص انداز میں جواب دیا۔

"او کے ...." کھ کرزیمل نے کال بند کردی۔اس کا دماغ برى طرح سلك رما تفايستنل كطلا اور كازى آ كے بردھ كى دەمنظرنظرول سےدور ہوكيا مكر ..... مركزر سے ہوئے چند قیامت خیز لحات وہ منظر اور وہ بل .....زیمل کے حواسوں بربھی بن کر گرے"میٹنگ بیں بزی ہوں" بیلفظ بازگشت کی صورت مستقل اعتوں میں کو نج رہے تھے۔ "التش منصور ....!" زهر کی ما ننداس کی رگ دگ میں

سرایت کررہا تھا۔''اہمش منصورتم نے جھے سے جھوٹ بولا ایک لڑکی کے ساتھ .....اور چھ سے جھوٹ کہا..... و ماغ بالكل ماؤف ہونے لكا كيست كى دكان ير كارى ركوائى كحدوا تيس ليس اور دوياره كاثرى بيس آبيتي دماغ برى طرح سلك رباتفا مجيمين آرباتفا كدده كياكري موش حواس جواب دينے لکے تھے سوچے بچھنے کی صلاحیتیں محتم ہوئی جارہی تھیں۔ لکتا تھا دماغ بحث جائے گا بمشکل تمام کمر پیچی شایرزایک طرف پینک دیے۔دوسری جانب المش يكدم عائه كفرا اوا

"ان شاءالله شام كويات موكى" "بيئ آف لك التن

" تھینک یوسو کی بوتھ آف یؤتم لوگوں نے میرا بہت ساتھ دیا۔ "انتش نے باری باری دونوں کود ملتے ہوئے مسکراتے ہوئے کہا اور اٹھ کر تیوں باہر کی جانب چل دیئے۔

المش كنكاتا مواخو شكوار موديس كمريين وافل موا اندر كامنظرد كيدكراس كي تصين محض كين كيس زيمل بيذير آ رھی رچی نیم ہے ہوتی کی حالت میں بڑی می اس کے ماتھ میں نیندی کولیوں کی اوال می۔ پچھ کولیاں ہاتھ میں الم مندر بريس

"زيمل ....زيمل .... كيا موا .... خيريت توبينيه

كيا....كياتم نے ....زيمل ....زيمل .... تم تعيك ہو نان .... بليز .... زيمل آئمين كلولو .... بوا .... چوكىدار..... "أتش كى حالت يا كلول جيسى مور بى تھى سمجھ نہیں آرہا تھا کہ اجا تک سے کیا ہوگیا۔ زیمل نے ایسا کیوں کیا ای کمیے ایمولینس کوفون کیا توکر بھی بھاگے دوڑے آئے۔وہ یا گلوں کی مائندز پمل کو مجھوڑ رہا تھا بھی رہاتھا۔اسری براے ڈاکٹراندر لے جارے تھے تب ہی دوسرے ہاتھ کی سخی میں دے کاغذیر المش کی نظریر عاس نے کاغذ تھی سے نکال لیا۔

کوریڈوریس سب لوگ بے چین اور پریشان دعا تیں ما تك رب تحصب كيول يريمي سوال تفاكرزيمل ب برداشت کرنامیرے بس شرقیس نم خوش رہو۔ زیمل

"أف خدایا ..... بیرب کیا ہے اُنتش؟" خطاحتم کر کے نیا نے دونوں ہاتھوں سے اپناسر تھام کیا۔" آتی بڑی غلط ہی اُنگا آئی گندی بات ..... میں تو سوچ بھی نہیں سکتی تھی زیمل ....اس صد تک جذباتی ہے۔"

"ویسے ڈاکٹرز کہدہے ہیں دہ ٹھیک ہے دومت ہوگی ہے اور گولیوں کی کم مقدار سے اثر بھی معمولی سا ہوا ہے شاید خوف سے بے ہوش ہوگی تھی۔" نیائے خط پڑھ کر مزید ہاتیں بھی بتا کیں۔

ریبو ہیں ہا۔ ''انتش..... چلو ڈاکٹر شایداب ہمیں اس سے ملتے

دیں۔'اس بارنیا کاشوہر پولا۔ '''بیں .....'انتش نے پلٹ کرکیسراور فیصلہ کن لیج میں کہا۔

"کیا مطلب؟" نیا نے چونک کر اس کے چرے کودیکھا۔

"مطلب به نیا کهیں زیمل کی شکل بھی دیکھنائہیں چاہتا وہ انتہائی جذباتی لڑی ہے۔ صد ہوتی ہے باراس قدر باعتباري اتنازياده فنك الى كمنياسوج اعلاكم بار یقین دلایا مر ..... مراس کے باوجود اس نے اتن مھٹیا حركت كردى بناييو ي مجهل كا محكيا كهرموسكا ي اتن نادان اور چھوتی بچی تونہیں ہے کہاہے بیمعلوم نہ ہوکہ اس کی حرکت نصرف اس کے لیے بلکہ ہم سب کے لیے لتني مشكلات بيدا كرعتى ب- كتف مسائل جنم لے سكتے ہیں؟ کم از کم ایک بازایک باردہ یو چھٹولیتی اس نے جھے پر شك كيا؟ محمد براعتبار بيس اس كو؟ اتنابر اقدم افعانے ب بلے ایک بار ..... ایک باراس معاملے کی تہدیک و بنیخے کی كوشش كرتى بجهد بات وكرتى بجهد يوجهو التى-يد .... بيرب كح ميس ك لي كرد با مول مي .... میں اس کے لیے کیا سوچ رکھتا ہوں اور وہ ..... وہ اتن محشیا عامیانداور تفرؤ کلاس خیالات مال رہی ہے۔ نیائیس اب اس سے کوئی رابط تبیں رکھنا جا بتا نداس سے طول گا اور نہ نے ایسا کیوں کیا؟ وہ تو بہت خوش تھی مطمئن تھی دونوں ایک دومرے پر جان چیٹر کتے تھے اور کل جب کہ ان لوگوں کی شادی کی سال کرہ تھی تو ..... آج زیمل کی خود کشی سے مششرے بعد بھتر

کی کوشش کیا معنی رکھتی ہے۔ ''اُف خدایا.....زیمل میتم نے کیا کر ڈالا اتن گھٹیا بات'اتن چھوٹی سوچ .....'' وہ پرچہ کھول کر پڑھتے ہوئے انتش کی حالت غیر ہورہی تھی۔

"کیا ہوا یار ..... خیریت؟" کاندھے پر ہاتھ محسوں کرکے انتش پلٹا سامنے ہی نیا اور اس کا شوہر کھڑے تھے۔انتش نے زخی نظروں سے دونوں کو دیکھا اور کاغذنیا کی جانب پڑھا دیا۔ نیانے حیرانی سے پہلے انتش کو دیکھا اور پھراس کے ہاتھ سے کاغذ لے کر ہلکی آ واز میں پڑھنا شرہ عکما

وداخش منصور.....

یں نے تم کودل کی تمام تر گہرائیوں کے ساتھ جا ہا تی زند کا تہارے نام سے منسوب کردی۔ میری زندگی میں آنے والے تم ملے اورآخری مروہ ولیکن بدلے میں تم سے صرفتم کوئی مانگا پورے خلوص اور سجائی کے ساتھ ..... میں نے ہمیشہ ہے میں جابا کہ مصرف اور سرف برے رہو۔ میں نے تم کوشدتوں سے جاہااور .....اور سی صورت میں یہ برداشت جیس کرعتی کہ ہارے درمیان بھی کوئی جھوٹ آئے کوئی عورت آئے مرآج .... آج میں نے ا ین استحموں سے مہیں کواڑی کے ساتھ ریسٹورنٹ میں وعجوليااوراس يربيجهوث كتم ميننك مين موالتمش منصور میں اتنی ارزال مبیل اتنی کمتر نبیس کے بیسب کھے برواشت كرسكول \_ندجوصله باورندامت ميس وي بحى بيس عتى كرجس محص كويس يوجنى مول ده مسدده محصي غلط بيانى ہےکام لےگا؟اس کی زعد کی ش میرےعلاوہ کی اور کی منجائش ہے۔ میں محسوں تو مجھ عرصے سے کردی تھی مگر آج این آ کھول ہے دیکھ کرمیری برداشت جواب دیے کی ہے۔ حمیس زعری مبارک ہو انتش مصور ....خود تہاری زعم کے بہت دور چلی جاؤں کی کہ جیتے جی ہے

انچل 🗘 جنوری 🗘 ۲۰۱۷، 64

جوہرات ہے می فیتی المخداكي راه ميس كوشش كرواور بحى يتحصين وكوفك خدائے تم ہے کوشش ما تل ہے نتیج نہیں۔ المياني زندكي ميس اليے لوگوں كوشائل كروجو بھي آئينياوربھي ساييەن كرساتھر ہيں كيونكمآئينية بھي تجعوث تہیں بولٹااورساریبھی ساتھنہیں چھوڑتا۔ (سوچنے کی بات) المام زئده موتا ب كربلاك بعد اكريهات يح بياق پرماتم سبات ير؟ اسلام کزنده ہونے ی؟ كا أكرتم اين الله يبروسر كمن موقويه مي جان لو كةِ تباراالله السيرو بي توسيحي تُو شيخ بيس و سيكا 🖈 كون كهتا ب كمالله تظر تيل آنا؟ ايك وي أو نظر آتاب جب محفظر بين آتا-سعديه عليم .... بهاوليور پہاڑوں میں اتی قوت ہوئی ہے کہ وہ ہمیں ابنی راج دھائی میں سی المعنی لائنس جہاں ہمارے وہ دوست ابد تک کے لیے ہوتے ہیں جن کی رومیں بھی ان بلندیوں تک جانے کے لیے محلا کرتی تھیں۔ان کوکوہ یاؤل کومت بھلانا جو چوٹیوں سےلوٹ کرمیں آتے۔ اناتولى يوكريف اقراءليافت.....حافظاً باد

تھا کہ جس کے لیے وہ دن رات محنت اور کوشش سے کچھے
کرنے جارہا ہے وہی ..... وہی بدنصیب عورت اس پر
شک کردہی ہے۔ اس کے کردار پرشک کردہی ہے لعنت
ہے ذیمل تمہاری سوچ پڑ بجھےتو خود سے بھی گھن آ رہی ہے
وہ بے چاراتیش جو بجھے بہن کہتا ہے میرے لیے بھائی کی
طرح ہے وہ پاگل انسان اپنی بیوی کی خوشی کے لیے
تمہارے ایک بارصرف سرسری سے ذکر کرنے پردہ اشعرکا
کلفشن پر بنافلیٹ خرید کرتمہیں گفٹ کرنا چاہتا تھا۔ اس کا
ارادہ تھا کہ آج کافنکشن وہ ای فلیٹ میں سلیر بیٹ کرے

کوئی بات کرول گا۔ اس نے مجھے میری نظروں میں ذکیل کیا اور مجھے گرا بھی دیا ہے۔ میں خودکو بہت کمتر اور چھوٹا محسوں کردہا ہوں ہاں مجھے اس کی مما کا خیال ہے کوئی انتہائی قدم نہیں اٹھاؤں گا۔ اس کی مرضی ہے وہ جہاں جاہے ہے اور جوچاہے کرے''

\* ''التمش..... التمش بات تو سنو۔'' نیا آ وازیں دین رہی کیکن التمش گاڑی کی جانی اٹھائے باہر کی جانب لکانا چلا گیا۔

''زیمل .....انتشم سے بہت ناراض ہے تم نے حقیقت جانے بناا تنابر اقدم افعالیا۔وہ ہینتال سے جاچکا ہے'' دیل کی طبیعت خاصی بہتر تفی تب بی نیانے اس کے پاس بیٹوکر آ مسلم سے کہا۔

ے یاں بیصر اس سے ہا۔

"فتیا ...... جہیں نہیں معلوم اتمش کو میں نے خود کی الرکی
کے ساتھ و یکھا ہے اور اس نے کہا کہ وہ میٹنگ میں
ہے۔" زیمل بدستورای بات پر قائم تھی جس کی بناء پروہ
یہاں ہیتال کے بیڈ پرتھی۔

"بان سبهان ووائری کے ساتھ تھا مگر جانتی ہوووائری اسکے بہتر ہیں اس کے ساتھ دہاں اس کا شوہر بھی اس کے ساتھ تھا۔ وہ ڈیلٹک کررہے تھے پراپرٹی کی خرید وفروخت کے سلسلے میں میٹنگ کردہا تھا وہاں پر۔" نیانے چلاتے ہوئے کہا۔

"کیا....الرکی اور شوہر .....؟" زیمل نے جرانی سے یو چھا۔

''بان اوروہ لڑی میں تھی زیمل ..... تمہاری بہن جیسی
دوست دہاں پر میرے ساتھ اشعر بھی تھا اور ہم لوگ
لاست ویک پاکستان آئے ہیں خاص طور پر تمہاری
انیورسری جی شرکت کرنے کے لیے تمہیں معلوم ہے کہ
تہمارا شوہر جے شایدتم آ وارہ گرداور عیاش مجھ رہی ہودہ کتنا
معصوم اور تمہیں پیار کرنے والا ہے۔ وہ صرف اور صرف
تمہارے بارے میں سوچتا ہے تمہیں ٹوٹ کرچا ہتا ہے۔
وہ اپنی پہنی اینورسری کو یادگار بنانے کے لیے تمہیں انو کھا
سر پرائز دینا جا ہتا تھا۔ کتنا یا گل تھاوہ بے وہ وف اے کیا پا

آنچل (اجنوری (۱۵۱۵م 65 م

گااوروہ ای سلیلے میں گزشتہ ایک ہفتہ ہے ہم دونوں ہے تج میں تعااور آج ماری لاسٹ میٹنگ تھی اور تم نے ایک معصوم مخض كى ياك محبت كالتف كحشياا نداز ميس مُداق ارايا ب\_سوچ سوچ كرميرادماغ ماؤف بور باب توسوچواس كا كياحال موكايـ"

"أف نيا ..... يرب كيا موكيا؟" زيمل في دونون باتھوں سے اینے بال جکڑ لیے۔"میں نے جذبات میں آ کر کتنی چھوٹی حرکت کردی ہے بلیز نیا .....تم مجھے معاف کردؤیس اندهی مولی تھی شاید" وہ نیا کے سامنے باته جوزے بری طرح بلک دی گی۔

''زیمل ..... میراول تو خیر دکھا ہے مگراس کے لیے سوچوجس کے دل میں صرف اور صرف تم ہو۔' نیانے منہ

مچیم کرجواب دیا۔ "نیا میں ……میں انتش ہے معانی ما تک اور کی اپنی علمی کی اس کےآ کے ہاتھ جوڑ کرائی ای بوی معطی کا اعتراف كركول كي پليز نيا تم .....تم مجھے معاف كردو اور .....اوراس موقع برميراساته وواكرتم بحى ناراض رموكى تومیں کی کچ مرجاؤں کی پار ..... مانتی ہوں میں نے بہت بوی علظی کردی ہے مگراب اس کی حلاق کرنے کا موقع جائتی ہوں۔اللہ کے لیے نیا اشعر بھائی بلیز...." وہ وووں کے سامنے ہاتھ جوڑے بے تحاشہ رور ہی تھی۔ نیا نة كرورات كل عالماليا-

"ميري جان ....اتنا جذياتي موجانا ليمي بمي نا قابل علافی نقصان بن جاتا ہے۔تم بچی تونہیں ہوا گرحمہیں کچھ موجاتا تواتش كاكياموتا؟"

"التش كمال بير؟" نياني ياني كا كلاس برهايا تو ایک کھونٹ یائی فی کرزیمل نے سوال کیا۔

" پیالہیں کہاں گیا بہت ناراض ہے اور تمہاری محکل مجمى ندد يمين كاكبد كر كياب اتى آسانى عمعاف ميس كرے كاو مهمين تم في ناصرف اس كاول و كھايا ہے بلك اس کاوین می کی ہے۔" " إلى نيا .... الى كاغمرائي جكدورست بيس نے

واقعی بہت بوی علظی کردی ہے لیکن .... کیکن میں اس کے بنائبیں رہ عتی نیا ..... بیں اس کے قدموں میں سرد کھ کر معافی ما تک لوں گی میں نے بہت بری علظی کی ہے۔ واقعى جذبات بيسآ كركتني كحشياحركت كرذالي ندسوجان متمجها كهاس ناداني اور ياكل ين كا انجام كيا موكاـ" زيمل حد ورجيشرمنده ي-

نیائے گھر کال کرتے ہواسے بتا کیا تھا انتش کھر منہیں تفار ڈاکٹرنے زیمل کوفوراہی کھرجانے کے لیے کہ دیاتھا كيول كددوالممل طور براثر انداز نبيس موني تقى \_زيمل كوخود ر بہت عصر آ رہا تھا۔ بااللہ مجھے معاف کروینا میرے رب سیس میں تیری بہت گناہ گار بندی ہول میرے كنابول كومعاف فرماد ئے ایک باریجھے انتش ہے معافی ل جائے میرے بروردگارش آئندہ بھی بھی اس پرشک ميس كرول كيا-"

**ተ**ተተ

یونمی سر کول بر گاڑی دوڑا تا رہا دل سی صورت قابو مِينَ بِينِ آربا تفا- ايك جانب زيمل يرشد يدغصه تفا تو دورى جانب ال موقع كيضائع مون كاافسول بحى تقا-بارہ بجے سے محدر سلے اس مرآیا ول بہت اواس مور ہا تھا۔ دل و دماغ کی عجیب می حالت ہورہی تھی اسے آتا و کھے کر بوا بھی اینے کرے میں چلی کئی تھیں۔ شند بھی برحتى جارى محى أيي كمر ين واقل موكر جيس الاتث جلائی ال نے دوبارہ ویکھا یہ جوڑا تو زیمل کا تھا وہ کیے بحول سكتا تقاس جوڑ ہے میں دہن بنی زیمل آج بھی اس کے دل ور ماغ میں محفوظ می ۔وہ دوقدم آ کے بردھا زیمل تیزی سے اٹھ کراس کے قریب آگئ۔

"م ..... تم يهال كيا كردى مو؟ اب تمهاري ميري زندگی میں اور میرے روم میں کوئی جگہیں ہے بہتر یہی ہے کہ یہاں سے تم خود چلی جاؤیا پھر میں خود چلا جاتا ہوں۔" اُتمش نے اس کی جانب و مکھتے ہوئے تیز کیج

"أتش .... كياتمهار عدل من مير علي كوئي جكه

To...... 1 کل زبال پر وہی سردیوں کا موسم ہے تمباری بال پر وای سردیوں کا موسم ہے ورخت پر جو بھی چوڑیوں سے ڈالا تھا اس اک نشال پر وہی سرد یوں کا موسم ہے سِلگ رہی ہیں ذہن میں قبا میں لفظوں کی مر زبال پر وای سردیوں کا موسم ہے تہارے نے پرسورج کے ہاتھ چیکیں کے ميرے مكان يرونى سرديوں كا موسم ہے تیری جدائی کے بل سے ہوا ہے عشق کہاس جہال پر وہی سردیوں کا موسم ہے وہ جھ کو سوئب کیا فرصتیں فروری کی ورجب جال پر وہی سروبوں کا موسم ہے بمارے لب تو دعا ئيں جلائے رکھتے ہيں يرآسال ير ويل سرديول كا موسم ب وقاص عمر بتكونو ..... حافظا باد

نہیں رہ سکتا۔'' شدت جذبات سے اُنتش کانپ رہا تھا اس کی آ واز بیں ارتخاش تھا' اس کے چیرے کی رنگت سرخ ہورہی تھی۔

روائتش ..... تبهاری باتیں بالکل تعیک بین میں واقعی اس لیحے پاکل ہوگئ تھی صرف اپنے بارے میں سوچا تھا۔ سوچنے بچھنے کی صلاحیتیں کھو بیٹھی تھی میں نے واقعی بہت بڑی تلطی کردی تھی۔"

"تم في ايك بارنبيس كل بار الي باتي كى بيل زيمل ..... يل المنهيس كل بيل زيمل ..... يل المنهيس الله بات كالفين ولا وك كه ميرى زندگى بيس صرف اور صرف تم بواوركوئى نبيس بي مر الب بيرسب بيرسود اور غير ضرورى بير كيول كه اب آئنده تم كي يحد بيرس وجواور كي يحد بيرى كروميرا كوئى واسط نبيس آئنده تم كي يحد بيرس كو باتفول سے دهكا دے كروه كرے سے جانے كے ليے بلاا۔

"التمش ميري جان ..... مانا كه ميري غلطي نا قابل

نہیں اب؟ 'زیمل نے ہو چھا۔ ''نہیں ۔۔۔۔۔ بالکل نہیں میرے دل میں اور نہیرے کمرے میں۔ تم میرے گھر میں رہ سکتی ہو کیوں کہ میں تمہارے جیسا سفاک اور بے رقم انسان نہیں جو صرف اپنے بارے میں سوچوں۔ جھے اب بھی تہاری مماکی پروا ہے وہ دل کی مریضہ ہیں میرے دل میں کشادگی ہے۔ میرے ذہن میں خرافات نہیں ہیں۔'' انتش نے غصے سے میرے ذہن میں خرافات نہیں ہیں۔'' انتش نے غصے سے میرے دہن میں خرافات نہیں ہیں۔'' انتش نے غصے سے

"التمش پلیز ..... مجھے معاف کردؤ مجھ سے بہت بڑی خلطی ہوگئ میں پاگل ہوں واقعی میں تہاری محبت میں پاگل ہوں تب ہی وہ سب پچھ مجھ سے برداشت نہ موااور....."

''اورتم نے بنا کچھ یو چھے'سویے تھے بغیرا تنابزاقدم ا شالیا۔ زیمل بیتمہاری تا دانی نہیں ہے بیتمہارا جنون اور شدت بسندی ہے۔ محبت کرنے والا انسان تو سوفٹ ہوتا ے مویدے بجھنے کی صلاحیتیں کھو مٹھنے والاً شدت بسندخود يسندانسان بهي بهي محبت بيس كرسكنا\_وه صرف اين اناكي مكين جابتا ہے تم كيا جانو محبت كس كو كہتے ہيں كى ي اعتبار کرنا کسی بر مجروسه کرنا اسے آب سے زیادہ کسی بر اعتاد كرنا كسى كاخيال ركهنا اس كى ضرورتوں كا اس كى خواہشات کاخیال رکھنااس کی جاہت کی خوشبو کے سے جذبول كاحساس كرناس كے كيے خودكوبدل لينا يرمبت ہے دیمل اور میں نے کی ہے محبت سی یا کیزہ اور شکوک و شبہات سے یاک کی ہے۔ اعتاد اور بحروسہ والی محبت ارے تم تو محبت کے "م" ہے بھی واقف تہیں ہو زيمل ..... اگرتم محبت كے معنی مجتبیں تب تمہيں احساس ہوتا ہے کہ کی کو کھود بینے کی کیفیت کیا ہوتی ہے؟ کسی بیار كرنے والے سے اس كى محبت چھن جائے تو وہ جيتے جي مرجاتا ہے۔ تم نے توجذبات میں آ کرند میرے بارے میں سوچا اور شایتی بوڑھی مال کے بارے میں سوچا کہا کر تم كو كي موجائة تو ماراكيا موكا؟ تم خود غرض موزيمل خود پنداور جنونی می می تمبارے ساتھ ایک بل بھی " ہاں بھی آج کی اس رات کو سین اور یادگار بنانے کے لیے تہاری بیگی آج کی اس تیاری بین قرے فیصد میراہاتھ اور آئیڈیا بھی ہے اس لیے ہمارے آئیڈیا کوسو فیصد کامیاب کردواور فصہ ختم کردو پلیز ۔ "نیانے کہا انتہ شنے پلیٹ کرایک نظر زیمل پر ڈالی دونوں ہاتھوں سے کان پکڑے دوئی شکل کے ساتھ وہ بہت معصوم لگ ری تھی۔ انتہ ش نے اپنی ہانہیں واکیس اور زیمل اس کے سینے سے انتہ ش نے اپنی ہانہیں واکیس اور زیمل اس کے سینے سے لگ کر بھوٹ کردودی۔

"بس كردواب كيا مسئله بهاب مان كيانال" التش في اس كي بالول كوسنوارتي بوت كهار

''آ ہم .....آ ہم ..... ہاتی شوننگ اپنے نے گھر میں کرنا یار کچھ باتی رہنے دو۔'' اشعر کی شرارت پر دونوں نصن سیمئے

می تی در بعد نیا اور اشعران دونوں کو دعا کیں دے کر رخصت ہوئے اہم اور زیمل بھی اپنے نئے گھر کی طرف رخصت ہوئے۔ بارہ نئے کئے تھے۔ ساری دنیا میں خوشیاں منائی جارہی تھیں۔ زیمل انتش کے کاند سے سے سر مکائے مطمئن اور شادال دکھائی دے رہی تھی اور اللہ کالا کھ لاکھ کار اندگی کا اللہ کا کہ تھا ما کی در تیمی مثا کر اپنی اینور سری کو جر پور طریقے سے مثانا کی دورتیں مثا کر اپنی اینور سری کو جر پور طریقے سے مثانا جا ہی تھی۔

معافی ہے تم اپی جگہ پر بالکل سے ہوش نے بہت غاداور چونی حرکت کردی می کیلن اللہ کی سم کھا کر ہتی ہوں النش بہنادانی یہ یا گل بن اور یہ جنون صرف اور صرف تہارے لیے ہے۔ یہ محبت تہیں عشق ہے عشق لازوال ہے عشق کی آخری منزل ہے شاید میرے یاس وہ الفاظ ہیں جن میں میں بیان کرسکوں اور شایدائی وجہ سے میں نے انتہائی قدم اشھایا۔ میں سوچنے سمجھنے کی صدوب کو یار کر گئی میں نے بنا سوچے سمجھوہ سب کرڈ الاجو مجھے ہیں کرنا چاہے تھا۔" سوچے سمجھوہ سب کرڈ الاجو مجھے ہیں کرنا چاہے تھا۔"

ناس کی بات می کرختک کیج میں کہا۔
"التی بلیز ..... آیک بارصرف آیک بار مجھے معاف
کردو آسیو ہی بھی بھی آئی حرکت نہیں کروں گی۔ تم آگر
محصے معاف نہیں کرو گے تو میں زعمہ شرہ یاوں گی۔ تی
اتش میں تمہاری ہے رقی ہے اعتمالی بالکل بھی سہد نہ
یاوں گی۔ تم سے دور ہونے کا جیتے جی تصور بھی نہیں کر عمق
پلیز ..... پلیز آیک بار مجھے معاف کردد۔" زیمل اتش

کے سامنے ہاتھ جوڑے ذارو قطار رور ہی تھی صدر جہ شرمندہ اور خفت محسوس کر رہی تھی۔

"پلیز اہمی" وہ ہاتھ جوڑے جوڑے اس کے قدموں میں بیشی جلی تی۔ "بچے معاف کردؤ بچے معاف کردو بھی ہے۔ اس کے حسین چرے کی شرمندہ تھی۔ انتمال نے فور ہے اس کے حسین چرے کی جانب دیکھا۔ احساس تمامت آنسوؤں سے ترچروا ایک لیے کے لیے انتمال کا دل ڈول کیا وہ تو انتمال کو دل وجان کے دیادہ عزیز تھی اس کی محبت تھی۔ انتمال کا دل پہنچ لگا کے دیادہ عزیز تھی اس کی محبت تھی۔ انتمال کا دل پہنچ لگا کے دیادہ عزیز تھی اس کی محبت تھی۔ انتمال کا دل پہنچ لگا کے دیادہ عزیز تھی اس کی محبت تھی۔ انتمال کا دل پہنچ لگا کے دیادہ عزیز تھی اس کی محبت تھی۔ انتمال کا دل پہنچ لگا

"ارے یار ..... بس مجی کردواتی سزا کافی ہے آئے کے دن اب اور دوریاں نہ بڑھاؤ جو ہو گیا اسے بعول جاؤ۔ آئندہ سے ایسی علقی نہیں ہوگی اسے معاف کردو پلیز۔" تب ہی نیا اور اشعر بھی کمرے بیں آگئے اور التش کے قریب آگراس کے کاندھے تھام کرزم کیجے بیں کہا۔ "اریتم لوگ....." التمش چونک کریلٹا۔

\*

آنچل 🗘 جنوری 🗘 ۲۰۱۷ء 68



#### یا کے سوسائٹی پر مُوجو د مشہور ومعسرون مصنفین

عُميرها حمد صائمها کرام عُشنا کو ثر سردا ر اشفاقاحمد نمرهاحمد سعديهعابد نبيلهعزيز نسيمحجازس فرحتاشتياق عفتسحرطابر فائزهافتخار عنا يثاللها لتمش قُدسيهبانو تنزيلهرياض نبيلها برراجه باشمنديم نگهتسیها فائزهافتخار آ منہ ریاض مُمتاز مُفتى نگهتعبدالله سباسگل عنيزهسيد مُستنصر حُسين رضیمبٹ رُخسانہنگارعدنان اقراء صغيرا حمد عليئ الحق رفعتسراج أمِ مريم نايابجيلانى ایم اے راحت

## ياك سوس ائتى ۋاسك كام پرموجُو د ماہان، ۋائىسس

خواتين ڈائجسٹ، شُعاع ڈائجسٹ، آنچل ڈائجسٹ، کرن ڈائجسٹ، پاکيزہ ڈائجسٹ، حناءڈائجسٹ، رِدا ڈائجسٹ، حجا ب ڈائجسٹ، سسپنس ڈائجسٹ، جا سُو سی ڈائجسٹ، سرگزِ شت ڈائجسٹ، نئےاُ فق، سچس کہا نیا ں، ڈالڈا کا دستر خوا ن، مصالحہ میگزین

### یا کے سوس کٹی ڈاٹے کام کی مشار ہے کٹس

تمام مُصنفین کے ناولز،ماہانہ ڈائجسٹ کی لسٹ، کیڈز کار نر،عمران سیریزاز مظہر کلیم ایم اے،عمران سیریزاز ابنِ صفی، جاسُوسى دُنيااز ابنِ صفى، تُورنٹ ڈاؤنلوڈ کاطریقہ، آن لائن ریڈنگ کاطریقہ،

> ہمیں وزٹ کرنے کے لئے ہماراویب ایڈریس براؤزر میں لکھیں یا گو گل میں پاک سوسائٹی تلاش کریں۔ اینے دوست احباب اور فیملی کو ہماری ویب سائیٹ کا بتا کر پاکستان کی آن لائن لائبریری کا ممبر بنائیں۔

اِس خوبصورت ویب سائٹ کو چلانے کے لئے ہر ماہ کثیر سر مایہ در کار ہو تاہے ،اگر آپ مالی مد د کرناچاہتے ہیں تو ہم سے فیس کب پر رابطہ کریں۔۔۔

مجھے خلاء میں بھٹکنے کی آرزو ہی سہی کہ تو ملے نہ ملے تیری جنجو ہی سہی براے خلوص سے ملتا ہے، جب بھی ملتا ہے وہ بے وفا تو نہیں ہے، بہانہ جو ہی سہی

میراانظار کرنا ....کی اور کی دلہن ندین جاتا ..... حجاد علی کی آ واز او کچی ہے او کچی ہوتی چلی گئی تیجی تایا ایا کی دھاڑاس شور پر حاوی ہوئی اور اس کے تقریحے قدم رک گئے۔

"حد ہوتی ہے شاہ ویز ..... ہر جگہ اپنا جنون و کھاتا ضروری ہے کیا؟"اس نے لال ہوتی آئی کھوں سے بول دیما ہے۔

> "مین آرباهون میشن مائے میں مون کسی اور کی دلہن ندین جاتا میں! سنڈریلا میشنر بلا میں!

"بس "، انہوں نے لے آف کیا اور اس کو بازو ے کڑااورا اندر کی طرف تھینے گئے۔

"چھوڑ دیں تایا ابواہمی ٹھیک ہوجاؤں گا۔" اس نے اپنا آپ چھڑانا چاہالیکن انہوں نے بھی جب تک اے کمرے میں لے جاکر باہرے کنڈی نہیں نگادی سکون میں نہیں آئے۔

دومنٹ بعدڑ کے چینج ہواتور کی ہوئی چیزوں میں پھر سے ارتعاش پیدا ہوا اور سب کچھنارٹل ہونے لگالیکن بند کمرے کے اس پار کچھتھا جونارٹل نہیں تھا۔وہ اب بھی ای پوزیشن میں بیڈے تاکمیں لٹکائے سردھن رہاتھا۔ "سنڈر یلا۔۔۔۔میں راستے میں ہوں میراانتظار کرنا۔۔۔۔کی اور کی دلہن۔۔۔۔"

سارا کم بقونور بناموا تفاية ج آئميكي مبندي تحييم طرف رنگ برنگے لہراتے آگیل ہلٹی شوخیاں باہر لان یں بچتے میوزک کا شور ہر بندے کی عجیب ی معروفیت كيرے ميك اب جياري كى كا فيكه غائب توكى كے جھوم کامونی می کئی کے میجنگ شوز میں آئے اور کسی کے سوت كاجم رنك دويشة الى موكرتيس آيا تفاركونى بالتك ير سوار بازار بعاگ رہی تھی اور کوئی آٹو بر ....سوائے رضی کے کوئی بھی اڑکا کام کانہیں تھا۔ (پیانیمن کا خیال تھا) كيونك رضى بى ده واحدار كا تفاجو بمدونت دستياب بوجاتا تھا بركام كے ليے صبوحي أوا علام اورا كا خادم كبدكر یکارتی تھی۔ ابھی ابھی وہ مہندی کا سامان کے کر پہنچا تفا کہ رسید کو ہادآ گیا مہندی کے منکشن میں منہ میشما كروانے والى جا عليكس تو متكوائي بى نتھيں سواسے واپس دور اديا كيا اوراجهي شايده موزير بي پنجا تفاكه كال آكي كدواليس يرآت ہوئے وہ في جان كا دويد ماركيث ے لیتا ہوا آئے جو کہ پکو کروانے کے لیے دیا تھا اور وہ لانا بحول کیا تھا۔ عجیب افراتفری تھی جو پورے کھر میں پھیلی

ہوں ی۔ فنکشن کمبائن تھا اس کیے سب کو وقت کی پابندی طحوظ خاطر رکھنے کی تاکید کی تھی۔ اچا تک ہی باہر ٹریک چینج ہوا اور جیسے سارے ایک کمح کھم سے گئے تھے۔ وہ آ گیا۔۔۔۔۔ سب نے بےافقیار سوچا۔ سب نے بےافقیار سوچا۔ ''کسی اور کی ڈہن نہ بن جاتا۔۔۔۔۔

سندريلا .... من راست من مول

آنچل چنوری ۱۰۱۵، 70

WWW.Thalkstidienwagon.

ے کھیا گیج جربوا تھا۔ آئ اسکول کا اینول اسپورٹس ڈے
تھا۔ اس دن کے لیے کئی ہفتوں سے تیاریاں جاری
تھیں۔ سہیل صاحب جو کہ ایڈ مشریئر تھے بذات خوداس
فنکشن جی بڑھ چڑھ کر حصہ لے رہے تھے اور کیوں نہ
لیتے بیان کے اسکول کا پہلا اینول فنکشن تھا جس میں
انٹر فیٹمعن کے علاوہ بچوں کو سال بھرکی کادکردگی پر
انٹوانات دیے جانے والے تھے۔ بچوں نے بہت
زبردست پروگرام تیار کیے تھے جن میں ٹیبلوز حزاجیہ
فاکٹے ہیررانجھا سنڈریلا اور تو می نغمات شامل تھے۔ ہر
فاکٹے ہیررانجھا سنڈریلا اور تو می نغمات شامل تھے۔ ہر
سیٹ لگائے کئے تھے۔ بیچرز نے تو محنت کی ہی تھی بچوں
سیٹ لگائے کئے تھے۔ بیچرز نے تو محنت کی ہی تھی۔ بیک

"میردا جما ....." آخوی کااس کے بیچ کرد ہے تھے جبکہ" سنڈریلا" فورتھ کلیاں کے بیچے۔ دونوں ڈراموں پر میچرز نے خوب محنت کی تھی۔ سنڈریلا کا کردار وجیبہ کردہ ی محی۔ وجیبہ بہت مصوم اور بیاری کی تھی۔ پرٹس کا کردار شاہ ویز بابر کردہا تھا۔ وہ بھی بہت بیادا بی تھا۔ دونوں نے زبردست ایکٹنگ کی تھی۔ ہال تالیوں سے کوئے اٹھا تھا۔ نہے بچوں نے بھر بوریرفارمنس دی تھی۔

\$ ......☆......

اس نے کھڑی کے پردے ہٹائے۔ باہر مہندی کی رہم جاری تھی۔ آئمہ کی سرال والے مہندی لے کرآئے تھے۔ کمبائن فنکشن تھا۔ رہم کے بعد ڈانس پرفار منسر تھیں جو کہ چھلے آیک ماہ کی محنت سے تیار کی گئیں تھیں۔ آئیج کے سامنے ڈانس کے لیے باقاعدہ فلورڈگایا گیا تھا۔ ڈی ہے ک مامول کو پرفسوں بناری تھیں۔ ماحول کو پرفسوں بناری تھیں۔

ی وی و پر میں برار کا تو خالی بی فلور لکوایا ہے نعمان صاحب نے " چی کی مہمان کے سامنے اتر اربی تھیں۔ "اور بید لائش اور ڈیکوریشن ہیں بہن آج کل سادگی ہے بھی شادی کروتو خالی فنکشنز ارجمنٹس کاخر چیہ بی لاکھوں میں آتا ہے۔ کھانا اور سلامیاں الگ

مہمان خاتون نے ان کی اتر اہث کے جواب میں ناک چڑھائی .....گویا جمایا تھا کہ بیرتمام انتظامات سادگی میں شار ہوتے ہیں۔رسم ممل ہوتے ہی تمام لائٹس بجھادی گئیں۔صرف فلور پردائروں کی صورت روشنیاں کردش کررہی تھیں۔

"مائی نیم از شیا ......" آواز او نجی ہوئی اور فلور پر پیر تحرکنے گئے۔ کمڑکی زیادہ دور نہیں تھی۔ آواز اور تصویروہ بخو بی دیکے سکتا تھا۔ "اوہ مائی گاڈ" ایسے ایسائٹیس تھے کہ کیا ہیروئن نے کیے ہوں گے اس نے بیزاری سے کھڑکی بند کردی۔ میوزک کے ساتھ اب تالیوں کی آواز بھی آنے بند کردی۔ میوزک کے ساتھ اب تالیوں کی آواز بھی آنے لیا اور تصویر میں و کھنے لگا۔ "سنڈر بلا ..... میراا تظار کرنا۔" دیا اور بیآ خری تصویر تھی جس میں وہ اور سنڈر بلا ساتھ دیا اور بیآ خری تصویر تھی جس میں وہ اور سنڈر بلا ساتھ ساتھ کھڑے تھے۔ بیچے ان کی کلاس نیچر لبنی اور ساتھ ساتھ کھڑے تھے۔ بیچے ان کی کلاس نیچر لبنی اور ساتھ شرافی کی ۔ وجیہ تو آل راؤ تھڑتی۔ کلاس میں اول آنے ٹرافی کی ۔ وجیہ تو آل راؤ تھڑتی۔ کلاس میں اول آنے ٹرافی کی ۔ وجیہ تو آل راؤ تھڑتی۔ کلاس میں اول آنے کا انہا م بیسٹ اسٹوؤنٹ بیسٹ ڈسپلن ریس میں اول آ

شاہ ویز کی نظریں اس کی ٹرافیوں پرتھیں۔وہ اے بھی اپنے ہے آ کے نہیں لکنے دی تھی اور بھی بھی وہ اس پر بہت غصہ بھی کرتا تھا۔ کئنی معصوم ہوتی ہے تابیع مرجعی۔اس نے لیپ تاپ پرنظر آتی تصویر پر ہاتھ پھیرا۔

سے بیٹ ہاپ پر سواں مورچ ہا تھی ہو۔

"کاش مہیں معلوم ہو وجیہ ہی پرنس مہیں وھوٹر رہا
ہے پاگلوں کی طرح بچپن کی یہ یاد میرے ول ود ماغ پر
افقش ہوگئی ہے۔ میں جاہ کر بھی نہیں بھلاسکتا کہ تہاری
جاہت میرے ساتھ ساتھ پروان چڑھی ہے اور اب یہ
ایک تناور در خت بن چکی ہے۔ جس کی جڑیں میرے اندر
تک بھیل گئی ہیں۔ کاش تم کسی دن اجا تک میرے سامنے
آ جاؤ۔ میں مہیں بہجان اوں گا آ تھیں بند کر کے۔ "وہ
تصور میں بڑی ہوتی وجیہہ کود کھی رہاتھا۔

المال کو چتنا بیارائے اکلوتے بیٹے ہے تماراتی ہی

شکایت بھی تھی۔ بھپن سے لے کراب تک دہ جس عشق مماثلت رکھتی تھیں۔ فارید کی نظراس پر پڑی تو اس نے میں جتلا نظراً تا تھا اس کا کوئی سر پیران کوتو نظر نہیں آتا ساتھ بیٹھی تو بید کو حوجہ کیا۔ تھا۔ اس کی دیوا تک سے تک آ کروہ اس لڑک کے کھر بھی ''نو بھٹی آ گیا۔۔۔۔۔ سِنڈر یلا۔۔۔۔ میں راستے میں

عالے ہیں وجوں سے سب اسروہ ہیں روہ ہیں رہ سے سے اور ان ہوں .....میراا تظار کرنا کی اور کی دلین نہ بن جانا ..... ہوآئی تھیں کیکن وہاں کوئی نہیں جانتا تھا کہ وہ کدھر چلے ہے سنڈریلا .....'اس نے با قاعدہ تالی بجا کرگایا تو سب محمد فقعہ اسٹین بر میں بدائن اور کو کسیس انکی انکی ہے اس کہ طبقہ جت یہ میکنوں

گئے۔ ففتھ اسٹینڈرڈ میں بوائز اور گرلز کیمپس الگ الگ ہی اس کی طرف متوجہ ہو کئیں۔ کردیے گئے تنے۔اس لیے شاہ ویز کو وجیہہ ہے دوئق ''آئیس شاہ ویز بھائی .....آ جا کیں۔آپ کی کی ترک کرنا پڑی تھی۔ یوری کلاس میں اس کی دوئی تھی بھی شدت ہے محسوں ہورہی تھی۔'' ٹو ہیہ نے ان کو خاموش

مونے کا اشارہ کیا۔

پختہ کرنے میں ایک "دنہیں بس سیمی ناشتے کے لیے آیا تھا سیمب اس کودجیہ کانام کے لوگ کر چکے کیا؟ "وہ کچن کی طرف بوصتے ہوئے بولا۔ "تی سب کر بھے سے بلکہ سب لڑے تو ہال روانہ

ہو چکے آپ نے جاتا ہولو چلے جا تیں چیک کرلیں ..... اور ہال تایا جان نے آپ کو یادفر مایا تھا۔" توبید نے ساتھ ای پیغام بھی پہنچاویا۔ وہ منہ بگاڑتا ناشتے کا ارادہ ملتوی

كرت تأياجان مح كمرے كي طرف آھيا۔ وہ بھي كہيں

جانے کے لیے نکل رہے تھے۔اسے دی کررک گئے۔وہ سلام کرنے کے بعد فت طرنظروں سے نہیں دیکھنے لگا۔

"آج بارات میں آرہے ہو یانہیں؟" ان کا طنزیہ کاٹ در الہماں کا طنزیہ کاٹ دارلہماں کا خون کھولا گیالیکن اباجی نے اسے صبر کے جو بیالے تھا رکھے تھے وہ ان کوغثاغث فی گیا اور چہرے پر مسکرا مٹ ہا کربولا۔

المنگینی با تیس کردے ہیں تایا جان میں تو تیاری دیکھنے ابھی ہال کی طرف ہی جارہا تھا۔ آپ بھی شاید ادھر ہی جارہے ہیں؟"

'' ہاں ''' اور اب تم جارہے ہو تو اکٹھے چلتے ہیں۔'' انہوں نے حجث پٹ اپنا پروگرام سیٹ کیا وہ مجھے کہ بھی نہ سکا۔

اورتھوڑی دیر بعددہ اس کے پیچھے ہائیک پر بیٹھے اسے اپنی جمرائی کا شرف بخش رہے تھے اور ساتھ بی احسان بھی جمارے تھے۔

یدان لاک کی تاک اور آ تھیں وجہ ہے " تم شکر کرو (کس بات یا) پس تہارے ساتھ آنجل کا جنوری کا کا ۲۰۱۰ م

کردیے کئے ہے۔ اس کیے شاہ ویز کو وجیہہ ہے دوئی ترک کرنا پڑی تھی۔ پوری کلاس میں اس کی دوئی تھی بھی صرف وجیہہ ہے۔ وجیہہ کا خیال اس کے دل میں پختہ کرنے میں آیک ہاتھ آئے۔ ہاتی کا بھی تھا دہ بچپن سے اس کو دجیہہ کانام لے کرچھیڑا کرتی تھیں۔

''بھنی ہم تو آپنے برنس کی شادی سنڈریلا سے ہی کریں گے۔ دیکھو وہ گفتی ایچھی گلتی ہے شاہ ویز کے ساتھ۔'' اور آئمہ باجی کی اس شرارت میں امی جان مجر پورساتھ دیتیں۔

"ارے ہاں ہاں ..... ویکنابر اہوکر کیساہیرونکلےگا۔
لڑکیوں کی ما تیں ہس کررشتہ دیں گی ہیرے شاہ ویز کو۔ "
وہ آٹھ سالہ شاہ ویز کا منہ چوم ڈائیس اور شاہ ویز وہ پرائی
اہم نکال کرد کھنے لگ جا تا اورای اور بابی کی باتوں پر الجھ
جا تا پہتہ ہیں وہ کیوں اس کے حواسوں پر چھاتی چگی گئی
صی ۔ وہ جیسے جیسے شعور کی منزلیس طے کرتا چلا جارہا تھا ا
ویسے ویسے اس لڑکی کے جنون میں جتلا ہوتا چلا جارہا تھا۔
ہرلڑکی کے چہرے میں اس لڑکی کا چہرہ کھوجتا اس کی
عادت بن گئی تھی ۔ بیاور بات کہ کئی بارا سے اس عادت کی
وجہ سے تھین نتائج کا سامنا کرتا بھی پڑا تھا۔ گالیال ا
وجہ سے تھین نتائج کا سامنا کرتا بھی پڑا تھا۔ گالیال ا

صبح جب وہ ناشتے کے لیے اٹھا تو سب کزنز کے ساتھ لاؤنج میں اسے ایک نیا چرہ بھی نظر آیا۔ اس نے جلدی سے اسے اسے تصور کے ساتھ تھے کرنا چاہا۔ اس کے ذہن میں بڑی وجیبر کا ایک مضبوط خاکہ بن کیا تھا۔ اسے لگا شاید اس لڑکی کی ناک اور آسکھیں وجیبر سے اسے لگا شاید اس لڑکی کی ناک اور آسکھیں وجیبر سے

لاعلی کا اظهار کیا۔وہ ٹورا موبائل پر کمی کانمبر ڈائل کرنے لگی۔چبرے پر جنجلا ہٹ تھی۔

"بال قيصر …… " دومرى جانب سے آواز آتے ہى وه بولى اورا تنابولى مى كہ شاہ ويز نے كانوں پر ہاتھ ركھ ليے سے سات كرتے كرتے اس كى نظر شاہ ديز پر پڑى مى جو ايک تلک است ديمے جارہا تھا۔ اس نے رخ موز ليا۔" جس دن پاكستان كے مردوں نے لڑكيوں كوتا كنابند كرديا ترقى سوچا۔" حد ہوگئ …. دنيا كہاں ہے كہاں ہے كہاں ہے كئى اور يہاں كے مردا بھى تک مورت پر ہى الكے ہیں۔ " وہ ہنا ہے دیکے من اسورا اور ملک كئى کی درا اور ملک كل كرتى آگے ہوئے گئے۔ شاہ ويز نے منہ اسورا اور ملک كل كرتى آگے ہوئے گئے۔ شاہ ويز نے منہ اسورا اور مرباس كوتا كئے كاروگرام كينسل كرديا۔

''سنڈریلا ہوئی تو کوئی نشانی جھوڑ کے جاتی۔'' وہ واپس پلیٹ آیا۔ ''دنتہ میں میں مار میں میں میں میں میں ا

'' تنہارے خیال میں وہ اپنا جوتا مجھوڑ جاتی وہاں۔'' ریحان کنگو ٹیااس کی حالت زار کوانجوائے کر دہاتھا۔ '' یار جوتانہیں …… تو سیل نمبر ہی مجھوڑ جاتی ایک آ دھ میسنگ ڈ جٹ کے ساتھ۔''اس نے شعنڈی آ ہجری۔ ''ایک بات بتا شاہ ویز ……'' ریحان نے پُرخیال نظروں سے اسے دیکھا جو پھراپنے موبائل پرتضوریں د کھید ہاتھا۔

بائیک میرج ہال کے سامنے وکتے ہی اس نے ایک مری سانس بعری اسل میں سادے بزرگ ابی عر بحربور جوانی گزار مکنے کے بعد تصحین ایک یٹارے میں بندكرتے مطے جاتے بين اور پھر بچوں ميں زيروى تافى كى مانند بالنفة رست بيل-ال وقت ان بحول كوجمي بيه بالتيل فضول بکواس لگ رہی ہوتی ہیں بالکل ایسے بی جب ایے وقت میں ان بزرگوں کواسیے بروں کی لگ رہی ہوتی ہیں ليكن دعد كايرياى طرح چانا باور چانار بكار وہ تایا جان کی تقلید کرتا ہال میں آیا۔ جہاں اہمی و يكوريشن كا كام جاري تعاراتيريتر كا كام ايك ليدي انجام ومدى تيس مول كى يى كوئى بيس باليس سال كى شاه ويزميال فيفورا تصوير تكال لى كياخبر يمي ووازكي بوروه اس کے پاس بھی محیا۔ وہ ایک میصے نقوش والی اڑ کی تھی۔ شولندر کث بال تک جمنز پر کرتا پہنے .... سن گلایمز کوسر پر تكائے وہ بڑى تندى سےاسے كام مى مصروف تھى۔ "يهال سفيد محمول ..... مال .... اور بير .... سرخ گاب كدهر بين؟"ال نے وركرے يو چھا تو اس نے

مطلب ہوجیہ نے اشاروں سے مجھے بتایا کہ میں نے کیا کہنا ہے اور کیا بولنا ہے اور میں نے جلد ہی سمجھ لیا۔ وہ اتن چھوٹی کھی اورکیسی ہا کمال تھی۔ مجھے یادے سبنے بمارى خوب تعريف كي تفي بهم دونول ايك ساته بهت كيا سے كيا ہوجاتا ہے وقت اور حالات كے سامنے... جے تھے۔ "وہ بولتے بولتے رکااورر بحال لنگوٹیانے دیکھا اس سے اس کی آ تکھیں عجب الوہی جذبے سے چک ملازمدوستك وكراندر جليآني

> الی یا گل محبت اسے اس کی حالت پردکھ ہونے لگا۔ اگردهازی اے نظمی تو .... کیا کرے گاریہ....اس نے سوجا اورليون يركي يا-

' دسیں اس بارے میں نہیں سوچتا۔'' وہ بلاتکلف بولا۔ ''وہ بچھے ملے کی اور ہرحال میں ملے کی۔''اس کے جبرے يرعجب طرح كاعز مقار

ال نے بالکونی میں کھڑے ہوكر نیچ جھا تكا\_مہمان رخصت ہورہ ہے۔ آغامسن الوداعی مصافحہ کررہ تحيه شام كالمكجا اندهرا وروديوار يراترآ يا تفااور فضايس تحنلی بوھ کئی تھی۔اس نے پیچے مؤکر کری پر دھی اپی شال الشانی اور شانوں بر پھیلالی اور پھرے تیج جھا تکتے تھی۔ گاڑی پورچ سے باہر نکل کئی اور چوکیداراب کیٹ بند کرد ہا تھا۔ اس نے ای نظر سائے کی .... پھاڑیوں بر بے محرول میں اب روشنیاں جھگانے کی تھیں اور دورے وہ علتے دیوں کاعل پیش کرتی تھیں۔ یوں جیے کی نے بہت سارے چراغ جلا کران بہاڑیوں پر رکھدیے ہوں۔ بیکھر ببت خوب صوررت جكه برواقع تفاراو كجي يجي بهاريون بر بنايدوسيع وعريض كمرجتنا خوب صوررت بابرے وكميتا تھا اندرے اس کی خوب صورت اس سے کہیں برھ رکھی۔ ال مِنا عاصن كاشوق آرائش ال كمركى برشے سے نيكتا تھا۔ فانوس سے لے کر کینڈل اسٹینڈ تک ایک ایک چیز ما لک کی حیثیت اور شوق کی آئیندوار می آغامس ونیا کے مركونے فوادرات المف كرك لائے تھے۔اساس كريس ريخ ويره ماه موجكا تفا اوراس ويره ماهيس

آ غاحس نے جس تفصیل سےان نوادرات کی ہسٹری اور جائے خرید بتائی تھی وہ آ کھے بند کرکے سب دہراسکتی تھی۔ بیڈیڑھ ماہ ....اس کے اندر کرب کی اہر اتری۔ انسان مجی اس کی آ محمول میں تین ماہ بل کی زعد کی لہرائے لگی تھی کہ

"لی لی .... آغاصن آپ کو یاد کردے ہیں۔" اس نے پیغام پہنچایا اور باہرنگل کئی۔جواب سننے کی زحمت اس کھرے ملازم بیں کرتے تے ..... یا پھران کوسرف بات ببنجانے كاظم تفار

وه شال كواييخ كرداچى طرح لپينتي باہر چلى آئى۔ میرس سے جھانکا آغامسن ٹی وی لاؤنج میں براجمان تے۔ال کا ول جا ہاوہ وائی کمرے میں جا کر دروازہ زور ے بند کر کے ... کین وہ ایسا کرمیں سکی سوآ منتلی ہے سيرهيال ارتى ينجآ محق

"آ يخ من جال-" آغاصن نے ايك بر يورنظر ایں کے سوگوارحسن برڈالی۔وہ خطرناک صدیک حسین اڑکی تحمئ كسي كالبحى ايمان ژانوال ژول كرستى تنجى \_ وه خود بھى من ووجابت كانمونه تقطيكن عمرعزيز كي جاليس بباري گزار مکنے کے بعداب برھایاان کے بالوں کی سفیدی مين حيك لكاتفا

"كياليس كي حائي اكافى؟" انبون في اللي ي تظرين بنات موئ يوجها اس في من مربلايا-"او کے مسلمیل میں بی کی کے لیے فریش جوں ليا وَا عن بينسي "انهول في يمل طازم اور مراس عاطب ہوتے ہوئے کہا۔

وه صوفے كاكم طرف تك كئي آغاصن في ايك بار پھراس کا جائزہ لیا۔ان کے ذہن میں کیا چل رہاتھا کوئی مبين جانتاتها

مجمنل جوس ليآيالين اس في ايك نظر الفاكر و يكهنا بھی گوارانہ کیا۔وہ ہنوز میل کے کنارے پر نظریں جمائے مِيْحَى مَى۔

آنجل 🕽 جنور

نجة جائے كا فلك ساز همة تھ يج "آ غاصن نے بات مل كرك اينارخ ويوار يرنصب اسارث في وي كي طرف كرليا \_ وه يجه كهناجا متي هي اس ليے فوراً إي جگه ہے نبيس المحى انى مت جمع كرنى ربى-

" كي كيابنا جائتي مو؟" أغاصن بعانب كر بولي وهيان تى وى كى طرف بى ركها\_

"ميرے كر والول ..... كمر والول كا مجھ يا جلا؟"

اس نے انگ انگ کر پوچھا۔ "الى-" آغادن نے ئی وى آف كركے ريون تيبل پرركها اوراس كى طرف متوجه بو محف جوآ تھوں

مساميدكاجهال بسائے ال كوتك دي كلى۔ "سب کے سب علیے کے دب گئے۔ یکی ایس

ملا ... تمهارا كفر محمى ياقي سب كمرون كي طرح مسارجوكيا

وہ کھاور بھی کہدے تھے لین اس کی ساعتیں مفلوج موائی میں اور بصارت پھر ....اے صرف آغامن کے ملتے لب نظر آرے تھے۔ ا

"سب كيسب مسبب الأامال بالمحليز في ادراس كا پيارا اور اكلوما بحائي شان .....سب بي ..... وه وہیں گھٹنوں کے بل بیٹے کر پھوٹ پھوٹ کر دونے لگی۔ السيده جانے كادكه بهت براموتا باوروه آج السلى روكى سے سے سی میں اور امید بر جی رہی تھی کہ شایدان سب کا پہتے چل جائے اور وہ ان کے یاس جا سيكيكن تاياس متم موفي كي-

"كاش وه بحى ان كيساته ي حتم بوكى موتى كياكما تھااہے اسلیاس دنیامیں رہ کراورجی کر ..... کیا آغامس جیسے لوگوں کے لیے تفریح کا سامان بن کر ..... تف ..... لعنت ہے ایسی زندگی برے وہ رور بی محی اور ذہن مختلف سوچوں کی آماجگاہ بنما جار ہاتھا۔

آ عاصن نے اسے چپ کروانے کی کوشش نہیں گی۔ وہیں خاموثی ہے بیٹھاسے ویکھتے رہے جس کے رونے

"أب جانتي بن كه ..... آب كس قدر خوب صوررت بي ؟" آغاصن نے قدرے توقف كے بعد ایناجمله بورا کیا۔

وه اندر تک لرز گئی۔ کاش وه اتنی خوب صوررت نه موتى \_ ايك عام ى شكل وصورت والى ايك لاكى موتى تو آج حالات يمسر مختلف موت\_

"كِالْ آغاص تم جھے ہے بھی نہ ملے ہوتے میں مبين بھی نظرنہ کی موتی کاش ..... کاش "اس کےول من كاش يوهتابي جار باتعا-

"آپ وچ ربی بین مس جهال که کاش آپ اس قدر خوب صوررت نہ ہوتی ہے تاں؟" آغامس نے کس کمال ہے اس کی سوچ پریفی تھی۔ وہ مششدرہ گئی۔ آغاحس نے کمری نظروں سے اسید مکھا۔

"آ بالله كي دي موكي تعمت كو محرار بي جي- كفران نعت كى مرتكب مورى إلى فيكل جيسى بحى مؤقست تو وای رہتی ہے تال جواور والے نے اکھودی اورآ ب شکراوا كرين كرآب كي قسمت بهت الجيلي ہے" آخري جلا برے ذو معنی انداز میں کہا گیا اور پر بڑے نے بری تھی تظروں سے اسے ویکھا تھا۔ آغامن کے چرے یہ مسكراب والشياب بعى وه ایک محراب سول چین لینے کا ہزر کھتے تھے۔ ''اب کہیں وہ اس مخص کے بحریش کرفتار ہوہی نہ جائے۔'' اس نے جل کرسوجا اور خود کو تحق ہے تتبييه كرد الي-

"كل من شكار برجار بابول آپ و ظاهر ب جاناليند تہیں کریں گی.....بس اتنا دھیان رکھے گا کہ جب تک میں نہ ا جاؤل اینے کرے میں رہے گا اور و لیے میرے کتے اور کافظ ہمدوقت باہر گیٹ پرموجودر ہیں گے۔ کھر پر ملازم محى بين جوچاہے مودہ انٹركام كى ذريع منا ليجيكا اور .... آخری اور سب سے اہم بات .... بعا کنے کی كوشش مت تيجيكا نقصان الفائمي كى ....اب آب جائیں۔ وزرے کے تھیک ساڑھے تھ بج تیار ہوکر شی شدت آ رہ گی۔ مجراتھ کر علے گئے اے بیس بد 76 را النجل المناوري (12 المامار 76 ما 10 ما

چلا كىپ دە اى طرح روتے روتے تى دى لاؤرخى يىس بى سومی تھی اورآ غاحس رات بعراہے بیڈروم کی کھڑ کی سے

اے تکے رہے۔

₩......................

بحصال ے مبت ب محبت بحى بجعاليى جي محراكوبارش س

''نبس .... بس ب ووا محصی موندے وجیہہ کے پیکر کود کھنا آ ہستہ آہتہ بول رہاتھا کدر بحان نے اس کے خیالات کانشلسل تو اراس نے نا کواری سے آ تھیں كوليل وه دُه عنالي عنس يرار

> جھال سعبت ہے جے گاڑی کو پیٹرول ہے جےدودھ کواسیفول ہے جيسے نفئ كوخارش سے جيابو بكونارش ي جے خالہ کوعداوت ہے جھاں ہے جت ہے....!

وہ بڑے سرے الی "شاعری" کرنے لگا۔ شاہ ویز کے صبر کا پیاندلبریز ہوگیا۔اس نے اٹھ کراس کے منہ يهاتهد كهديا-

" میں تمہارا گلا بھی دیا سکتا ہوں۔" اس نے دانت پيے۔

"جانتا مول" السفايناآب چيزا كركبا "في الحال مين أيك آئيديا لي كرآيا مون ويصد

وتمهارے سارے آئیڈیاز تمہاری طرح ہوس اور فلاپ ہیں۔"شاہورزنے ذراہمی انٹرسٹنبیں وکھایا۔ فے گاتوا مچل ہڑے گا۔"وہ راز داری سے کویا ہوا۔ ود بكو ..... وه جمنحلايا-

مید بردال دیت بن ساری فوتوز مرسکتا بده ريحال بحركما كرترغيك فشان يراكاب

آنچل اجنوري ١٠١٤م

مجمی فیس بک بر ہو۔اس کی نظرے گزریں تو خود ہی رابط

" ال تم ايدا كول تبيل كرتے سارے شهر ميں اشتہار لكوادو \_ بلك شركول الأش كمشده كااشتهارد عدد \_ ساتھ مضرور لكصنا كداعة حونداكيون جارباب-بيشرماس ت زياده وابيات آئيديانيس آياتهار دواغ من میں اس سے محبت کرتا ہوں اور تم اے بدنام کرنا جاہے مورنیث برڈال دوتا کماکراے ملنامحی موتو بھی نہطے۔ یارکوئی اورطریقتیس ہے؟ "وہ بے سی سے سرتھام کر بولا۔

" إن وه كادر في يريم دراز و والولا\_ " تو بناؤنال ـ "وه بنالي سے كويا موا

''تو سارا معامله الله يرجهور وب\_ و ميماكروه تيري قسمت ش المعى ب جهال كهي بحي موكى مقرره وقت ير آ ملے کی اور اگر نہیں ہوگی تو لا کھ کوشش کر لے نہیں ملنے والى اس كي ميرا مخلصانه مشوره يمي ب تم في الحال اس سب کواینے ذہن سے جھٹک دومیں محبت کرنے سے تبيس منع كرد ما كيكن و كيداينا مستقبل بنا أي استديز كمييت كرافكل آئى كاسارے خواب تم سے بڑے ج و د مهار سان حالات سے بہت بریشان ہیں۔ ایک ان دیکھی جاہت کے لیے تم اپنی ساری زندگی داؤ پرلگا کر بیٹے ہو۔ اگرکل کودہ تم سے آن بھی طی تو تم کیا بن کراہے ملو مح .... خالی عاشق؟ وه حمهیں کہلی فرصت میں ر تجلید کردے کی کیونکہ آج کل پہلے پید پرعشق معثوق ..... جبتم اسے اچھی لائف جبیں دے سکو کے اس کاخر چہیں اٹھا سکو کے تو اسے تہاری محبت سے کیا لینادینا۔اس لیےمیرے بھائی ....عقل سے کام لو .... انكل جبال كمدرب بي وبال المائي كرو أفس جانا شروع کرو ہوسکتا ہے وہ مہیں ایسی ہی کسی جگہ پرال جائے۔ 'ریحان نے اچھا خاصالیکچردیااوروہ ایسا کچھفلط بھی نہیں کہدرہا تھا۔اے واقعی پریکٹیکل ہوجانا جاہے تھا۔ال کے چرے پرس کے آثار پیدا ہوئے تو

\$ ......☆......

بے تو پھرزوار احمد کے لیے کوئی وجہبیں تھی اس شہر میں ركنے كى ..... انہوں نے فى الفورسامان سميٹا مكان يجااور بارہ کہوشفٹ ہو گئے۔عارضی طور پر انہوں نے کرائے کا مكان لياتها كيونكه كمرابعي زريقير تفارزواراحدن بجرتي وکھائی اور زیادہ لیبرلگا کر چند ہی ماہ میں نہصرف کھر تعمیر كرايا بكدائير يترجعي كرواليا\_ووسب كيسباس في كريس آكربهت خوش تف سب ك الك الك کمرے تصاور ہرایک نے انی مرضی سے انٹیریئر کروایا تفا\_زندگی ای و گر برروال دوال می ایا کے سر میں سفیدی جفلملانے لکی توان سب نے بھی جوانی کی سرحد پرقدم رکھ ویا تھا۔ اہا کی ریٹائرمنٹ اب قریب می اوروہ چاہتے تھے كدريثار منت سے ملے وہ كم از كم يريزے اور عليزے ك فرض ع سكدوش موجاتـ

عينا اورشان تو ابھي چھوٹے تھے۔ ايك دورشتے نظر من تقع بھی اور دہ آیا نے پر بڑے کی تعلیم ممل ہونے تک ملتوى كرد كم تصرال روزيريز اسلام آباد يوغورش میں ایڈمیشن کے لیے تی گی ۔ اس کی جیسٹ فرینڈ سارہ ال ك ساته مى فارم جى كروائے كے بعد وہ دونول کینٹین آ کرمبیٹی تھیں۔ دونوں کی ہاتیں فیوچر یلانگ پر ى بن تيس جب ايك دم ي سب محمو صلاً

ريزے .... "دونوں ايك دوسرے كى طرف ديھ كر چلائی تھیں۔ پھر کمینٹین میں موجود دوسر بے لوگول کی ویکھا ديمنى وه بهى فرش ير ليث كئ تحين \_شُور و چيني اس قدر شديدزلزله تفاكئ الصيتووه متجل بي ندياني تعين ول بى ول ميس آية الكرى اورقل شريف كا وردكرتي رای تھیں۔

جب ذراسکون ہواتو دہ باہر کی طرف بھا گی تھیں۔ ہر طرف شورتها جانے کیا مجھتاہ ہوگیا تھا۔ کتنے لوگ چھتوں تلدب كم م م تق تق فيكثريال كارخان زين بوس ہو گئے تضاللہ نے اپنی نارافسکی کا ایک ملکا سااشارہ ہی تو دیا تھا۔ وہ جیسے تیے سیکسی پر بارہ کہو پینی تھیں اور اینے کم جانے آغاصن نے شکارے والی کس آنا تھا وہ مجھلے تین دن سے کرے میں قدیقی۔ قیدی تھی علم جوتھا لمرے سے باہرند لکلنے کا۔ اس کمرے میں ہر بھولت میسر می کیکن پنجر ہ تو پنجر ہ ہی ہوتا ہے خواہ سونے کا ہی کیوں نہ ہو؟ وہ كب سے كمركى ميں كفرى بابرجما تك رى كالى۔ شام ہونے کوآئی تھی۔ بہاڑ پراسرار منظر پیش کرنے لگے تے۔ انجی پہاڑوں کے پیچے آہیں اس کا بھی ایک چھوٹا سا كحرتها خوب صوررت اورمحبت سيجرا ابافارست فيسر تظيهت شروع مين ان كى جب نى نى جاب بونى كى اوروه ال علاقے میں آئے منے تو انہوں نے یہاں کی خوب صورتی سے متاثر ہوکر ہمیشہ کے لیے یہاں سے کاپروگرام بنالیا تھا اورآ ستم ستہ انہوں نے اینے خوابول کی تعبیر ے لیے سرمایہ جع کرنا شروع کردیا تھا۔ وہ جانے تھے شرول میں عمری گزار وسینے والے امال ابا بھی ان پہاڑوں مِآ بسنے کو تیار جیس ہوں گے اس کیے انہوں نے بہت چوری چوری بیسب کیا تھا۔ چلو جوانی میں نہ تک بوهایا بی سی ....انہوں نے ثروت کے ساتھ کے بہت خواب د کھے محصے شروت ان کی پھولی زاد میں خوش فكل اورخوش حراج اماب اباك مشترك يستدرزعد كي ميسان کے لیے بھی کچھ مشکل میں رہاتھا سوبرے آرام سےان ک شادی شروت سے ہوگئی تھی۔ زندگی بہت خوب صوررت ہوئی جبان کے گھر رحمت اتری پھر کے بعد ويكريدواور حمتين اور پرنعت ..... زندگي ممل موتي تحي انہوں نے ثروت اور بچوں کو امال ابا کے باس بی چھوڑا تھا۔خودمینے میں ایک بار کھرآتے تھے۔ وہ دب لفظول میں اماں ایا کوئی بارساتھ چلنے اور ستفل وہیں رہے کا کہہ منطح تصليكن انبول في في عضع كرديا تعاردونول بدى بچیاں اسکول جانے گئی تھیں۔ دونوں بڑھائی میں بےصد ہوشیار تھیں۔اہا کوان پر بےصد فخر تھا۔ دہ مستقبل میں انہیں کسی اونے عہدے برو مکھنے کے خواہاں تھے۔ کئی سال

آنچل اجنوري ١٠١٤ 78

كزر كئے في مرجب كي بعد ديكر الال اورايا جل

کے سامنے کھڑی وہ پھٹی آئی کھول سے اس ملیے کود کھورہی میں جس کے بنچ سب پچھدب کیا تھا۔ اس کی ہاں باپ بہن بھائی سب پچھدب کیا تھا۔ اس کی آئی سب پچھ سام القا۔ ایک دلزلہ اس کے اندھرا چھار ہاتھا۔ ایک دلزلہ اس کے اندر بھی موجزن تھا۔ سب پچھ گنوا دینے کا دکھ اس کی آئی تھی۔ آئی کھول میں اتر ااوروہ و بیں گرتی چلی گئی تھی۔ آئی کھلی تو وہ کسی انجان چگہ برتھی۔ ایک بڑے ہے۔

بیڈردم ش .....وہ جلدی سے آخی تھی۔وہ کہاں تھی اور کس کے گھر میں ..... آیک بل میں اس کے ذہن نے سوچا تھا اور پھر چسے ساری حسیات آیک دم تی بیدار ہوئی تھیں۔ ''امال آبا'علیز نے عینا اور شان .....'' اس نے آیک ساتھ چاروں کے نام زیراب دہرائے تھے اور پھرزورزور

ا شیےرہ جانے کے دکھ نے اسے چاروں طرف سے گھیر لیا تھا اور اسے کہیں جائے پناہ نظر نہ آری تھی روروکڑ جے چیج جی کی اسے دلاسا دینے گئی کے وکی اسے دلاسا دینے جی جی تھی کے اس کوئی اسے دلاسا دینے جی جیس آیا تھا اور نہ بی اس کے پاس کوئی مہریان کندھا تھا جس پر سرر کھ کردہ اپناد کھ مناسحتی۔

سن پرمرد کاردہ اپناد کو مناسق ۔

رات ای طرح جیت کو تکتے گزاری تھی اس نے ۔

وہ کتنے دنوں سے یہاں تھی اسے پھانمازہ نہ تھا اوراس کے ساتھ کیا پھے ہو چکا تھا یا کیا ہونے والا تھا اس کے بارے ہیں بھی اس کا ذہن سوچنے سے قاصر تھا۔ کمرے ہیں گئے والی کلال کی تک کے علاوہ دوسری کوئی آ واز بہال نہیں تھی ۔ کھڑی کے اس یار چپجہانے والی چڑیوں یہال نہیں تھی ۔ کھڑی کے اس یار چپجہانے والی چڑیوں یہال نہیں تھی۔ کھڑی کے اس یار چپجہانے والی چڑیوں ہوگی دینر پردوں نے سارے کمرے کا ماحول نیم تاریک ہوگی وینز پردوں نے سارے کمرے کا ماحول نیم تاریک ما بنا رکھا تھا۔ اس نے پردے ہٹائے اور کھڑی کی سائیڈ تک کھول دی۔ شختری ہوا کا ایک ست جھونکا اس سائیڈ تگ کھول دی۔ شختری ہوا کا ایک ست جھونکا اس از تے بالوں پر ہاتھ رکھا تھا۔ اس نے بے اختیار اپنے اور اسے نمازہ ہوا تھا کہ یہ گھر کائی او نیجائی پر واقع تھا اور اسے اندازہ ہوا تھا کہ یہ گھر کائی او نیجائی پر واقع تھا اور اسے اندازہ ہوا تھا کہ یہ گھر کائی او نیجائی پر واقع تھا اور اسے اندازہ ہوا تھا کہ یہ گھر کائی او نیجائی پر واقع تھا اور اسے اندازہ ہوا تھا کہ یہ گھر کائی او نیجائی پر واقع تھا اور اسے اندازہ ہوا تھا کہ یہ گھر کائی او نیجائی پر واقع تھا اور اسے اندازہ ہوا تھا کہ یہ گھر کائی او نیجائی پر واقع تھا اور اسے اندازہ ہوا تھا کہ یہ گھر کائی او نیجائی پر واقع تھا اور اسے اندازہ ہوا تھا کہ یہ گھر کائی او نیجائی پر واقع تھا اور یہائی ہو تھا کہ یہاں ہے بھاگی بیاں ہے

بھاگ جانے والی کوئی سوچ ابھی تک اس کے دماغ میں آئي نه تھي۔ وہ يهال كيوں اور كس مقصد كے تحت لائي كئي تحى ..... ابھى تك تو يەبھى معلوم نەتھا\_ دە قىدىمى يا آ زاد ..... يجى مبهم بى تقاراس نے ذراسااور آ مے بوكر جما تكا بيروني كيث كحلاتها اورايك كازى اندرآ ربي تحى جیے بی گاڑی رکی چوکیدار نے آ کے بوھ کر گیٹ بند كرديا\_وه كاڑى كى طرف مجس نظرول سے ديكھنے كى۔ فرنث ڈور کھلا اور برائڈ ڈ جوتوں میں قید کیے بعد و مگرے ودنول یاؤل گاڑی سے باہرآ یے تھے۔ ڈوریدر کھاسفید مردانه ہاتھ اور کلائی یہ بندھی قیمتی رسٹ واج استعید ل ہے سوٹ کا فکر ڈارک کرے محسول ہوتا تھا۔ آیک ملازم لیک کر قریب آیا تھا اور اس کے ہاتھ سے بریف کیس پکڑ لیا تھا۔ دہ سششدری اس محص کودیستی رہ کئی تھی۔ وہ اس مخص كولا كحول يس بيجان عتى مى سياس كي تخصيت كالحر تفایا پھراس کی اچھی یادواشت ....اے سیخص بحوالمبیں تحارجه ماه بل جب ان كاليول مرائز دُسرى بيوش تفااور اس بيث وسيلن بيث استوونت آف وي اير اور جیٹ پلیئر کے اعزازات کے تصفومیا غاحسن ہی تھے جنہوں نے اسے برا تزویتے ہوئے کہاتھا۔ "لوگوں سے تو ایک" ببیٹ" نہیں سنجلتا آپ استے

''لوگوں سے تو ایک'' بمیٹ' نہیں سنجلنا آپ اٹنے سارے بمیٹ کیے سنجالے پھرتی ہیں مس پر بڑے؟'' اوروہ بس مسکرادی تھی مہمان خصوصی کود کیے کر۔

"الله تعالى كاخاص احمان ہے جھے ہر ..... بچین سے
الکمآ می تک" بیٹ ' ہونے كااع از جھے ہی ملا ہاور
میں اپنے پروردگاركالا كھلاكھ شكر اواكرتی ہوں كہاس نے
جھادنی كوا تنا نواز ا ہے۔ "اس كے چند الفاظ كويا آغالان
كے دل میں اتر محظے تھے۔ وہ تو تھے ہی اعلی چیزوں کے
شیدائی۔ ان كے پاس اس قدراعلی كليشن تھی كہ شاہدی كی
کے پاس ہو .... ليكن مرمقابل كھڑی كوئی چیز بیس تھی ایک
جیتا جا گیا شاہكارتھی جے اس كی مرضی كے بغیر وہ كی بھی
قیت میں حاصل نہ كر كھتے تھے۔ ای ليے تو انہوں نے
قیا ہے یا ہر نکلتے ہی مراب ہے كو مروبوز كردیا تھا۔ اتی

چیتی پرے کی؟اس نے مؤکرد یکھا.....وہ کھرے کافی دورآ چکی تھی۔ بادل زورے کرے اور یاتی کے موتے موتے قطرے اس کے وجود کو بھونے لگے۔اس نے ا پی چھتری کھول کرسر پرتان لی۔ بھیکنے کا خدشہ تو نہ تھا۔ البنة داستدایک دم سے سنسان ساکنے لگا تھا۔ اس نے والنمي طرف نظر دوراني كافي او نجائي برايك كمر نظراً يا\_ وبال بناه لين كاسوحانبين جاسكتا تعاليوني مركر بالمي طرف بھی و کھے لیا۔ تھوڑی ہی اترائی کے بعد ایک کھلے كراؤند كے بيوں الك ايك عالى شان كم يور في مطراق ے کھڑا تھا۔ یہ کھر کی وڈیرے کا لگنا تھا۔ آتے جاتے بهت دفعداس برنظريزي تحي كيكن يهاب كون ربتاتها بمحي

نه وجا تفا نه خیال آیا تھا۔ پناہ تو ادھر بھی نہیں کی جا کئی تھی کیا کرے پارش زور پکڑنی جارہی تھی اور اندھیرا ہرسو قابض ہونے لگا تھا۔ ياالله كمرے عى كوئى وهوترتا موا ادهرآ جائے۔اس نے امريلاس يرتكا كردونون باتعالي على وكرا عدوك شندے ت ہو گئے تھے۔ جی اترائی کی طرف سےاسے ایکے عمماتی سی روشی آتی و کھائی دی۔ شاید کوئی ٹارچ لے کر آ رباتفارجانے كون مؤخوف نے اے لرزا كرركاد يا تھا۔ وہ اس وقت کوکو سے لکی جب اس نے باہرآ نے کا بلان کیا تھا۔وہ آ تکھیں موندے آیہ الکری کاورد کرنے لی۔ ٹاریج ک روشی اب اس کے بہت قریب آنے لگی تھی۔ تین قدم ووقدم اور پھرلائٹ سيدهى اس كے چرے يمآيدى تھى۔وہ جس قدرسركو جهاعتي تحى جهاليا

" تھلیے کھر چھوڑ دوں آپ کو؟" بارش کے شور میں ایک دُونِي اِجْرِتِي آوازآ في صي ارج كي روشي اب يكر عرى ير يزنے کی تھی۔

اس نے چند کھے موجا اور چل بڑی ہوااس قدرشد بد محی کہ چھتری اڑاؤ کر پیچھے جارہی تھی اور بارش اس کے چرے سے مراری می آنے والا مزیدکوئی بات کیارج صراسة الاش كراس ب چندقدم كاصلي حل ريا تقادر أبيل على حلي كافى ورووى كى يا مراس محسوى

آ ہمتنی ہے کدوہ بھی تھیک طرح سے بچھند مانی تھی۔اس لیے حمرت سے انہیں علی رہی تھی اور مجی انہوں نے قدر بلندآ وازسائي بات دبرالي مي

"آب جھے شادی کریں کی س رہزے؟ "نن .....نبیں ۔" اس نے کھیرا کرفورا کنی میں مربلايا تعيا-

"مي محى الورنبيس موتا- بميشام يدر كمتا مول أتظار كرول كا-" وه مولے سے كتے آكے برم كئے تے اوروه یوں بھاگ کرکا کے کے مین کیٹ سے باہرتقی می کویا ایک یل اور رک کی تو آغاصن اے ایمی اٹھا کر لے جائیں مح ان جسے باور فل محص سے مجھ بھی بعید نہ تھا

يه بحى مشرقفا كالح مين چينيال مولقي تعين \_ ايكزامز نزد یک تھے اور وہ تندیق سے اپنی پڑھائی میں جت گئی می اے ہیشہ کی طرح ٹاپ کرنا تھا اور این بابا کے خوابوں کی محیل کے لیے ایک سیرحی اور چرعنا تھا۔ی اليس ايس صرف اس كابي تبيس بابا كالجمي خواب تفا\_اس روز بہت عرصے بعداس نے کمرے کی کھڑ کی سے تھا تکا تھا۔موسم بدل رہا تھا۔آسان پر اودے شلے باول ایک وومرے سے الحکیلیال کرتے مجردے تقے دور برطرف تجيلي هريالي اوراونج ينج كمر بهت خوب صوررت منظر جین کردے سے اس کا تی جایا پہاڑوں کے بیوں چ كزرتى بكذهرى برواك كرآئ اينارين كوث يمن كراس في امبر يلاا الله الى اورامال كويتا كربابرتكلية كى-

"شكر بتم بهى كمرے سے باہرتكل ـ" أنهول نے بارسام جاتے ہوئے دیکھاتھا۔

"بابا ایسے بی اس وادی پر عاشق نہیں ہو گئے تھے۔"اس نے سوجا۔ دفعتا اس کے چرے پر بارش کا يبلاقطرهآ ل كرا-

"اوه ....."اس نے اتھی کی پورے اس قطرے کو چنا اورآ سان کی طرف نگاہ کی۔شریریا دل دھواں دھار برسنے كوتيارى كفزے تعے- برطرف سركى اندهرا چما كياتھا اس في سوجا واليك اللي جائے .... تيزيار أن شي وو كمال

آنچن بخنوری ۱۰۱۵ و 80



" ليجيئ آب بحفاظت اين كمرتك ينجي كنيس" أواز يراس في سرا اللها وه واقعى اسية كمرك سامة هي بابرب مجھے کے بنچے امال اور بابا پریشان کھڑے تھے۔اس نے باتھ بلایا اور چر حائی چر صفی فی شکریدادا کرنا تو دوراس نے مؤکرد یکھا بھی ہیں۔ "كس كے ساتھا كى ہو ....ائے خراب موسم ميں كھ ے تھی کیوں؟" باباغصاور بریشانی دونوں میں بتلا تھے۔ امال اے پکڑ کرجلدی سے اندر لے لئیں۔ "سورى بابا اندازه تبيس تفا چرية بمى نبيس چلا كه كتني نثال كے ليكافى كابعاب اڑا تاكب لي في س اس نے ایک کھے کو بھی جیس سوجا تھا کہ اے اس طوفان میں کمر چہنجانے والا تھا کون؟ میکن اکلی صبح جب رین کوٹ کی جیب سے وہ کاغذ نکلا تو اس کا دماغ بھک ےاڑگیا۔ جٹ پر جولکھا تھا اس کے نیے کی کانام تحریر مبیس تھا کیکن وہ جان گئی تھی اور اب اس کا روال روال كانب رباتفار الله اب بھی منتظر ہوں پریزے۔'' چیٹ اس کی جب میں اس نے کب اور کیسے ڈالی؟ اور کیا وہ جانا تھا کہ اس كى ملاقات مجھے ہوگى؟ كياوہ يملے سے طےشدہ بروكرام كي تحت وبال آيا تفاليكن وه كيے جانا تفاكه يس يبالية في والي عن ال كادماغ برى طرح چكرار باتفا یہ تھ کیوں اس کے بیچھے پڑ گیا تھاوہ تو مجھ بھی کرسکتا تھا۔ آگراے بہوش کر کے لہیں تھیٹ لے جاتا؟ ب ہوش نہ بھی کرتا' تو زبردی ہی کہیں لیے جاتا اور ان يها واورتيزيارش كي عن آوازوب بى جاتى اس كى \_ وه يبال موجود تفاع كبيل آس ياس بن كسي كيسك ہاؤس میں یا پھر کسی تھر میں سمیاس کی تحرانی کے لیے؟ سوالات اس كرد ماغ مي اودهم ميات بحررب تصاور اس کے باس کی بھی سوال کا واضح جواب موجود نہ تھا۔ ا کے چندون اس کے بیاری میں کئے بارٹی میں

آنچل کا جنو ر

تاياابو كاصرار يروه يهال آتو كيا تحالبكن دل بين بيه خيال بھی قوی تھا کہ بیرجاب اے ہر گرنہیں ملنے والی۔ ہر چند كداس في اينا مجنونانه حليه كافي حد تك تحيك كرليا تعار ویٹنگ روم میں اڑکوں اور لڑکوں کی کمی قطار و کھے کراہے ولحماور سلى مونى مى اب ده بهت مطمئن انداز سے سائند برر تھی ایک کری پر بیٹھ گیا تھا۔اول تواس کی باری آنے تک آفس ٹائم بی حتم ہوجائے گا۔وہ خودکومطمئن کرنے کے کے نے جواز و حویدر ہاتھااوراس وقت اس کی خوشی و بدنی محمى جب اعلان كيا كيا كهانثروبوختم موسيك بير\_ باقي مانده افرادوايس جاسكت بيس تمام بال ميس مايوي كى لبردوز كالتي انترويو بوئ بى كنف في بس سفارتى خوا تواه كا ڈرامہ جبکہ نو کریاں تو پہلے ہی بٹ چکی ہوتی ہیں۔ ہر کوئی بزيراتا بابرنكل كياتها شاه ويزبابرن بعي اطمينان س رست وان ير نكاه و الى اورا شخية كوتها كدرك كيا\_ا\_ا ساعتوں برشر ساہواتھا۔ شاید کسی نے اس کا نام یکاراتھا۔ "المينش پليز عليز ے احمد اور شاہ ويز بابر مجهد دير ركيس ان كانشرويوني بريك كے بعد موكار"

" در بیس ـ " وه و مصراً گیا۔ یقیناً تایا ابائے یہاں بھی اپٹی پر پی چلا دی تھی اور اس کا بیدخیال حقیقت بن گیا تھا جب چندروز بعدا سے ایا تنمنٹ لیٹر طلاقھا۔ " دشکر مناؤمیال ..... "تایا ابا کا کیچرشروع ہوگیا تھا۔

بھیگنارنگ لایا تھایا پھرآ عاصن کاخون بہر حال وہ سجل کے نہ وے رہی تھی اوراس روز جب وہ امال کے ساتھ ذاکر فیاض کے کلینگ سے چیک اپ کرواکرنگل ری تھی سامنے کھڑی بلیک پیجارہ میں وہ پھرنظر آ گیا۔ حرکتوں میں تواس نے بھری بہر ہیں ہو جوان کو جی مات دے دی تھی۔ وہ واتی اس کا پیچھا کر ہا تھا۔ شایداس اینول فنکشن کے بعد ہے۔ اس قدر بااثر شخصیت سے اس چیچور پن کی توقع اسے ہرگز نہ تھی۔ وہ اسے پوری طرح نظرانداز کرکے آگے بڑھ جانے کو تھی گر میں اس وقت امال کو فضیلت بی تظر آ گئیں اور وہ ان سے علیک سلیک کرنے کھڑی ہوگئیں۔ وہ اس کے فارغ ہونے کا انتظار کرتی ہوئی کھڑی ہوئے کو تھی ۔ اس کی فارغ ہونے کا انتظار کرتی ہوئے کی تھیں۔ اس کی فارغ ہونے کا انتظار کرتی ہوئے کی تھیں۔ اس کی بوائی وہ میں اس کی ہوا۔ سے نہرو تو دومری سمت کرلیا گر اپنی ساعتوں میں اس کی ہوا۔ اس کے چرو تو دومری سمت کرلیا گر اپنی ساعتوں میں اس کی آ واز انتر نے سے نہروک کی۔

ہمانظار کریں مے تیراقیامت تک خدا کرے کہ قیامت ہواور تو آئے

وصبے کہ بین دوائی آواز کافسوں بھیرتا آ کے بڑھ گیا تھا۔ کی کو پید بھی نہ چلا۔ کسی نے دھیان ہی نہ دیا اور اس سے پہلے کہ دار کھڑا کر گرتی کمال نے سنجال لیا۔ "کیا ہوا پری کیا طبیعت زیادہ خراب ہے؟" وہ

فکرمندی سے اس کا پیلا پڑتا چرود کیدی تھیں۔
" کی خبیں امال شاید چکرآ گیا نقامت کی وجہ۔"
اس نے خود کو کم پوز کرتے ہوئے امال کوسلی دی اور وہ سر
بلاتی اے سہارادی اترائی کی طرف بڑھنے کی تھیں۔

یزدانی ٹیکٹائل کے بوے سے سائن بورڈ کے تیجے کھڑے شاہ ویزنے ایک لمجے کے لیے دل کوٹولا اور پھر اعدر قدم رکھ دیا۔

''جاٰب نہیں دیں مے تو کیا گھر بھی نہیں آنے دیں کے۔''اس نے اپنے نروس پن پر قابو پانے کے لیے خود کو تسلی دین جابی تھی۔ وہ اس وقت تقطعی خالی دیاغ تھا ایا اور

النجل النجل المعاوري الكاماء 82

کے اور .... اس کا روال روال قص کرنے لگا تھا۔ اس کی کی تلاش ختم ہوگئی تھی۔

شایداللہ ای کیے اسے بہاں لے کرآیا تھا۔اس سے ملانا لکھ رکھا تھا۔نوکری تو ایک بہانہ ی تھی۔وہ بہت مشکل سےخود پر صبط کرتا گھر پنجا تھا۔

آ ندهی طوفان کی طرح وہ اپنے کمرے ہیں پہنچ کر لیپ ٹاپ کھول کر بیٹے گیا۔ بلاشبہ بیدوہی تضویر تھی جب رئس سنڈریلا کاہاتھ تھا ہے ہے دیوزکررہاتھا۔

یہ میں ہے۔ یہ ہو ہے۔ یہ ہو ہے۔ یہ ہو ہے۔ یہ ہو ہے۔

دی تھی وجیہہ .... وجیہہ ایک دم اے جھٹا انگا۔ تصویر تو

علیزے کے پاس تھی تو وجیہہ .... کیا علیزے وجیہہ کو

جائی ہے؟ لیکن وجیہہ نے اپنی تصویر علیز ہے کو کیوں دی؟

وفول کا آپس میں کیارشتہ ہے؟ کیا بہن کا .... دوست کا یا

چر .... اوہ میرے اللہ .... "اس کا سر پھٹنے لگا۔ باہر کوئی

دروازہ ناک کرنے لگا تھا۔ اس نے جلدی سے لیپ ٹاپ

بند کیا اور تصویر دوبارہ لفائے میں ڈال دی۔

" شاہ ویز ..... بیٹا کیا بات ہے طبیعت تو ٹھیک ہے آتے ہی بند ہو گئے؟ " باہرای تقیس فکر مندی سے یو چھر ہی تھیں۔

معنی آرہاہوں ..... بھینج کررہاہوں۔ اس نے جلدی سے خودکونارل کیااور چینج کرکے نیچ آگیا۔ خوبرونق کی سے خودکونارل کیااور چینج کرکے نیچ آگیا۔ خوبرونق کی سے تعمل آئمہ باجی آئی ہوئی تھیں اور خوب جہک رہی تھیں۔ ربیعہ اور صبوحی چیکی جیٹھی تھیں۔ سینٹرل تیبل پر دھرے کھٹس پیک یقینا وہی لائی تھیں۔ وہ سلام کرکےان کے سامنےوالے صوفے پر بیٹھ گیا۔

"اورسناؤشاه وبرخمهاری جاب کیسی چل ربی ہے؟" وہ اس کی طرف متوجہ وکس ۔

"جی ابھی تک تو ٹھیک چل رہی ہے۔"اس نے کہااور پھر سےاس تصویر کے بارے میں سوچنے لگا۔

" کچھ پت چلا تمہاری سنڈریلا کا؟" انہوں نے مسکراتے ہوئے اسے چھیڑا۔ صبوتی اور رسید کی کھی کھی سے شروع ہوگئ۔ وہ جواب دینانہیں جاہتا تھا اس لیے شروع ہوگئ۔ وہ جواب دینانہیں جاہتا تھا اس لیے

متنی جوجاد بھائی اور ایرار بھائی کے سکے بچاہتے (آئمہے شوہر) حسن بزدانی کے سکے بچاہتے ہمی تو اے بہن کی لاح نہ صرف رکھنے بلکہ نبھانے کی بھی تلقین کی جارہی تھی۔ ''چلو۔۔۔۔الی کوئی بری جاب بھی نبیس تھی۔' اس نے طوعاً وکر ہا اپنی زندگی کے اس' فیز' سے مجھوتا کرنا شروع کردیا تھا۔

علیزے کی ایا تمنث بھی اس کے ساتھ ہی ہوئی تھی لیکن وہ باہرر سپشن پرمس ماریہ کے ساتھ بیٹھتی تھی۔ علیزے بہت بیاری اور دھیمے لیجے والی لڑکی تھی اور جلد ہی اس نے آئی کی ہرلڑ کی سے دوئی کر لی تھی۔اس روز اسے کے دریہ وکئی تی وہ کام ختم کرکے باہر نکلا تو دیکھا علیزے بھی اپنی چیزیں میں شریق تھی۔

' فہیلومس علیزے!' اس نے ہاتھ ہلایا جواباس نے اسی مسکرا کر ہاتھ ہلایا۔ جب وہ لفٹ کی طرف بردھا اور فسٹ فلور پر جانے کے لیے کپٹ کیا توعلیزے بھی بھاگ کراس کے ساتھ سوار ہوگئی۔

"آپ کہاں رہے ہیں؟" اس نے یونی پو تھا۔
شاہ ویز بتانے لگا آی وقت اس کا مویا لی بجا۔ وہ فائل
وائیں بازو کے نیجے دبائے بیک کی زپ کھول کر موبائل
علائل کرنے گئی۔ ای اثنا میں وہ فرسٹ فلور پر پہنچ گئے
تھے۔ لفٹ کا دروازہ کھلتے ہی شاہ ویزنے قدم باہر کی طرف
بڑھائے اور ای دم اس کی نظر علیز ہے کے قدموں میں
پڑھائے اور ای دم اس کی نظر علیز ہے کے قدموں میں
وطویڈتے ہوئے شاید بیک میں سے گر گیا تھا۔ علیز ہے
وطویڈتے ہوئے شاید بیک میں سے گر گیا تھا۔ علیز ہے
موبائل پہ معروف باہر نکال کی تھی۔ شاہ ویزنے لیک کروہ
لفافہ اٹھایا اور تصویر باہر نکال کی تھی تھی۔ شاہ ویزنے لیک کروہ
لیکن اسے جوشبہ بور ہاتھا وہ اس کی تصدیق کرنا جاہ دہاتھا اس کا ول زورز ورسے دھڑک رہا تھا۔ تصویر اس کے ہاتھ
میں اور اس کا بوراہ جودول بن کرتا تھوں میں دھڑ کے لگا
میں اور اس کا بوراہ جودول بن کرتا تھوں میں دھڑ کے لگا
میں اور اس کا بوراہ جودول بن کرتا تھوں میں دھڑ کے لگا
کا اصاط کر رکھا تھا۔

"سندريلا..... ميرا انظار كمنا مي آربا بول كمي

انجن ٩٥ جنوري ١٠١٥ (١٥ )

" مجھاں کے بارے میں کچھوڑ اسابیۃ چلا ہاور اميد بالى كابحى چل جائے گا۔ بس آب سے بچھے فيور عابي-آپ ميراساتودي كي- عاب كجي موجائے-" اس نے ان کے ہاتھ تھام کیے۔ "كيا پنة چلا ب مجھے بھى بتاؤ؟" وہ أيك دم سے

ا بكسائنة مونس-"الجمي تبيس ..... كي ون رك جاكيس بس بي كنفرم كرلول ـ " وومسكرايا \_اى دم حماد بعمائى اندر داخل موت تو

ماحول اور موضوع دونول فينتج بو محت تقير بدرات اس کی زندگی کی سب سے طویل رات می وہ

جلداز جلدعليزه سيعلنا حابتنا تفاحه ابتناقعا كدريضوري اس کے پاس کہاں ہے تی۔وہ کون می اس تصویرے اس كاكيالعلق؟ من موت بي وه تيار موكرة فس كے ليے تكل

مياتفارينا بحفكهائي

عليره في آج آفي من كافي دير كردي مى وه مين كيث ے ذرا دور كور اس كا انتظار كرد با تھا۔ وہ باہر ہى ے سب مجمد جان لینا جاہتا تھا۔ اللہ الله كركے اے علیرے آتی دکھائی دی۔ وہ یا تیک سائیڈ پر کھٹری کرکے اس کی طرف لیکا۔

لی طرف لیکا۔ "شکر ہے آپ میں۔"اس نے بے تابی سے کہا۔ علیزے نے ملے جرانی اور پھراے حقی ہے دیکھا۔ان کے ایسے کون سے تعلقات تھے جو وہ اتنی بے مبری سے يولاتعا\_

"میں کافی دیرے آپ کا انظار کررہاتھا۔"وہ اس کے تاثرات دیکھے بنا بولا۔علیرہ نے اس کی طرف ذرا بھی وهيان جيس ديا اورين كيث يى طرف برح كى \_ كوياوه اس ک بات سننائیں جاہ رہی تھی۔اس نے اپی بائیک کی طرف ديكها كالرائد جاتى عليزه كي طرف-

"چلواندرچل كرى بات كرتا بول\_"اس نے اپنى بائيك اسينذك طرف ليجاتي موع اراده كيا-جب وہ ایدراعل موا توعلیزہ کاؤنٹر پرمس مریم کے ساتھ معروف می وہ اس کے پاس آ کھڑا ہوا علیزہ نے

خاموش رما-''میری مانوتواب اس قصے برمٹی ڈالی دو۔'' آئمے نے بجيد كى سے كها۔" يسب بجينے كى يا تيس ميں الركوں كى كى ب بھلا ..... جانے وہ كہاں ہوكى اوركيا ية اب تك اس کی شادی بھی ہوئی ہو۔ تم بھی کوئی اچھی سیال کی پیند كرو بلكه كحريس تين تين الركيال موجود بين تاني امال كي خواہش بھی ہے کی ایک کے بارے میں سوچ اور زندگی ایے فضول کاموں کے پیچے مخوانے کے لیے نہیں ہوئی۔ "وہ یو لتے بولتے رکیس۔وہ عدم تو جبی سے سن رہا تھا۔ رہیداورصبوتی جب جاب اٹھ کر کچن میں چلی گئ تحيں۔ كيونكه دل ہے تو وہ بھی يہی جا ہتی تھيں كه شاہ ويز ان كالتقاب كرلے۔

" مجھے بعد ہے حمد میری باتیں اچھی نہیں لگ رہیں " انہوں نے سلسلہ کلام جوڑا۔" لیکن بیج میں حققت ہے کب تک ایک خیال کے بیتھے بھاگتے روك سب بنت بين تم ير ..... غياق الاست بين تمجارا ميراول وكهتا ب ميرااكلونا بحائى كول ايك ان دیمی اوی کے بیجھائی زندگی خراب کردہاہے۔"ابان ك ليح بن باكاساد كفكاعضر بحي آكيا تفا-

الى بات بيس الم ترباقى "الى فى يبلو بدلا-آئمه بالى كويتائ ياستائ وموج على يوكياتها-"پھر کیسی بات ہے۔۔۔۔ ای لباتی تایا ابو سب تمارے کے س قدر پریشان رہے ہیں۔ مہیں کھ اعاز ہیں تم کو البیں موجے کہ جانے دوسری طرف حالات کیا ہوں اور بہتمہاری عجیب ی محبت ..... بلکہ د بوائلي ..... كي حيس ركها ال من - كوني اتا يدة نام نشان تك تبين ي تباري مان أور مرتم تواس كافكل محتبين پیجانے۔زندگی کے کسی موڑ پروہ کی بارتم سے طرانی جی موكى اورحميس يعديمي تبيس جلاموكا مت ضائع كرواي آب كو"ان كالبجد في سامو كياتها\_

''آئمہ یاجی .....''وہ اٹھ کر پالکل ان کے ساتھ آن بیغا۔

آنچل (المجنوري الكاه) 14 85 85

محبت سيحروم بوكياتها

"كيا مواسشرشاده يزج" وه يريشاني سي يوجيد يحكمي کے پورے وجود پر قیامت گزرری می۔ ایک لحدیث وہ خالى بوكيا تفامحبت فاسيخالي باتط خالى ول كرديا تفار اس کے ملنے کی امیدنے چند تھنٹوں میلے اس کے دل میں جو پھول کھلائے تھے انہیں مرجعانے میں زیادہ وقت نہیں لگا تھا۔ اس نے اپن زندگی کے چیبیں سال اس محبت کی نذر كردي تخ صرف ال اميد يركدايك دن وه ال كو یا لے گا اور پھروہ ان چیبیں سالوں کی محبت کا احوال اس کو سنائے گا اور ہو چھے گا کہ اس کی محبت کی ذرای بھی صدت اس تك نبيس چيجي اورتب ثبايد ده اقرار كركيكن يهال تو سب بحد فنا موكيا تفا- وه رويا .... جي مجركر رويا .... دحاڑیں مار مار کررویا .....وہ مرکی تھی اور اس کی محبت نے اسے خبر تک نہ دی تھی۔ وہ کہاں پھول چڑھا تا؟ وہ کیاں جاكراس كا آخرى ديداركتاجوات مبرآجاتا .....وه يحط یا مج دن سے کمرے ش بندھا اس کے بیڈ بروہ تصویریں بمحرى تعين جواس كاسب بحيفين جن تصويرون كود مكيه و كيدكراس في الى زعد كى بتادى كى كاش ..... كاش ده ..... ال توكري يركيا عي شرووا .... ووعليزه سے ملا عي نه موتا .... یا مجراے وہ تصویر ندی ہوتی .... اور ندی وہ امید كدي جلاتا ..... اورنه بي عليزه كي بتائي موكى حقيقت اس

تھک گئے تھاس نے صرف اتنا کہاتھا۔ ''وہ مرگئ ہے مال ..... مجھے رو لینے دو۔'' اور انہوں نے اس کی دیوا گل دیکھتے ہوئے اسے اس کے حال پرچھوڑ دیا تھا۔

کی روح تک کو چھید ڈالتی۔سب لوگ دروازہ مختلعنا کر

المجانسة المجانسة المجان المج

سر افعاکرات دیکھا۔
''اٹی پراہم مشرشاہ دیز؟''اس نے ابر دیڑھائے۔
'' جھےآپ ہے بہت ضروری بات کرتی ہے۔ بہت ضروری تحورا سا ٹائم دیں گی؟'' اس نے بے حدا سکتی ہے۔
سے کہا ۔۔۔۔ علیزہ نے کچھ دیر سوچا پھر حندید سے دیا۔
''او کے لیج ٹائم میں بات کرتے ہیں۔''
درج سے دیں ہے۔'' میں بات کرتے ہیں۔''

'' تحیینک بو .... بخینک بودیری مجے۔'' وہ مشکور ہوااور کنج ٹائم میں کینٹین ہر ملتے ہی اس نے فوراً تصویر نکال کراس کے سامنے رکھ دی تھی علیز ہ نے پہلے تصویر اور پھر شاہ ویز کوجیرا گی سے یکھا۔

'' یقصوریا پ کے پاس تھی۔ میں ڈھونڈ ڈھونڈ کر تھک گئی۔ شاید کل آپ کو ملی ہوگی گفٹ میں؟''اس نے تصویر افعاتے ہوئے کہا۔ شاہ ویزنے دیکھا اس کا لہجہ اور چہرہ بے تاثر تھا جیسے دوتصویرا سے نہ بھی ملتی تو الیمی کوئی فکر والی بات نہ ہوتی۔

"بيآپ كى ب؟ ميرامطلب باس مين جو بكى بوده يا چر بچ؟"اسا بنامها سمجانے مين دقت پين آرى تى -

آرنی تھی۔ "ارے .....ی وہ کھلکھلا کر بنس دی۔ پھرا لیک دم بیریس ہوگئ۔

"بيتصور ميرى ايك دوست كى ب بين كى - شايد اس في اسكول مين كوئى بلي كياتفا اس في سور بهت پيند محمي اصل مين بهم سارى فريند زل كرا بين بجين سے ليے كما آخل كرا بين بجين سے ليے كما آخل كرا بين بجين سے ليے مسل اور بهى القور ور بي الك كولاج بنارى محمي اور بهى اس في يقسور بي بي اس كا شكار محمد كي فيملى بهى ہوگى ۔ وہ پورے كا پورا خاندان اسي عليز ہے كى فيملى بهى ہوگى ۔ وہ پورے كا پورا خاندان اسي عليز ہے كى فيملى بهى ہوگى ۔ وہ پورے كا پورا خاندان اسي محمد وروں ميں بہت محبت تهى اسكا شكار ميں بہت محبت تهى اسكا ميں بہت محبت تهى اسكا ميں بہت محبت تهى اسكا ميں بہت محبت تهى اسكان است تهم دونوں ميں بہت محبت تهى اسكان الله تي دونوں ميں بہت محبت تهى اسكان الله تي دونوں اور تي الله تي بوليا تي الله تي بور الله تي الله تي بور الله تي الله تي بور الله تي الله

WWW.PARSOCIETY.COM

آپ کے گھر کے بالکل سامنے ہاورآپ کے کمرے کی ادھ کھی گھڑ کی صاف نظرآتی ہے۔'' ''اف اللہ ……'' وہ ہڑا ہوئی ۔ تہذیب اس شخص کوچھوکر نہیں گزری تھی اور دہ اپنی پاک بازی کے قصے بیان کرکے اتر ابھی رہاتھا۔

"ال روز جب آپ موسم انجوائے کرنے نکلی تھیں۔ میں وہیں موجود تھا آپ کے بیجھے پیچھے ایزل اور کینوس اٹھائے کیکن آپ تو اپنے آپ میں ہی ای تی مکن تھیں کہ پیتہ میں نہ چلا آپ کو جب بھی بھی بوندا باعدی شروع ہوئی اق میں آپ ہے آ کے نکل گیا۔ بارش تیز ہونے میں زیادہ در نہیں گئی تھی اور ایسی صورت میں شاید آپ میرے گھر بناہ لینے آ جا تھیں۔"

" توبداستغفار ..... با آگر دیمواس ببردی کی"اس نے ایک بار پھر تلملا کراس مخض کود یکھا۔ آغاصن نے ایک شندی آہ تجری۔

" الیکن ..... میری ساری خوامشوں کی طرح بیخواہش بھی بارش میں بھیگ کرٹر مر ہوگئی ( کیسے کیسے الفاظ بولایا ہے بی؟) خیر ..... میں ایک بار پھراآ پ کے سامنے دست سوال دراز کرتا ہوں آپ کا احسان ہوگا بھے پراگراس تا چیز کوٹر یک حیات ہونے کاشرف بخش دیں آؤ۔"

و کیے دبی ہوں۔ اس نے زبان کھولی۔ آغامی او ہے میں در کیے دبی ہوں۔ اس نے ربان کھولی۔ آغامی انہوں نے بے میں میں نظروں سے اس دیکھا کویا ہو چھ رہے ہوں انہوں نے کے کے کہا کویا ہو چھ رہے ہوں انہوں نے کہا کہ کا کہا تھا کہ کا کہ ک

"ایک بے بس بے سہارالڑی کو بے ہوتی کی حالت میں آپ نے اغواکیااورائے گھر میں قید کر کے دکھا موا ہے اوراس پر پریشر ڈال رہے ہیں کہ وہ آپ سے شادی کر لے نہ جو ہوئے بھی۔ بیسب کچھ منہ بولنا شوت کے ایسب کچھ منہ بولنا شوت ہوئے ہیں۔ بیسب کچھ منہ بولنا شوت کے ایسب کو جہنم واصل کردیں۔ میری طرح نجانے اور کھنی لڑکوں کو آپ کے کارندے ای طرح اٹھا کرلائے ہوں کے بعد کے بعد کے بعد

" مجھے آپ ہے مجت نہیں ہے" اس نے دھیرے ہے کہا۔ آغانسن کا چرہ بجھ ساگیا۔ چند کھے وہ کچھ بول ای نہ سکے بس اسے دیکھتے رہے۔ ای نہ سکے بس اسے دیکھتے رہے۔

"میں نے آج تک شادی نہیں کی مس جہاں۔" کافی در بعد وہ کویا ہوئے۔ پریزے نے ایک نظران کے چرے پرڈالی جیسے یو چھر ہی ہوکیا میں نے کہاتھا؟

پہرسے پردہ سے پوچورس بولیا یہ سے جات ہا۔
"جھے اپنے لیے آیک پرفیکٹ لڑکی کی تلاش تھی دی
ہیں نے فیصلہ کرلیا تھا آپ کو اپنا بنانے کا ۔۔۔۔آپ کو
جمرت ہوگی س پر بزے ۔۔۔۔۔" انہوں نے پہلی دفعہ نام لیا
ادر جائے کیا ہوا تھا اس کا دل یونجی دھڑک اٹھا تھا۔ (ہائے
کہیں دھاس محبت کے جال میں آئی نہ جائے)

"ورت الرك .... ميرے ليے كو مشكل جزئين جس مقام اور انتیش کا ما لک ہوں میں یوں چنگی بجاتے حسين ت سين الري مير بيدوم كي زينت بن جائے لین پہتے ہے کیاس پر بزے میں فے ساری زعر کی ایمان واری سے گزاری ہے اللہ بخشے میرے ایا جی مجد میں امام تے اور انہوں نے ساری عربمیں حلال رزق کی تلقین کی مارے مندیس بھی ایک توالہ بھی حرام کانبیں کیا اور لاکھ لا كوشكر إلى بروردكاركا ميس في بلى اي جم كوكى حرام کام میں نہیں نگایا میں نے بھی بوری ایمان داری اور ا کی سے خودکوال ستی کے لیے بچا کردکھا ہے جومیری شرکیک حیات ہے یاک بازی ووفاداری کی شرط صرف عورت کے لیے ہی کیوں؟ ستر کی حفاظت او دواوں پر كسال فرض كي من ب- اكرايك ورت اي آب واي مجازى خدا كے ليے بينت بينت كرد كھ عتى بو مردكوں نہیں ....؟ میں نے اراد تا بھی سی عورت پر بری نظر میں ڈالی مکرمس جہاں .... میں آپ کے معالمے میں بے بس ہوگیا تھا۔ نہ جاہتے ہوئے بھی ..... میں بارہا آپ ك يحصا يا .... مربعي آب وخريس مون دي آب و روزاند و مکھنے کے لیے میں نے وہ گھر خریدا .... منح سے رات محے تک میں اس چٹان پر بیٹا پینٹنگ بنا تار بہنا جو

WWW?PARSOCIETY.COM

ندآیا تھا۔ وہ زعمہ رہنا ہی جیس حابتا تھا کوئی اس کی مچنکوادیا موگا بہیں کسی کھائی میں۔آب جیسے لوگ ایسا ہی تو اندرونی کیفیت کو کول مجمدنه بار با تفا سب کی این كرتي بين اين كنابول كاثبوت تك مثادية بين اور كبانيال الى ضرورتين ار يكونى اس كاندر بحى جمائكنا و مندورا سنتے محرتے بن ای بارسائی کا ..... اونبدنف كياج كرده كيا تعاس كاول-"شاهويز ..... شاهويز ..... وروازه محولو .... تاياليات

درواز وزورے بیٹا۔ پہلے تو وہ ڈھیٹ بن کر لیٹار ہا۔ جب وروازہ مے جانے میں شدت آنے لی تواس نے اٹھ کر لاك كحول دياروه آندهي طوفان كي طرح اعرواخل موت تصان كي آ كليس أن كاجره غيض وغضب كاشابكار لكرباتفا

"كيا تجهية موتم .... بان كيا چيز موتم؟ كى رومو مجنول كى اولا داور جات من موتم ؟ تم من ذرا بھي حيا ميس رای جوان لڑ کیوں کا گھرہے اور تم محشق معشوقی کا برجار كرتي بحررب موسم كى وه كون سارشته جر كميا تفاتمهاما جؤتمهاراسوك عمم مونے ميں جيس آرما عضب الله كا دوماه مو محيئة تم في سار عكر والول كاجينا حرام كرويا .... آدمى زندگی اس ناویدہ سے عشق کرنے میں متوادی اور باقی ماندہ ای کے مرجانے کا سوگ منانے میں گنوارے ہونا ہجار مهيس اين بوزهے ال باب كائمى خيال نبس اس دن كے ليے انہوں نے حمد بال يوس كر برواكيا كرتم اين سارى زندگى عشق ميس كھيادؤاوروه و حكے كھاتے بحريں-" وہ بولتے بولتے رکے شاہ ویز نا کواری سے سر جھکاتے خاموش كعزاريا-

"كان كحول كرس لوميرى بات دودن ويتابول على صرف دودن انسانون وإلى جون عب واليس آجاؤ دودن کے بعد .... جا ہے مجھے کی راہ چلتی بھکاران کی منت کیوں تا کرنی بڑے میں تہارا نکاح اس سے بر حوادوں گا۔ پھر کرتے رہنا بیٹھ کرعشق .... سمجھ میں آئی بات۔" وہ اے دارنگ دیتے باہرنکل کئے۔شاہ دیزنے دوبارہ چینی جر ها دی۔ جیسے وہ اہمی اے نکاح کرانے لے جا يں گے۔ "اونهد .... أنيس توسر اسرايي بينيون كي فكرب-"اس

اليىمردانى اورشرافت وياكيزى ير ..... وهكرى كمرى سنا كراويرجائ كويلى كما عاص في كري برهكراس كابازو پر لیا۔ بیاس قدر غیر متوقع تھا کہوہ سنائے میں رہ گئے۔ اس ين بلك كرة عاصن كود يكساان كية تحسيس لال الكاره موائميس اور چروشدت منبط عسري-ریزے نے اپنا بازو چیزانا جاہا مر کرفت اس قدر

مضبوط مى كدوه ايساندكر كى \_كلائى يران كى كرفت مضبوط تر موتی می اور پریزے کولگا کہ یہ باتیں سا کراس نے ایک بھیڑیے کوخود پر حملے کی دعوت دے دی تھی۔" یااللہ مجھے بجاناً "أس في المصين ميحدب ويكارا

"مم ..... بي يحوري ...." ال في جدوجد كي-ال كالعِدا وجود تحرتحران لكا تقارآ غاصن في ايك جيك ساع خود كقريب كيااتنا قريب كمان كى ساسيساس كے چرے كوچھونے لكيس اس نے خوف سے تمين اور حق سے فی لیس اور قریب تھا کہ وہ چیخ لگتی۔ آغامن نے اسے دورداردھ کا دے دیا۔ وہار حکتی ہوئی دورجا کری۔ اس کا سرسیر حیوں کی ریانگ ہے جا مکرایا۔ آغامسن تیزی ے باہراکل محے تھے۔اسے اینے سر پر چوٹ کا احساس موا\_اس نے باتھواگایا تو خون بہدر باتھا۔خون دیکھتے ہی خوف سے اس کی صفحی بندھ کی اورا سے چند کھے ہی لگے تے بول ہونے میں۔

₩.....☆.....₩ زعد کی کے معنی اس کے لیے بالکل بی بدل سمتے

تھے۔وہ اس کے بعد آفس کیا ہی جیس تھا وہ تو اس کمے کو کوں رہاتھا جب اس نے توکری کی تھی۔ کم از کم زندگی ایک آس ایک امید کے سہارے گزرتوری می بیرونی ونياسے اس كارابط ختم تھا رىجان كى باراسے فون كرچكا تفاآ تمد باجى كى بارة چى تحين اى اباجى سبات مجما سمجا كر تحك مح شخ ليكن اس كى حالت يس مرموفرق

البحل ( عدوري ( 10 الا 10 88 )

בליםליפן-

''میری دنیالٹ جانے کا تواحساس بی نہیں۔ میں مجمى سى بھكارن سے كركوں كاشادى كيكن ان كى بيٹيوں ہے جیں۔"اس نے مصم ارادہ کرلیا۔"بیاتو سدائی میرے و حمن رہے ہیں ہمیشہ بدوعا کیں ای دی انہوں نے بھی اجعالفظ منس تكالا اورسندريل .....مم في محى تو إجماليس كيامير باته .... بن توتمباري طرف ك كيوكا متلائى ربااورتم نے سب نشان بى منادا كے۔اسے تك آنے والا ہر راستہ ختم کر ڈالا۔ تم نے اچھانہیں کیا سنڈریلا..... ہالکل بھی نہیں۔'' وہ پھوٹ پھوٹ کر

ای نے اس کی آ وازی تو اور مضطرب ہو کئیں۔ انہوں نے فورا عظمیٰ کے کھر کی راہ چڑی۔اب عال بابا کے یاس جانا ضروری ہوگیا تھا۔ انہی کی دعا اور تعوید سے شاہ وین زندگی کی طرف لوٹ سکتا تھا۔ عظمیٰ کا تو یہی کہنا تھا اور کوئی راه نه ياكر بلآخرانيس اس راه برجلنا يزاقفا

## .....☆.....##

اس کی آ کھی ملی تو اس نے خود کوایک اجبی جگہ پر پایا۔ اس كادل تحبراا تفا كركوني نياامتخان وه جلدي يا تحديثهي كمريم بي ازجي سيوركي مرهم كاروشي كليدوه للني دريجه تى نديائى وو محى كهال آخر؟ ال في دهير السالية اور كانب مثايا اور جاريائى سے نيچاتر آئى اس كى چيليس یاس بی رفی سیس اس نے یاؤں میں اڑسیں اورادھ کھلے وروازے کے یاس آ کھڑی ہوئی۔ شاید پکن تھا دوسری جانب ایک عورت دروازے کی طرف پشت کے روئی بیل رہی تھی اور دوسری سنگ ہر برتن دھورہی تھی۔اے قدرے اطمینان ہوا کہ کھر میں کوئی عورت تو موجود تھی۔ اس نے دروازہ کھولاتو دونول عورتوں نے بےساختہ مرکر اس کی طرف دیکھا۔ رونی بیلتی عورت بیلن پرے پھینک كر بعاك كراس كى طرف آئى۔ دہ ايك دم ديمينس كى محى ليكن جب اس عورت في "ريز في ميرى وجيه ..... "كهدكرات بلايا تووه جونك أفحى- سيآ واز .....

اس آواز ہے تو اس کا تئی سالوں کا رشتہ تھا کا نوں میں اذان کے بعد جس آواز نے سب سے مہلے جاتن کھولی تھی وهاس كى مال كى آواز كھى\_

"مال ..... ای .... "وه ترفی کرآ کے بردهی اورا کیلے بی یل ده ان مهریان بانهول مین سسک سسک کردور ای محی-دوسری لاکی علیرے می اس کی بہن وہ اس کوسنجال رہی معی۔اے یانی بلاری می اور بریزے برتو شاوی مرگ والى كيفيت طارى تحى اس كى مال اور يهن زنده تحيس اوروه ا تناعر صے لاعلمی میں جیتی رہی .....اور پھر جیے ایک دم ہے یاوا کیا ....وہ و آ غاحس کے ل میں تھی میاں کیے آ محتی اور ..... بیامی اور علیز ب سعینا ..... اور شان .... بابا جان ....اس نے ای کا ہاتھ بکڑا۔ سوال اہمی اس کی زبان کی اوک پر تھا کہ ای نے جان لیا۔

"جب الزلے سے کر منبدی ہوئے تو کھر میں صرف تمہارے اباعیتا اور شان تھے۔ میں علیزے کو لے کر ماركيث جارى كى جب ايك دم سےزمين بلنے كى ميں نے علیج سے کا ہاتھ پکڑا اور دائیں طرف سے گھر کے لان میں جاہیتی ۔سب کھے ہوتے میں نے اپنی آ جھوں سے و كمصارتهاى شورجيخ ويكاروه كمر بھى ايك طرف مامىدم ہوگیا۔ جب سکون ہوا میں اورعلیزے وہال سیجے تو .... امی کی آواز بحرا گئی۔" کھی جسی جیس تھا وہاں تہارے ابا عينا شان سب بي ميراو مجي شايرتم بهي والبرية التي موكى اورای ملبے تلے دب می امدادی سیس آئیں مجھارتی تكالے بھى كيكن ..... دوماہ ہم نے ايك الدادى كيمي ميں مخزار بشامداد كااعلان بهوالتيكن وهصرف اعلان تك محدود رہا کھرایک دن ایک چوہدری صاحب ہارے کیمی میں تشريف لائے انہوں نے تمہارے ابا کانام ليااور بيكها ك وہ ان کے بہت برائے ملنے والے بیں اور بیک تمہارے ابا کے ان پر بہت احسانات ہیں اور ای کابدلہ چکانے کے ليه وه منس ال محريس ليات ع بهت العظمة دى بين اور بہت خیال رکھرے ہیں ہمارا ....علیز ہ کوانہوں نے کہیں جاب بھی دلادی ہاورآج .... جبدہ مہیں یہال لے

كرآئے تو ... مير اتو روال روال ان كے ليے وعا كو ہے۔ وجيهه .... ميري بني كومجھ سے ملاديا۔ "وه اس كامنہ چوہے لكيس - جبكة تلحول سے بنتے أنسواس كالمحى جرو كيلا كرنے لكے اس نے ایک ہاتھ سر پر بندھی بینڈ تے بررکھا اور چوہدری صاحب اورآ غاصن کے رشتے کے بارے میں سوچنے تکی علیزہ اس کے لیے کرما کرم سوپ لے کر آئی تو ای رونی ڈالنے اٹھے گئیں۔آج انہوں نے اس کی پندگ ساری دشز تیاری محیں۔

اور عرصہ بعد مال اور بہن سے ملنے کی خوشی میں اس نے بیت بحر کر کھاٹا کھایا اور دایت نیند بھی بول اوٹ کرآئی محی کاس کی آ کھیے گیارہ بچ کھلی۔اے برااجھامحسوں مورما تھا۔ بلآخرا عاصن تک آ کراے چھوڑ ہی گیا تھا.....کیکن کیوں؟ اور یہ چوہدری صاحب کون سے ووست میں بابا کے جواس طرح ساتھ جھارے میں؟ وہ کھے بالوں میں برش کرتی کمڑی میں آ کھڑی ہوئی۔ ذبن مسلسل موجول كيآماج كاه بناموا تفاروه إدهرأده رنظرتهما ری محی مجی اس کی نظر سامنے لکے ناور پر بڑی۔

م مشہور ٹاور تھا "ارفع کریم ٹاور" اوہ .... اس کے ذى مىن جىما كاسا موا\_كياده لا مور يى مى؟ اتى جلدى وہ اے کیسے یہاں پہنچایا گیا تھا؟ آی وقت ثروت اندر واعل ہوسی۔

"ایھ گیا میرا بچہ؟" ان کے کہے میں طاوت ہی حلاوت عي\_

"ای کیا ہم لاہور میں ہیں؟" اس نے بوھیانی ہے یو چھا۔

" ہاں .....اوراپ پرانے والے گھر میں۔" وہ خوثی ہے چہکیں۔

"چوہدری صاحب نے ہی یہ کھر خریدا تھا۔ اب انہوں نے واپس کردیا ہے میراتو روال روال ان کا احسان مند ہے کیسے ان کا قرض اتار یاؤں کی میں .....اور جمی تو میں نے مہیں تہارے یوانے نام سے بکارنا شروع کردیا ہے۔تمہارے داداا اکو بہت بسند تھا۔ نام میکن تمہارے اما

کو ہمیشہ بریزے اچھا لگا۔ مجمی تو دومرے اسکول میں ایڈمیشن کراتے ہوئے انہوں نے تمہارا نام تبدیل کردیا تفائد وہ بستر کی جاور کی شکنیں دور کرتے ہوئے اے بتاري سي

ی یں۔ ''ای مجھے یہاں کون چھوڑ کر گیا؟''اس کی نظریں کسی ناديده نقط يرمركوزهس اب كيول لك رباتها كدج وبدرى صاحب اورآغاحسن ایک بی محص ہے۔

"بتايا تو تعاچو بدري صاحب "أب وه وومري طرف کھلنے والی کھڑ کی کے بردے ہٹارہی تھیں۔وحوب مجس مین کراندیا نے فی کی۔

"میں البیں کی کمال ہے؟"

" فتم تحيس كمال؟ " أنهول في الثاسوال داغاروه أيك دم جپ کرگئی۔کیابتادے کہایک مخص نے اسے میڈال بنا رکھا تھا۔' دہبیں اس کے کردار پرسوسوال آخیں گے۔'' اس نے خودکو کھے گئے سروکا۔

کون اس کی یارسائی پر یقین کرے گا اورآ غاحس کی شہرت یقینااتی الچھی نہیں تھی ایک طویل عرصہ وہ جس کے ساتھا کی اس کے کعرش رہ کرآئی تھی کیا اس نے اسے پھر جیس کہا ہوگا؟ جیس وہ اس بارے میں کی کو چھر ہیں بتائے گی۔وہ کبدوے کی بیورصدوہ اندوای کیمی میں رہی می اوراس نے ایسانی کہااورای نے یقین بھی کرلیا تھا۔

ماؤں کی وہ ساری میں جانے ای ایک موقع پر ہی كيول كام آني بين بهي دوده نه بخشف كاعز م ببنول كي لاج باب کی محبوں کا بحرم عزیز رشته داروں کے حقیقت پسندی كے مشورے سب مجھاس قدر زیادہ ہوگیا تھا كه شاہ ويز کے لیے کوئی راہ فرار نہ بچی تھی اسے تایا جان کی صبوحی ہے شادی کے لیے ہامی بحرنا ہی یزی تھی۔اس نے صبوحی کوتمام مكنةخطرات يها كاهكردياتها\_

"میں تمہیں بھی محبت نہیں دے سکوں گا۔"اس نے کہا تھا اور صبوحی جو کہ اسے یا لینے کے نشے سے سرشار تھی لا برواني عربالا ديا تفاي

الحاد المحلوري ١١٤٥ ١١٥٠ (١١٥ / ١١٤١٥)

## یہشُمار و پاک وسائٹی ڈاٹ کام نے پیش کیا ہے

### پاکسوسائٹیخاصکیوںھیں:-

ایڈفرںلنکس

ڈاؤنلو ڈاور آنلائنریڈنگایکپیجپر

نا و لزا و رعمران سیریز کس مُکمل رینج

ہائیکوالٹیپیڈیایف

ا یک کلک سے ڈاؤ نلو ڈ

کتا بکی مُختلف سائزوں میں اپلوڈنگ

#### Click on http://paksociety.com to Visit Us

http://fb.com/paksociety

http://twitter.com/paksociety1

https://plus.google.com/112999726194960503629

پاکسو سائٹی کو فیس بُکپر جوائن کریں

پا کسو سائٹی کو ٹوئٹر پر جوائن کریں

پا کسو سائٹی کو گو گل پلس پر جوائن

ہمیں وزٹ کرنے کے لئے ہماراویب ایڈریس براؤزر میں لکھیں یا گُوگل میں پاک سوسائٹی تلاش کریں۔

اپنے دوست احباب اور فیملی کو ہماری ویب سائیٹ کا بتا کر پاکستان کی آن لائن لائبریری کا ممبر بنائیں۔

اِس خوبصورت ویب سائٹ کو چلانے کے لئے ہر ماہ کثیر سر مایہ در کار ہو تاہے،اگر آپ مالی مدد کرناچاہتے ہیں توہم سے فیس

ئک پر رابطہ کریں۔۔۔

ہمیں فیس بک پرلائک کریں اور ہر کتاب اپنی وال پر دیکھنے کے لئے امیج پر دی گئی ہدایات پر عمل کریں:-



کواس کی اس حرکت بر قصما یا تھاجانے کیوں؟ شایداس کی مردانلی کو تھیں چیچی تھی۔اس نے تو سوچا تھا کہوہ اپنی محبت کی دیوانلی کی تمام داستان اےسنائے گا اوراس سے معذرت كري كاليكن اس سے پہلے عى ووائرى اس جعنذى دكھا كئے تھى۔

"چلواجما موا ....ات سب محمد برانانبس برار"اس نے خود کو طفل سلی دی اور آخری سکریث ایش ایس ا سل كراته كفر ابوا - يحقيهي مؤنيندتوسولي يجي آبي جاتي بيد سونيند كاغلبه برى طرح موا اورا كلے چندسكند من وه بمي كوزے كدمےسب نيج كركو خواب موكيا تعار يكي البيتل مسم كے بندے ہوتے بي اوران كوٹريث بحى البيكل رج سے کیا جاتا ہے اور صبوتی جان کئی تھی شاہ ویز کا "أبيتل ريث منت"كيا قيارال في ذراسالمبل مركاكر بخبرسوئ شاه ديز برؤ إلى في اورا تف كفرى موكي-"مرہ آئے گا اس محص کے ساتھ زندگی گزارنے میں۔ "اس نے اپنے بالوں کو پی میں کتے ہوتے سوجا۔

" سلط تو من دری گئی که تصویر کهال کم گئ چرمیں نے ساری لفت جھان ماری سیکن تصویر تو بول غائب ہوئی جے کدھے کے مرے سینگ ..... پھرا کلے دان جب مسترشاه ويزنے تصوير ميرے سامنے رکھي تو ميں جيران عي ره كئ اس وى كو بعلااس تصوير الله كياد في محمى ليكن ان كاكيا كيا كيا سوال اس ع بحي حران كن تها يرى .....وه سندريلا كودهويد رما تفاليعن مهمين .....اي كي آ تكسول مين اس وقت جوب چيني محى جوب قراري محى لفظول مين بال جيس ہو عتى ليكن جب ميں نے كہا كري تصور ميرى دوست کی ہاوروہ زلزلہ کی زدمیں آسمی تو یقین مانواس کا چېرهٔ آئىكىس سب كچو بچھ كىياتھا كى السيے تو ده بول بى ند بإيا شايد وه تضوير وإلا برنس تفا اورحهبين وهوند رما تفااب تك ....ريزن بهي تم في اليوايا ال تصويرك بارے میں 'علیزے یو چھرتی تھی اور پر بڑے سوچ میں

میرے ول میں تبارے کیے بھی جگہنی بن

" على "اس ف المينان سے كيونكس كھر يى-ممرے یا سمہیں دینے کے لیے چھے تھی ہیں ہے

" میں فیوچ کی ٹینشنہیں لیتی مسٹرشاہ ویز

ووكل كرا موكا ويكها جائے كا ميرے ليے تو آج اہم باور میں نے المیشآج کی فکری ہے تم کس سے عبت رئے تھے تہارے دل میں میرے کے جگر نہیں ایاتم مجھے کھیل دے سے اس کاتعین آنے والا وقت کرے گا مول .... اورویسے میں میں نے معی بہت زیادہ کی تمنانیں كي جنتا مل جائے اس يرشاكر موجاتى مول اور في الحال یں ای بات پرخوش ہوں کہ تمہارا نام میرے نام کے ساتھ جزرہا ہے اق سب کھی ہم بعد میں طے کرلیں سے ابھی آپ جائیں مجھے شام کے لیے ڈریس تیار کرنا ہے.... بھی شام کو ہماری مفتی کے ساتھ شادی کی ڈیٹ فحس ہوتا ہے .... ہول۔"ال نے اسے بازوے پکڑ کر كمرے سے باہركيا اورشاہ ويزكوجس بلاكا غصبا يا اور جى من آیا تھا کہ فورا سے واستر نیکر چھوڑ کر بھاگ جائے۔ لیکن ..... امال کے دودھ کا قرض بہن کی لاج اور ابا کی محبت كابجرم بيسب وكحدز نجربن كراس كوجكز كن تصاور يمي وجر كلى جب الحلم بفتح جمعه كروزشام سات يج ال كانكاح ركها كيا تواس نے كچھ كى كے بنايد فيصار تعليم كرليا اور جعد كاون توجيع يرلكا كرازا جلاآيا تفارصبوى جس مطراق سے دلین بن کراس کے کمرے اور زندگی میں داخل ہوئی تھی است لگ رہاتھا وہ اینے وعووک برزیادہ در قائم بیں رہ سکے گا .... اورای خدیثے کے فیش نظراس نے ساری رات صوفے پرسکریت معی گزار دی تھی اور کم صبوتی بھی نہیں تھی۔ اس نے کیڑے بدل کر آیک نگاہ مصروف شاه ديز برؤالي اور پيمرنجي تان كرسوني تحي اورشاه ويز

انجل انجارا

"مناس نے ترنت جواب دیا۔ وہ چوکی۔
"کیاعلیر ہے جائی تھی وہ کہاں رہی استے دن؟"
"ارے میں وجیہ سیلیز ہے سے رکھو ۔۔۔۔۔
چوہدی صاحب آئے ہیں۔" ٹروت گھبرائی گھبرائی می
اندرواغل ہوئیں علیز ہے نے بساختہ پریز ہے کود مکھا
ادر پریز ہے نے علیز ہے کو ۔۔۔۔۔لیکن دونوں کے و کھنے میں
فرق تھا۔ ایک جانتا جاہتی تھی دوسری چھپانا ۔۔۔۔علیز ہے
جلدی سے اٹھ کھڑی ہوئی۔۔

"ری تم ریست کرو .... میں جائے تیار کرے دے آؤں۔ چھر باتیں کرتے ہیں۔ میں جہیں تہاری تصویروں کا کولاج دکھاتی ہوں جوتمہاری غیر موجودگی میں میں نے بنایا تھا۔ تھیک ..... "وہ باہر لکلنے کوتھی کہ بری نے اسے جالیا۔

 "شاید ..... کی بار" اس نے اعتراف کیا۔ "شاید سب جب ہے نے نے نے آسی کھوں میں بسرا کرتے ہیں۔ خواہشوں کی مہنیوں پرئی ٹی کوئیلیں پھوتی ہیں میں نے بھی سوا ہوگا دارگا؟ نے بھی موبیا تھا اس بارے میں .... کیسا ہوگیا ہوگا دارگا؟ اورا نے رئیل لائف میں اس ڈراھے کی کیا حیثیت ہوگی؟ لیکن بس پھریہ جو کرموچنا چھوڑ دیا کہ جانے وہ کہال میں کہال زعدگی آ کے کیا لے کرآھے گی بیاتو کوئی نہیں جانیا کہال ذعدگی آ کے کیا لے کرآھے گی بیاتو کوئی نہیں جانیا کی بیس بیساس تصویر میں بی اچھا لگ رہائے حقیقی زعدگی میں کہال ہوتا ہے بیسب؟"اس نے سرجھنگا۔

"دلیمن پری بجھے ایسالگاد ولڑکا اس تصویرکو لے کربہت
سیر لیس تھا۔ شاید بچین سے لے کراب تک دہ تم ہے اس
سنڈ ریلا سے محبت کرتا آ رہا ہے اور ڈھونڈ بھی رہا ہے۔"
علیز ہے اس بات کو سیر یسلی سوچ رہی تھی۔ پیڈ بیس کیوں
اسے احساس ہور ہاتھا کہ اس نے جھوٹ بول کرا چھانہیں
کیا۔ اس کی آیک وجہ شاید بھی تھی کہ اس نے دوبارہ اسے
آ فس شن بیس دیکھا تھا۔ اور وہ اپنے آ پ کوتصور وار بھی

رس س۔
"احجها ..... چھوڑ ؤیدیتاؤ ..... بیچ چومدری انگل ہیں
ادھرا تے جاتے بھی ہیں۔ بیرامطلب ہے آئی نوازشات
کے بیچے ان کا کیا مطلب ہے "اس نے بات بدلی۔
علیز سے آیک نظراس پرڈالی اور خطکی ہے بولی۔
علیز سے آیک نظراس پرڈالی اور خطکی ہے بولی۔
"تم ہرونت شک میں ہی کیوں جٹلاراتی ہو۔وہ اتے

" مم ہروقت شک میں ہی کیوں بتلارہ تی ہو۔وہ استے
الاجھے ہیں سر چھپانے کو آسراویا مجھے اپنے آفس میں رکھا
اور تو اور یکر بھی انہوں نے ہمیں واپس لوٹا دیا اور کوئی کتنا
کرسکتا ہے کئی کے لیے رہی بات ان کے آنے جانے
کی ..... تو ٹوٹل دود فعہ .... یہاں آئے ہیں وہ ..... ایک بار
جب وہ ہمیں یہ کھر سوچنے آئے تھے اور دوسری بار .....
دوسری بار .... یا ذہیں لیکن دوبار سے زیادہ وہ بھی یہاں
نہیں آئے تم نے ہیں بتایا تم استے ماہ کہاں رہیں "اس

"میں ..... بتایا تو ہے کیپ میں تھی جہیں یقین نہیں ہے کیا؟"اس نظرین چراتے ہوئے کہا۔

انجل (البحل (البحل (عاد) 92 ما ۱۰ م ( 92 )

کرنے لکیس کیا پی جوان بٹی ان کے سرد کردی اور اس بل بل کی خبر رکھنا 'ہیں تو پیچھوری حرکتیں اور جوان کی عمر ہاں کے حساب سے وامیات بھی کیکن ایک بات سوچو پریزے دل پر کس کا زور چلاہے ہاں؟" وہ او چھ ری می اور پریزے تو شاکٹررہ کی تھی۔ بیساری باغیں اس كوس في بتاني تعيل

ووهميس سن بتايا؟ "وه كافي دير بعد يول يائي -"أغاصن فور .... جب بم حادث كي بعد كم پنچے تھے نال پریزے تو ابا اور شان اس حادثے کی نذر ہو تھے تصاور ہم نے سمجھا تھا شایدتم بھی اوٹ آئی ہوگی اور تم بھی اس ملبے تلے دب کرختم ہوچگی ہوگی آ غامس کینی چوہدی صاحب ہمیں وہیں کے تنے وہ شہرے تہاری عاطرآئے تنے تہاری فکر میں مجروہ ہمیں اینے کھرلے كنے وي كفر جہال تم است وان روى ہو انہوں نے ہم سے بى كما تحاكدوه اباجى كي يرانے جانے والے بين اى لیےامی ان کے ہمراہ آ کئیں اس کےعلاوہ ہمارے یا ال کوئی جارہ بیں تھا ایک ہفتہ ہم دہاں رہے چرانبوں نے مميس لأمور مجواديا ال كركوني عزيز تنع يهال ..... مجم ائی فیکٹری میں ملازمت بھی دی اور پھیلے ہفتے سے مرجعی جمیں واپس ولا ویا۔ان کے بڑھتے ہوئے احسانات کے ید لے ش انہوں نے وہ ایک جاہا۔ وہ ای کی عزت كرتے بي تو ميري طرف بحى بھى آ كھ اتفا كرميس ويكها - يحدون فيل بى انبول في تمبار ماتها في مجرى محبت كااظهار مير اسامن كيااوريد كرتمهارى وجدي انہوں نے ہمیں بیرسب وے رکھا ہے۔"اب کے علیزے

"م لوگوں كومعلوم تفاكراس فخص نے مجھے قيد كرركھا ہاوراس کے باوجودتم لوگوں نے ایک دفعہ بھی میرے ليكونى كوشش بيس كى-"يريزے كالوغم وغصے دماغ بى الث كميار

"تم لوگوں نے اپنی آسائشوں کے لیے مجھے چھے دیا۔ میری قیمت وصول کرنی۔ بیمی نہ سوچا کہ میں اس کی قید میں کیسی زندگی گزار رہی ہوں۔اس سے تو اچھا تھا میں کی نواز شات پرخوش ہوئی رہیں۔ دختا کوئی اس کے ب حدقريب سيولا-

ر بب مسابرات ''شابیآپ کسی اور سے ملنے کی مشتاق تھیں چلیں۔ میں ہوں مشاق جفا مجھ یہ جفا اور سبی تم ہو بے داد سے خوش اس سے سوا اور سی وہ کنگنائے اور بربزے کو بھے بیس آرہاتھا کہاس وقت وہ کیا کرے ....وہ توسمجھر بی تھی اس محص نے اے کھ پہنچا کراس کا پیچیا چھوڑ دیا ہوگا۔ وہ مایوں ہوگیا ہوگا اس ے کیلن بہال تو بساط ہی اور چھی تھی اور وہ سارے مبرے اپنی مرضی سے چل رہاتھا وہ النے قدموں اندر بما كى كول يوس اس كى راه يس باربارة كركم ابوربا تفا؟ وه كيول محيل ربا تفاس كي ساته؟ جب وه مجهنه كرسكى تو چھوٹ چھوٹ كررد نے كى اور مزے كى بات ب مونی کماس کوکوئی جی کرائے آیا اور نہ بی رونے کی وجہ پوسی ۔ وہ خود ہی رود حوکر حیب ہوگئے۔ کافی در بعد علیز ے اس کے لیے کانی کا کم لے کرآئی حقیقا اے کانی کی طلب شدت سے محسول ہور ہی گی۔

" شكريطيز \_\_"ال في محكورتكا مول \_ بهن كود يكصار

"ائس اوکے" اس نے سربلایا۔ پھر اس کے سامنے المبھی۔ چند ٹانے اس کارویا رویا چرہ دیمتی رى چريولى\_

" فاحن تم ع عبت كرت بن ؟"عليز ي ك مندے سے بات اٹن غیرمتوقع تھی کدوہ پھٹی چھٹی آ تھوں نظری چالی تھیں۔ ساسد يمتى رەئى۔

"میں جانتی ہوں سب؟"اس کی خاموثی برعلیزے نے سلسلے کلام جاری رکھا۔

"جب انہوں نے حمدیس میلی دفعہ بروبوز کیا۔ تہاری خاطر ہارے گھر کے قریب کھر خریدا ..... روز محض حمیں دیکھنے کے لیے وہ تھنٹوں اس چٹان پر بیٹھنا' حمهیں چھوٹی چھوٹی چشیاں بھیجنا' تمہارے بیچھے پھرنا'

آليول (الجنوري (المام) و 93 /

عورت ..... کمپرومائزنگ کے سارے اصول شروع دن ے ر تواد بے جاتے ہیں۔

"اگرائے تم سے محبت نہیں تو تھبرانا مت تمہاری محبت اور خدمت اس کادل جیت لے گی اور وہ تم سے ایسے می محبت وہ تی محبت کرتی ہویا پھر جیسی محبت وہ اس کرتی ہویا پھر جیسی محبت وہ اس کرتی ہویا تھا اس دیا تھا اور اس نے کیسے اسے ولا سہ دیا تھا اور اس نے یو چھا تھا۔

''اور اگر ساری عمر اے میری محبت کی ضرورت ہی محسول نیموئی تو .....؟''

"ايها بھی ہوتانبيں۔" امال نے کہا تھا۔" بلا خرمردکو قدرہوہی جاتی ہے۔عورت کی وفاشعاری کی مجھودت لگتا ے پھر سب کھے تھیک ہوجاتا ہے۔"الال کا اپنا تجربہ تھا میکن حقیقت میر می کدوه مطمئن ندهمی ابا کے فیصلے پر سر جھاتے ہوئے اس نے سارے نفع نقصایات سوج لیے تے اور پراس کے سامنے لی لی آ کا بھی تھیں جو برسول سان کے ہاں کام کرتی چلی آری تھیں ساری عمرانہوں في شوم كالمكمن ويكما تفا ال كى محبت اوروفا شعارى كاصله سوكن كي صورت مين أنبيل الماتها كيا أنبول في محبت نبيل کی ہوگی ..... کیا خدمت جیس کی ہوگی؟ بیدود چزیں تو مشرقی عورت کو معنی ش دی جاتی میں اور تکاح کے عین بولوں کے ساتھ صبر کا پیالہ بھی تھا دیا جاتا ہے کہ بدلونی نی زندكى كايمانه جاب برجائ صبركا يماندلبرية مت كرنا ورنديه جوشو برب كعرب تكال بابركر عكااوراس كعريس یری رہے کے لیے عورت ساری عمر ہر زیادتی ہر دکھ برواشت كرتى ہے بے عربی سہتی ہے طبعنے تھنے سہتی ہے پر بھی اُف کرنے کی اجازت جہیں ہوئی۔ لٹنی بارٹوٹتی تھی وہ شاہ ویز کے رویے ہے۔ جتنی حقارت جتنی نفرت اس کے ليح بيس بوني محي كئ باراس كاول حامتا تحاوه اس يراوراي كمرب يراعنت بصيح ليكن استابا كاخوف تفاتوامال كالبحي نظرون كأياس بفحي ورندايك اليالمخص جس كي صبح اورشام کی دوسری عورت کے تصور کے ساتھ گزرے وہ ای کو سوسے ای کو پیار کرے اور کسی صورت اپنی اس ونیا ہے یبال آئی بی تال ۔ "وہ پھوٹ پھوٹ کررونے گی۔ ' ایک منٹ پر بزے بات ایسے نہیں ہے۔ "وہ اے چیس کرانے کی کوشش کرنے گی کین اس نے اس کو برے دھیل دیا۔ اے اس وقت شدید منٹن محسوس ہور ہی تھی۔ اس کے اپنوں نے اس کے ساتھ کیاسلوک کیا ۔ ... محض خود کوئر آسائش رکھنے کے لیے انہوں نے آغانسن سے ایک بار بھی باز پرس نہیں کی تھی۔ کھڑ شحفظ اور ان کی بنی پر بزے ....

ا ہے سب سے نفرت محسوں ہونے لگی تھی۔علیزے باہر چلی می اوراس نے خود کو کمرے میں قید کرلیا تھا۔ بعض حقیقیں بہت سے ہوتی ہیں۔

₩.......

مبوق نے بخا الارم بند کیا اور کھڑکی کے پردے ہٹانے کی۔ زم دوپ کی کرنیں فیشوں سے چھن کراندر آنے لکیس۔شاہ دہزنے چہرے پرے کمبل ہٹایا اور کھورکر اسے دیکھا جوابادہ مشکرادی۔

'' تم کیوں مجھے پیٹن سے سونے نہیں دیتی ؟'' دہ جھنچلا ہا۔

"سونے کا ٹائم حدث آٹھ ہے ہے مسٹرشاہ ویز اور اب گیارہ نے رہے ہیں۔ اٹھ جا ٹین ناشتہ کریں اور پھر روزگاری تلاش میں تکلیں۔ فارغ بیٹے کر کھر نہیں جلتے۔" اس نے کمبل کھینچا شاہ ویز بگڑ گیا۔

" کیا بھی ہوتم اپنے آپ و .... کیا تکلیف ہے تہ ہیں ہیں کہا تمہاری مرضی کا پابند ہو گیا ہوں تم کہو گی اسٹینڈ اپ تم کہو گی سٹ ڈاؤن اور میں کرنے لکوں گا۔ تکلو میرے محاملات کمرے ساور میں کوئی انٹرسٹ نہیں مجھیں تم۔ "اس نے میں۔ جھے تم میں کوئی انٹرسٹ نہیں مجھیں تم۔ "اس نے تکمیا تھ کر ہوا میں اچھالا اور پاؤں پڑتا ہاتھ روم میں گھس گیا۔ صبوتی نے ایک شونڈی سانس بھری اور بستر درست کیا۔ صبوتی نے ایک شونڈی سانس بھری اور بستر درست کرنے گئی۔ مرد کتنا خود غرض اور بے حس ہوتا ہے صرف اپنی محبت اپنی غرض کے بارے میں سوچتا ہے ذرا مرضی کے خلاف بات ہوئی اور احتجان براتر آئے اور ایک یہ

WWW.PARSOCIETY.COM

صبوتی اثبات میں سر ہلاتی ہا ہرآ گئی۔ شاہ ویز چاچ کا تصااور ٹیمبل پر ناشتہ جول کا توں دھراتھا۔ اس نے کری تحصیتی اور آ رام سے بیٹھ کر ناشتہ کرنے گئی۔ جیسے واقعی میں اسے یقین تصاایک ندایک دن حالات اس کے حق میں ہوئی جا کمیں گے اور شاہ ویز اسے اپنی سنڈ ریلا مان ہی لے گا۔ ناشتہ کے بعد اس نے چکن سمیٹا اور چچی جان کولے کرلان میں آگئی۔ جان کولے کرلان میں آگئی۔

" ماش بھی کردی ہوں بعد میں کینواور مونگ پھلیاں کھائیں گے۔" اس نے اوپر سے رسیداور امال کو بھی آ واز دے ڈالی اور پھرشام تک کا سارا وقت بہت اچھا گزرگیا تھا۔ کم از کم ان چار پانچ گھنٹوں میں اس نے شاہ ویز اور اس کے دویے کے بارے شن بیں سوچا تھا۔

پانچ یں دفعہ کہنے رعلیزہ نے جھنجلا کر پوچھا۔

"کے نہیں .....بیں دیکھوں کی کننا دم خم ہے اس کی محبت میں؟" پریزے کار دیا ہے گل بڑا بجیب سما ہور یا تھا اسے اپنی ماں اور بہن کی خود غرضی ہضم نہیں ہوری تھی۔

آ غالمی نو غیر تھا اس ہے کیا حکوہ ....۔ لیکن انہوں نے ایک بارجی نہ کہا کہ دہ پریزے کوانے کھر میں لے کرکیوں بیشا ہے اور اب کیے چھوڑ گیا۔ کیے ہے ہی دور چلی باک کورے لیس دور چلی جائے وہ کی اور سے مجبت کرے اور آ غالمین دور چلی جائے وہ کی اور سے مجبت کرے اور آ غالمین کے میا نے وہ اس خص کے بیل دور چلی جائے وہ کی اور سے مجبت کرے اور آ غالمین کے میا نے وہ اس خص کے بیل دور چلی جائے کی اور شایدای لیے وہ کواپئی جاہلانہ حرکت پریشیمانی تو ہواور شایدای لیے وہ کواپئی جاہلانہ حرکت پریشیمانی تو ہواور شایدای لیے وہ علیزہ کے بیکی کہ دوہ اے شاہ ویز کا نم ردے۔

علیزہ کے بیجھے پڑی تھی کہ دوہ اے شاہ ویز کا نم ردے۔

"تم ایک غلط کام کوغلط ٹابت کرنے کے لیے ایک اور غلط کام کرنے کا سوچ رہی ہو پری۔"علیز ہ نے سمجھانا ضروری سمجھا۔

"میں آغامس سے پیچھا چھڑانا چاہتی ہوں اور بس میں اس کو بتانا چاہتی ہوں کہ کوئی اور بھی ہے جو مجھے بچپن سے چاہ رہا ہے اور آج تک اس نے بیہ بات

جب تک شاہ ویز تیار ہوکر باہر لکا اوہ ناشتہ بیلی پرلگاکر
چی کو چائے دیے ان کے کمرے میں چلی کی گی۔ چی
کے جوڑوں کا دروا جی کل عروج پرتھا آئے۔ باجی کی دلیوری
بھی نزدیک بی تھی سو کھی اس کی تیار ہوں میں گی رہتی تھی
چیو نیال اون کے بے نشجے مے سوئیٹر چیوٹے چیوٹے
کیٹرے کھلونے انہوں نے کئی چیزوں کا انبارلگالیا تھا اور
دن میں ایک بار تو ضرور تکال کرو گھتیں۔ خاندان کا پہلا
بی تھا سب بی بہت پُر جوش سے کتنا پھی تو صبوی کی ای
نے بنا کردے دیا تھا ۔ اس نے سلام کیا اور چائے سائیڈ
میبل بردکھدی۔

'''نو گھریا شاہ ویز۔''نہوں نے ایک نظراس پرڈائی۔ ''جی ……نہا رہے ہیں۔ میں ناشتہ رکھ آئی ہوں۔ آپ کوکوئی کام تو نہیں؟''اس نے پردے ہٹاتے ہوئے پوچھا۔ بڑے دنوں بعد سورج نے شکل دکھائی تھی۔ وہ سوج رہی تھی شاہ ویز کے جانے کے بعد باہرلان میں بیٹھ کر کینؤ کھائے گی۔

دونہیں بس شاہ ویز چلا جائے تو ذرامیرے سرمیں تیل وال دینا۔ سوچ رہی ہوں آج نہالوں دھوپ تو نکل ہی آئی ہے۔'' انہوں نے ایک نظر کھڑکی کے پار وال کر کہا تو

WWW.FATSOCTETY.COM

مظرعام برآن نبيل دى لبحى كليول سركول يركفزے ہوکرمیرارات بیں روکااورنہ بی اینامطلب بورا کرنے کے ليے مجھے اٹھا كر كھر لے كيا ..... بيدولت وافقيار كے نشخ میں چورجو آ غاصن بال جھےاس سے شدیدنفرت اور ج بالعليز ان ويكهااس كے چرب برتاؤ بره "الك بات كهول يرى .... آغاحس جيسى محبت تم س

کوئی نہیں کرےگا۔وہ کلیوں سوکوں پرتمہارے کیے کھڑا ہوا مر بھی تہاری عزت برحف جیس آنے دیا مہیں محسول ببس مونے دیا کدہ تمہارے کیے کھڑا ہاور بیجو تم مجھراتی ہوکہ وہ مہیں اٹھا کر گھر لے گیا اور اس کے يخيے وكى اور بات ہے۔وہ جہاں تے مہيں نكال كرلايا اگر ہنیں بتادول تو..... خمر چھوڑو..... مجھے کیا ضرورت ہے منہ میں بیسب بتانے کی ہم نمبر مانگ رہی ہو میں حمہیں حمہیں بیسب بتانے کی ہم نمبر مانگ رہی ہو میں حمہیں اس کے کھر کا ایڈریس بھی دینے کو تیار ہوں کیکن صرف اتنا كبول كى كدراست بندمت كرتى جانا كيا خرحميس لوثا يراعاد كحف كيو موناجا يمازادراه كم ليرى بری بہن ہو ....اس کے باوجود مجھے تہاری بے صدفکر ہے۔ میں تہارے کے بہت اچھے کی دعا کرتی ہوں۔ باتی بنحى فرصت كلى اورتمها راول جائية بحريش حمهيس سناؤل کی کہ میں اور امال آغامس کے است طرف دار کوں ہیں اور کیوں ہم نے ان سے باز پر سنیس کی۔"علیر ہ نے شاکی کیج میں کتے ہوئے اپنی اس بدیمان بہن کود یکھا جس کے چرے کے تاؤیس کی بیس آئی گی۔

الكليدن ال في صريكارو من عشاه ويزكا تمبر اورايدريس تكالاراس كاعرصه ملازمت كوكة تعوزا تفاليكن مالكان كارشته دار ہونے كى صورت ميں اسے اس كے بارے میں کافی معلومات بھی ال کئی تھیں لیکن فی الحال وہ يريز \_ کو پچريمي بتانانهيں جا ہتي تھي وہ يقين ہي نہ کرتی ' اس نے اسے فی الحال اس کے حال پر چھوڑ دینے کا فیصلہ كرلياتفا\_

دل اور دماغ دونوں کوٹٹولا ..... کیاا ہے بیسب کرنا جاہیے تھا شاہ ویزے مابط کرنا اس کے لیے سی مصیبت کا چین خيمةوندين جاتا ليكن ووأ غاحسن كامحبت بمحى كسي صورت تبول کرنے کو تیار نہیں تھی۔ ایک بار رابطہ کرنے میں کیا حرج بيدياتو حاجين كالحبتاس يرس مدتك حاوى ہاوروہ کون سااس سے بار بار مابطہ کرے کی بس ایک بار ..... بہلی باراورآخری دفعہ ....اس نے موبائل میں تمبر سیو کرنے کے بعد ڈائل کرلیا کافی در بیل جاتی رہی مگر ادهرےريسيونہ مواراس نے وال كلاك يرنقاه والئ شام كے ساڑھے جارن كرے تخاس وقت يا تو وہ آفس يل ہوسکا تھایا پر کسی دوست کے ساتھ .... گھر رہی ہوسکا تھا اور کیا بیا وہ اجبی نمبرز اٹھا تا ہی نہ ہو۔اس نے وقفے وقفے سے دو تین بارٹرائی کیا لیکن جواب عمارہ اس نے فيكست كرنے كا سوجاليكن وہ لكے كى كيا؟ اور كيا شاہ ويز یقین کرلے گا جبکہ علیرہ اے چھاور ہی بتا چکی تھی۔ پھر كافى دات كئة ال في الت فيكست كما تعار

ميلوآئى ايم وجيد سندر بلا اور نيندآ هف على اس نے کی بارا پناموبائل چیک کیا تعالیمن کوئی جواب ندیا کروہ مايوسى نيندكى واويوس يس اتركى كى-

# .....☆.....#

"میں سوچ رہا ہوں کہیں مجھے تم سے محبت نہ موجائ "شاه ويزن بيريا زير وه ليغ درينك تيبل كية مح كورى صبوتى كود كيدكر مولے سے كها۔ وہ اس وقت سی فنکشن می جانے کے لیے تیار کردی تھی۔ بلیک اور یرسازهی میں اس کی کوری رنگت دمک رہی تھی۔ایے بر عرب مونول برس خليات لكاكر كوياس ف انگارے دہ کا دیے تھے شریق آ تھوں برسایان من بلكيس اوردراز كيسوجواس كى كمركوچمور ب تضم شاهويز كادل وانوال وول مون لكا تقاريده عان يان ى خوب صوررت لڑی اس کی تایاز ادھی اور اس نے بھی تظریمر کرد یکھا تک نہ تعاوروه تو تب كى بات يمى نال ....اب تو يحصلے جھے ماہ سے پریزے نے علیو ہ کے سینڈ کے نمبر کود یکھااور پھراپ وہ اس کی زوجیت میں تھی اور اس کے کمرے میں تھی تب ان سے سے پہلے کیٹ پرموجود تھا اور لاور کے کی کمرکی ہے چھانتی صبوتی کے چرے پر بردی دل تقین مسکراہٹ فيميليمي

" مجھے مجھ نہیں آتی تم اتی خوب صوررت کیے ہوگئ مو؟ "جبده فرنث دور كحول كرامي جان كابيك ركفد بي تحى تواس نے بے حدا ہمتنی سے کہا تھا۔ صبوحی نے ان تی كردى سى كويا بقريس جان يرربي سى اور چر بورے فنكشن ميساس فيحسوس كيا تفأكيوه شاه ويزكى نظرول كا مرکزی رہی ہے۔اس کےاندریک کون اطمینان سااتر آیا تعالمال جان تُعيك بى كہتى بين شايد مرد بلا خرمورت كى محبت اوروفاداری کا اسیر ہوئی جاتا ہے بلآخر ..... میکن کھ آتے ہی شاہ ویزنے اسے جس طرح نظرانداز کیا تھا اور دوسرى جانب مندكر كيسوكيا تمااس كى سارى خوش فهميال مرے ای موت آب ہی مرکن میں۔ اس بندے کو جانے کیا چرمتاثر کرے گی ....ساری دات کروشی بدل بل كرميح وم بلاخراس كي آ كيدلك عي كي تحى-ات فيكست يرصن كى عادت نبيس تحى اور ويسي بحى زياده تر فیکسٹ سم مینی کے بی ہوتے تھے ہفتہ دس دن بعدوہ آل و يليك كي أيش لكا كرسب محضم كرو النا تعا- بال البت ايك ى مبريج وتبن جارباركال آئي تحى دواس كتشويش میں جتلا کردی تھی۔ تمبرانجانا تھا اس نے سومیا کال بیک كركے پية كر لے ليكن اى وقت تايا اباكوكوئي ضروري كام ير كيا\_وه موبائل كرے بين ركه كراوية كيا- كي تھا تایاابا کے خلاف ہونے کے باوجودوہ البھی تک ان کے کسی علم سے سرتانی نہ کرسکتا تھا۔ان کے کمرے کا ازجی سیور خراب تھا وہ بدلنا تھا اسٹور میں لگا کیڑے اٹکانے والا یائب ایک طرف سے لئک گیا تھا اس کوٹھیک کرنا تھا۔ وهونی نے اہمی تک ان کی واسکٹ کھرنہ چہنجائی تھی سے سارے کام انہیں شاہ ویز سے بی کراکے مزاآتا تھا۔وہ يئان كامرانجام وعاربا

فارغ بواتو تائى الى نے كھانا آ كے ركھا مر قيراور آلوكى بعجياتمى دونون اس كى پنديده ده چپ جاپ تناول

مجی اس نے بھی توجہ نہ کی تھی۔ بس جب وہ اس کونظر آتی تعى اس كا بإره ساتوي آسان برجا ينجتا اس كابى جابتاوه ال ير چيخ چلائے اتنا كدوه كمرے سے باہر چلى جائے۔ اس کی ایک وجہ شاید میسی کراہے لگنا تھا اس نے اس کی سنڈریلا کا تصور بھی اس سے چین لیا ہے۔ چلتی محرتی صبوی اس کوز ہراگا کرتی۔اس براسے اور تاؤ آنے لگناجب وه زبردی اس پرای مرضی تحویی آتی ..... انه جاد ناشته کرلو .... بیکٹرے کہن لو .... توکری و حوتار و .... کیڑے بل كرسود .... جيسوه كوئى اس كاشو برنبيس بلك دوده بيتا ي مواور جیسے اس کے نے سے پہلے تو وہ بدحال زندگی گزار رہا تفا(حالاتكيفاتوايياي)

"آپ چلیں مے شاہ ویز .....؟" صبوحی نے اپنے ميك اپ كوفائنل في ريت موئ يو چها- ده جو يك تك كويت ساستك دباتفاج تكا-"كياكما؟"وهانجان بنا\_

" ملوك تمد باجى كد بوركى مكلى مي جارب بي اصولاً تو آپ کوسی جلنا جائے اکلوتے بھائی ہیں آ ہے۔ "اف توبه ..... ایک تواس کی به میگر بازیاں "اے

مہیں ہروقت استانی بننے کا شوق کیوں ہے؟ جب ويكموضيحتين تنبيس جاتامين تم جاؤات يدسن كيجلوك لے كر بناوينا آئمہ باجي كؤ آج فنكشن ميں روشنياں نہ لکوائیں بیکام تم آسانی ہے کرلوگی۔"صبوتی کے چرے مسكرامة مى چلواس نے كھاورسائس ديا۔

" ہاں بتادیا کیکن ان کا کہنا تھا اصل روشی تو ان کے چاندے بھیا کہ نے سے بی ہوگی۔سو ....انی بہن کی خواہش کا یاس کریں اورجلدی ےاٹھ کر تیار ہوجا کیں۔ آب کے یاس پندرہ منٹ ہیں۔ کیڑے الماری میں تیار رتھے ہیں ..... فٹافٹ یو ومسکراتے ہوئے اپنا برس اٹھا كربابرنكل كئ\_وة تلملا اثها بحروبي مدايات مستبيس جاتا میں اس نے تکمیہ احیمالا اور اوٹر <u>ھے م</u>نہ لیٹ حمیا۔ لیکن میہ صرف چندمنٹ کے لیے تھا دس منٹ بعد بی وہ تیار ہوکر

آليول (المجنوري (١٤٠٥م 97 م 97 م

یں نے آپ ہے؟ آپ نے اپی محبت جھے تھائی تھی کیا جویس نے لہیں کم کردی اوراب اس کابدلیآ پ مجھے لے رہے ہیں؟ ایک خیال محبت کے چھے آپ جیتے جا گتے انسانوں کو بھول جے ہیں۔ ان کے جذبات احساسات كيامعنى ركحت بين آب كواواس سي محى كوئى سروكارتبين .....اورآپ .....آپ نے كياديا ہے جھے چھ ماہ میں بھی آپ کومسوں ہوا ہوکہ اس کمرے میں آپ کے علاده کونی اور بھی ہے جوآپ کی منکوحہ ہے آپ کی تمام تر توجه اور محبت کی حق دار ..... کیکن نہیں ..... میں تو جیسے انسان ہوں ہی تہیں ایا کے دباؤ میں صرف آب ہی تہیں آئے مجھ پراتنابى دباؤ ڈالا كياورند مجھے بھى كوئى شوق بيس تقاایک ایے مرد سے شادی کرنے کا جو خالی ہاتھ ہواوراس كے باس دينے كے ليے و اس مقا اگرا ب سر بھتے ہيں كهي في السياسية بي محبت اليني عاد من محل كہتى مول ..... مجھے بھى آج تك آپ نے بچھيس ديا۔ شابك نگاه محبت اورنه ای كوئی الحقی باداور مجصا ب سےكوئی لوقع ہے بھی نہیں۔" وہ بول بال اپنا دویت اٹھا کر کمرے ے نظامی کوئی کب تک چھرین کرزندگی گزار سکتا ہے۔ اس نے سوچ کیا تھا آج کے بعد وہ بھی شاہ ویز کی توجہ حاصل کرنے کی کوشش نہیں کرے گی۔شاہ ویزنے جیرت ے اس کابیروپ دیکھااور پھرخاموثی سے لیٹ گیا تھا۔ که تووه محیح ربی تھی مسٹرشاہ دیناس نے خودے کہااوراس ے سلے کہوہ اس کے بارے میں عزید کھے سوچا .... موبائل يآتى كال في استايي طرف متوجد كرلياتها-"بيلوا"اس نے يس كا بنن پش كرتے ہوئے كہااور دوسری جانب سے آئی آواز گویا صحرامیں بارش کی مانند ٹابت ہوئی تھی۔ "بيلو ..... ميس وجيهه بات كردى مون كياآ ب مسرر לופניוט?" "وجيهه ....سندريلا .... تمبي اوركي دلبن ندين جانا

مِن آربابول .... "كونى او كچى او كچى كنگناف لگاتھا۔

"بى مىس شاەويز .... كياآپ كچ كج ..... وه بيقيني

اماں نے صبوتی کو آواز بھی لگائی کٹین اس نے مصروفیت کابہانہ کردیا۔ پہیٹ بھرے کھا چکنے کے بعد گرما كرم كافى كاكب اورلذيذ كاجركا حلوه واه ..... آج تو تاياليا كے كام كرنے كالطف بى آئيا تھا۔ وہ اى طرح كافى كا بھاب اڑا تا مگ اور پلیٹ میں گاجر کا حلوہ لیے نیچے آ گیا۔ صبوتی تب تک قبلولہ کرنے لیٹ گئے تھی۔

" پرنوکری کیوں نہیں وحویدرہا بھائی صاحب نے جو سفارش سے کے کردی اس پرتو موسوف لات مار کرآ گئے۔ اب كرنا كياجا متاب موفري موت بين بيوى ك كل كو عے ہوں عے کہاں سے کھلاتے گا آئیس؟" امال کے كمري الم كا وازن السيعيد وكاساد ياتحار "ارے ہاں بھی کہ تو ٹھیک رہے ہیں۔" اس نے ول بی دل بین تائیدی اور کمرے بین آ گیا۔

"واه يل .... واه برے ريث مورے جي "ال نے صبوحی کودیکھتے ہی طنز یہ کہا۔ وہ ایک نظر اس پر ڈال کر کروٹ بدل گئی۔اس کا موڈ تہیں تھا اس کی کڑوی کسیلی باتنس سننكا سوكانول يرتكيهمي ركاليا اس كى اس حركت يروه تلملاكيا-

"اتناز برلگتا ہوں میں تمہیں جومیری شکل دیکھ کرمنہ موڑ لیا اور میری آواز اتن بری ہے کہتم سننا ہی تہیں عامتى .... كانون يرتكيد كالياكون ساوقت تفاجويس نے تالالباك دباؤين كريه فيصله كرليا في ين لياتم في محمد ے میراسب کچے ....میری یادین میری محبت سب مجه "حسب عادت ده پھرے چیزیں اٹھا کر چینکے لگا صبوتی کو بھی غصا کیا۔اس نے تکمیہ شایااورا تھ بیٹی۔ "كيامئله ٢ آپ كامسرشاه ويز كيا جات ي ب جھے۔ میں آپ کونظر آؤں تو سئلہ ہے آپ کی آ تھوں میں قبر بحرجاتا ہے آب مندمور کریاتو موبائل پر مصروف ہوجاتے ہیں یا پھرٹی وی کی طرف آپ کومیری ہر بات پراعتراض ہادر جو میں مندموز لول آپ سے بات ندكرون وتجي مسكدے آپ كو ..... كيا چين ليا ب

آئيول (المجنوري عيم ١٠١٤) 88

ے یو چورہا تھااور چرا گلے ایک تھنے میں جو کچے پر بزے نے اے بتایا تھا اے یقین آعمیا تھا کہ وہ اس کی کھوئی ہوئی سنڈریلائی گی۔

"مجھ سے ملوسنڈریلا ..... میں تمہیں و کھنا جا ہتا ہوں۔ وہ بےتالی سے بولا۔

"میں بھی ..... جوایا اس نے دھیرے سے کہا اور وہ ساری رات شاہ ویزنے سینے بنے میں گزار دی می۔وہ بحول حميا تفاكداب وه ايك شادي شده مردفعا صبوحي بحي سارى دات كمري ين تبين آئي كاوروي يعيمى اساس کی بردائی کے محل اباد اسے دوسرے دن شام یا ی بج کا بے چینی ہے انتظار تھا۔ جب وہ اپنی کھوئی ہوئی محبت ے ملنے والا تھا۔ وہ دن شاہداس کی زندگی کا طویل ترین دان تھا۔ مالوی ش ڈو باکستھ کوجیے اند جرے میں روشی کی کرن نظر آئی گئی۔وہ بڑے اہتمام سے تیار ہوا تھا ووہیں جا ہتا تھا۔"وی بیٹ" کے سامنے اس کی شخصیت الم تر نظراً نے ویسے واس کی محبت ہی بہت قد آ ور تھی۔ مجيس سالدمحبت يحسام فقسب مجمد بيج بي تفاس في تود بواندوارمحبت كي كمي بناد عميم بناسوي\_

" کسی اور کی دہن نہ بن جانا' ہے سنڈر یا میراا تظار كنا ميل آربابول - خوديد بريوم اسركرت موت وہ او کی آواز میں منگنارہا تھا عرصے بعداس کیت نے لبول كوجيموا تقا\_

صبوى نے باہر سے كزرتے ہوئے يہ كيت سنااورخودكو نی فی آ کا کے ساتھ لا کھڑا کیا تھا۔سنڈریلا کہاں مرتی ہے بلكه برخض كابن أيك سندريلا موتى ب جيس برازك كاابنا ایک برنس جارمنگ اب جاہے وہ خوابوں تک ہی محدود كيول ندر إيك بارتو حابت كي حدول كوچهوجاتا بين اور یہ بھی مج ہے سنڈریلا اور پرٹس بدلتے رہتے ہیں حالات اور وقت کے ساتھ ساتھ .... یول بھی ہوتا ہے نال کوئی مرگ جال کے قریب ہوتا ہے اس کے بغیر جینا محال لکتا ہے بچھڑنے کا خیال ہی روح کولرزا کے رکھ دیتا ب سيكن چريول محى موتاب كدول اس كى كتراتاب

دوزندگی کے می موز پر نظرت آجائے ول بیدوعا کرتا ہاور جوبهى كبيس احا تك البحى جائے تو يوں نظر انداز كيا جاتا ب جیے بھی جانے بی نہ ہول۔اے شاہ ویزے کوئی طوفانی قسم کاعشق تہیں تھا کزن ہونے کے ناطے ایک پندیدگی ضرور تھی ول میں چرایک ہی کھر میں رہے ہوئے ہروقت کاسامنا ابا کا توویے بھی ہرکام شاہ ویز کے بناناهمل بي موتاتها حالانكه شفيقه خاله كارضي مابراليكثريش ہونے کے ساتھ دیگر امور میں بھی طاق تھا لیکن ابا کوسلی شاہ ویز سے بی ہوتی تھی اور پھر جب گھریش اس کے اور شاہ دیز کے رشتے کے بارے میں چمیگوئیاں ہوئے لکیس تواس نے شاہ ویز کو کسی اور نظرے ویکھا کسی اورول ہے سوچا تووہ اے بہت اچھالگاسنڈریلاً نامی کوئی چرجواے شاه ديز كى باتول مين دكھائى دىتى تھى اس سے اس كوئى خطرە نہ تھا لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس کے بڑھتے جنون نے سب کو ہی تشویش میں جتلا کیا تھا اور اب پھر ایک نی سنڈریلا ....اس نے الکی سے اتارے کیڑے تب كرنے شروع كيے اور نظري دور كسى غير مركى نقطے پر جمادیں۔ پہلے بھی تھا اس میں شاہ وین کو تھونے کا حوصلہ بالكل بحى ندتھا۔

盎.....☆.....卷

"وہ ایک ریسٹورنٹ میں ایک لڑے کے ساتھ گئی تھی۔" آج کی تازہ رپورٹ آغامسن کوسنادی گئی تھی اور آغامسن كاخون بوائلنگ بوائن بريهي حميا تھا۔ اے عليز بين يحصب وكه بناديا تفاحض ان كاضديس وواس صدتك بي كي كيال طرح كى وكتيس كرتى بحررى مى-وہ کیا کرتے کر بھی کیا سکتے تھے بے بس تھے۔ وہ زور زبردی کے قائل ہی نہ تھے انہیں پریزے ہے پہلی نظر میں محبت ہوئی تھی اور اس کے بعد انہوں نے خود پر ہر عورت حرام كرلي تفئ صرف يريز إوركوني مبين أنهول نے مبرنگادی می اگر جدانہوں نے برمکن کوشش کر لی می کیکن اس بے حس لڑکی کی ناں کو ہاں میں نہ بدل سکے اور منجى اس روز جب ده لز كھڑا كركرى تھى اورسر پر چوٹ لكوا

آنجل الجنوري ١٠١٤ ١٩٩ ، 99

لى سى وه اسے كاڑى ميں ۋال كر كھر چھوڑ كئے تنظاب وه چاہتے تھے کہ وہ خود ان کے پاس آئے ان کی محبت سے مجور موكر كيكن وواو كسى اورراه يرجل فكل مى\_

ان کا بی جاہ رہا تھا کہ وہ اسے اغوا کرلیں اور کسی دوسرے ملک کے جاتیں چرتو وہ مجوراً ان سے شادی كركے كى كيكن تبين ..... شايدوه پھر بھی تبين كرے كى انبول نے ڈرائیورکوگاڑی تکالنے کا کہااورخودعلیز سے انبر ملانے میکسآج دوٹوک بات کرنا جا ہے تھے جس وقت وہ ان کے تعریبے ای وقت بریزے شاہ ویز کی گاڑی ہے اتر ربی می ان کا خون کھول اشا مہلی ملاقات میں ہی اوبت يبال تك يكي كى ديكس است يرجل يدى مى وہ .... شاہ ویز گاڑی آ کے بوھا لے کیا تھا اور اس سے يهلي كروه كيث كاعدوافل موتى الاعاص تيز قدمول عطفال كقريب جائيني - ريز عف الكيا كوار تظران برڈالی اور کھلے گیٹ سے اعدداخل ہونے کو حی کہ آغامس في ال كابازو بكراليا وه دوباره ال كى ال جرأت يدعك مائى

"حچوژی میرا باتھے" وہ چلائی لیکن آغامس اس عمل غصر میں ختر وتت كمل غصين تض

"تم جھے ہے جبت کرتی ہویانہیں؟" انہوں نے غرا کر پوچھا۔ پریزے چند الے ان کی آ مھول میں آ تکھیں ڈالے کھڑی رہی۔

"كياجائ كآب وجهد" بياي دكاكيا كه جہیں تھا ان کے کیج میں۔ وہ اس کی آ تھوں میں آسمس ڈالے کو سے اس سے پوچھ رہے تھاور جانے کیا ہوا تھا پر بزے ہمیشہ کی طرح ان سے نظری نہ 2 ایکی کی۔

"آپ کومیرے حال پررم نہیں آتا میں یا گلوں کی طرا آپ کے بیچے محرر مامول آپ وجھے محب میں ناسي ميں بھی اس کی ڈيمانٹر بھی جيس كروں كا كيكن پلیز ..... مجھے یوں بے موت نہ مارین میں مرجاؤں گا مجهلنا بالرآب نمجعةول فكالوش مرجاؤن

كا\_"ان كالبحيمانجيان بيس تفاليكن بيلس مفرورتفا "مين كوئي خيراتي شيخيين مول آغا صاحب جوافعا كرآب كى جمولى من وال دى جائے ماكلتے اور اپنانے من فرق ب سر اور يفرق بيس جانع آب وبريز ع ہے وہ جیتا جا گنا انسان ہی کیوں نہ ہو؟ یا چین کیتے میں یا پھر ہتھیا لیتے ہیں میں تو بدد مکوری مول آپ مجھے چین کرمامل کریں کے یا بھر .... "وہ بات ادھوری چھوڑ كرائي كلائي آزاد كرائے كى ۔ آغائن نے اس كى كلائى ي كرفت وصلى كالوده دورجا كمرى مونى

"تم اس الا کے سے میری ضدیش ال ربی ہونان؟" انبول في الوجمار

" كول .... آب مرادشت كاكيا بحقاب كى ضديس ش كونى كام كرون .... آپ كى اطلاع كے ليے عرض ہے کہ وہ میرے بھین کی محبت ہے اور ہم بہلی بار ملے بین یول کیے تفدیر نے جمیل لاطایا .....اور میں تفدیر ہے کیے منہ مور علی ہول۔ ہائے مملا؟" وہ زہر خند مسكرابث ان كى طرف اليمالتي اعد كى طرف بوه عى آغادس بینے بی آئے شفوہ اس کی والدہ سے بات کرنا جائبے تھے۔ باقاعدہ بردپوزل دینا جائج سے وہ تو عمرے میں بند ہوگئ تھی لیکن روت جہاں کی سوچ کے کئی در کھل کئے تھے آ عاصن کے پرویزل میں اگر کوئی برائی تقى تو صرف ان كى عمر ..... ورندان كا التيش اثر وربيوخ ا جائتيادسب كجحه بى اثر يكثو تغااور كالروه تواحسان بالتحيي اس برے وقت میں جب وہ بے یارو مددگار و محکماتی محررى مين وآغاص نے ايك باعزت بناه كے ساتھ ساتھ ان کے لیے باعزت زندگی گزارنے کا موقع بھی فراہم کیا تھا علیزے کی نامل تعلیم کے باوجود باعزت توكرى بھى دى تھى بريزے كوان غندوں كے چنگل سے بيا كرجس طرح وه لائ تق وه تو بخرى مى اورانبول نے کچھ چھیایا بھی تو جیس تھا پہلے دن بی بتاویا تھا کہوہ پریزے کو اینانے کے خواہش مند ہیں اور وہ سےسب 11/2 1/2 July 15 15 2 6 21 انچل اجتوری ۱۵۵ م ۱۵۵ م

بإيت كاية نه يط يوبدري صاحب والي كهاني من كمزت سی۔ وہ تو خود جی جان سے جامئی تھیں کہ انہیں کوئی مضبوط سهارال جائے۔ ورندود جوان اورخوب صوررت بجيل كے ساتھ اس معاشرے ميں رہنا كس قدر مشكل امرتها انبول نے وعدہ کرلیاتھا کہوہ پریزے کومنانے کی كوشش كريس كي حالاتك يريزے كے تيورد مكه كروه كي

زياده يراميديس سي

يريز في ويعنى آج كل اور بى مواول مل مى -آغامس كى محبت مفهرا موا ياني تفي جبكيشاه ويزكى محبت شور بده سرايرين جوهراهرا كرصد عدايرتكل آكى بين-شاه ويزكى بالون ش استك محى جوش تعا واوله تعاجبها عاصن كا زیادہ وقت خاموتی سےاسے کھورنے میں لگ جاتا تھا۔ كونى بحى بات كنف في شايدسوبارا لق تف جبك شاه ویز کے پاس و محبت ای ای کی اس کے لیے کہاس کی و معين بالحداس كى باليس الى كيجم كى ايك ايك وكت سے اس كى محبت فيلى تحقى الله ميس سال اس نے كيے ال سے محبت كرتے كزارے تنے دہ ہر بار سے طریقے سے بیان کرتا اوروہ ہربارای دیجی اور شوق سے سنتی اور انجوائے کرتی جب جب وہ اس سے اس کے بارے میں دریافت کرتا تو وہ جھوٹ نہ بول پائی ۔اس نے بعی اس کے بارے بیس ایسانہ وجاتھا بھین کی وہ باتیں بچین کی طرح بی وقت کی ڈیما میں قید ہوگئ سیس وہ تو علير انذكركن اورشاية غاحسن كام يشرفه والوشايد وہ بھی شاہ ویزے نہلتی۔ای نے علیزے کے ہاتھ آغا حسن كاليفام بميجاتفا

"إقاعده بروبوزل وے دیا ہے انہوں نے آجے" علير \_ بميشك طرح ان كامقدم لرف كوتيار كى-"أيك بات بتاؤعليز ع"اس فيكث كرت ہوتے سرافھا کر ہوچھا۔ "ونیا کیا آغاصن عضروع موکرآغاصن برای ختم

مونی بے اوہ دنیا کا پہلااوم خری مردے ' دہبیں'' وہ اظمینان سے بولی۔'' کیکن وہ پہلا اور

آخرى مرداس لحاظ مضرور بكراس كعلادهمهين عبت عزت اور تحفظ كوفي نيس دے سكتا۔ وہ شاہ ويز بھى نہیں وہ تم سے قلص بے وفادار بے میں تمہیں لکھ کردے عتى بول ـ "اعلين تعاريز يوفس إا-

"ایک بات و بتاوعلیر ساس کی فیور کرنے کے وض مهين كيال را بنيكم يدجاب يآساتين يرب كحد نان اورصرف المي كے ليے تم يدسب كردى مؤائى بين

كالف جارى مو"

ومس يريزے زوار ..... تم اي آ محمول ے خود ساخة نفرت كي ين الارك ديمولوزندكي كي في معتقيل م يآ فكار مول كي جس مفكل دور عيم أزر عاور كزر رب بي نال الملي ورول كامروايوك التنامشكل تعام سوج بھی جیں سکتی مواوران ارادی کیمیوں کا حال تو میں مهيس كيا بناول القيم مندك تاريخ دبراكي جاتى بومال ہم کیے چیپ چیپ کردے اور پھرا عاصن نے کیے بمنس بحايااورسر جميات كوشكان ديا جلومان ليابيسباس تے تہاری فاطر کیا حمیس حاصل کرنے کے لیے کیا ليكن أيك منف سوجو ذراكيا اس في مهيس ياليا حالاتك حمدين عاصل كرليناس كي ليے بجومشكل تيس تفا دن مات اس كے بنظ ين اكل كراركم كى موتم اور جھے يقين ہوہ بھی تہارے کرے تک نہیں آیا ہوگا۔ بھی تم سے وست درازی کی کوشش نہیں کی ہوگی پریزے زوار صرف اس بات كوفو كس كروجهبين حاصل كرنينا بهت آسان تعا لین اس نے ایا کھنیں کیا۔ ابھی بھی تہارے بیجے كوكرانا فراع إسكن من كا بالعام مبت باعشن لين حقيقت يهي بوويم في العلام بلاوجيك ضيدبازي مرتم ابنائي نقصان كروكي محليز وجتنا سمجاعت هي مجاديالين جان پريزے كول مجمناي نہیں جاہتی تھی۔ نی الحال تو اے شاہ ویزے بڑھ کر کوئی نظرنة تاتعا

"مبارك مونى سندريلال كى؟" صبوى نے توسى ي

الحِل (اجنوري ١٥١٥م ١٥٥ ما ١٥٥ ما 101

جیم لگاتے ہوئے بڑی گہری نظروں ہے استدیکھاتھا۔ ہوجائے گار ''نی نہیں ۔۔۔۔''اس نے کرم کرم چائے کا گھونٹ بحرالو انٹرویو

زبان جل کئے۔

بی میں میں میں میری بھیت آئی کمزور نہیں تھی میڈم میری پہلی میں میں میری پہلی میں میری کی میری کی میری کی میری کی میری کی میری کی میں کا میں کا کہتے میں کو عمر اللہ کی کا میں کا کہتے گئی المیس بھی کی اس نے طاہر نہیں ہونے دیا۔ مسکرا کر کہنے گئی المیس بھی کی سوسالوں کی ریاضت وعبادت کے بعدایک علمی پردھتکارا کی اتفااور شیطان کہلایا۔

"ایک بات کہوں مس صبوتی ..... یہ جوتم طنزیہ تفکلو کرتی ہوناں اس سے پر میز کیا کرڈ ایسا نہ ہؤیہ دھٹکارا تہارے ہی جھے ہیں آ جائے۔" اس نے غصے سے کپ ساسر ہیں پنجا اور کری چھیل کراٹھ کھڑ ا ہوا۔ صبوتی اطمینان سے سلائس کا کونا کترتی رہی۔ وہ اس کے ایسے رویوں کی ابعادی ہوچکتی۔

''اب کہاں کی تیاری ہے؟''اس نے پوچھا۔ ''جہنم میں جارہا ہوں۔ ہر وقت کی دخل رازی۔'' وہ دھاڑا۔

اندازی۔' وہ دھاڑا۔ "اوہو.....' وہ زور ہے انسی۔''ٹی پالیسی بن گئی ہے کیا۔اب جہنم میں انٹری انٹرویو کے بعد ہوا کرے گی .... لوجی اجھے وی سفارشال (یہاں بھی سفارش) چلواچھی بات ہے اللہ تہانوں کامیاب کرے تے ساڈے فریبال واوی بھلا ہوجاوے۔'' (اللہ آپ کوکامیاب کرے اور کچھے واوی بھلا ہوجاوے۔'' (اللہ آپ کوکامیاب کرے اور کچھے ہم غریبوں کا بھی بھلا ہوجائے )اس نے ہتے ہتے دعادی اورشاہ ویز چیئر کوٹھوکر مارتا ہوابا ہرتکل گیا۔

"منحوس سیمینی سین دل ہی دل میں اے کوسنوں کے اواز گیا۔ آج اس نے انٹرویو کے لیے جانا تھا جب سے ان کو ان کی پر بزے سے ملاقات ہوئی تھی اس نے زندگی کے بارے میں جیدگی سے سوچنا شروع کردیا تھا۔وہ چاہتا تھا کہ پر بزے کے سوال کرنے سے پہلے دہ ایک مضبوط مقام پر کھڑا ہواور اسے اپنے بارے میں بتانے پر شرمندگی مقام پر کھڑا ہواور اسے اپنے بارے میں بتانے پر شرمندگی منہو۔اسے امریدھی ہے جاب اسے ل جائے گی اور وہ سرخرو

انٹردیو کے بعدا ہے آئمہ باجی کی طرف جانا پڑھیا۔
ان کی کال آگئی ۔ اے انہوں نے بھی بلایا تو نہیں تھا۔
وہ مختلف اندازے لگا تا ان کے گھر کے دروازے تک آگی۔ آئمہ کے شوہر نکل رہے تھے اس نے سلام کیا انہوں نے خوشد لی ہے جواب دیا اور ساتھ ہی محفدت بھی کر کی آئیس ایک ضروری میڈنگ میں جانا تھا۔ انہوں نے تاکید کی کہوہ کھانا کھا کرجائے۔ آئمہ باجی لان میں میں بیٹی مٹر چیسل نے تاکید کی کہوہ کھانا کھا کرجائے۔ آئمہ باجی لان میں مرتبیل کئیں وہ اور ان کی ساس دھوپ میں بیٹی مٹر چیسل میں وہ اور ان کی ساس دھوپ میں بیٹی مٹر چیسل میں وہ اور ان کے گھر دی آئی میں ان کھر میں ایسے والوں کو بھر پور عزت اور مجت دیتے تھے اور جو آبا آئمہ باجی والوں کو بھر پور عن کر شدہ کھانا تھا۔ وہ اس کھر میں ایسے والوں کو بھر پور میں کوئی نے بھی اس کھر میں ایسے فرق بیس تھا۔
میں بیٹی کی جیسے جماد کی دونوں بیٹیں بہواور بیٹیوں میں کوئی فرق بیس تھا۔

آئمہ باتی اے دیکھ کرخوش ہوئیں۔ وہ سلام کرکے وہیں۔ وہ سلام کرکے وہیں بیٹھ کیا۔ سب کا حال احوال ہو چھ لینے کے بعد آئمہ کی ساس تو نماز پڑھنے کا کہہ کراٹھ کئیں وہ آئمہ باتی کی طرف منظر نظروں ہے ویکھنے لگا۔ وہ چند کھے تو فروا کے ساتھ معروف رہیں تا ہے دیا تھ مدری تھیں۔

"وه ..... حماد بتارہ تھے تم آج کل کی لڑکی کے ساتھ پھرتے ہو۔ ان کا کہاا تناغیر متوقع تھا کہ وہ کی تاہیے جواب شدے سکا۔ چوری پکڑی گئی تھی اور وہ بھی ایک ایسے بندے کے ہتھوں جواس کی بہن کا شوہر تھا۔

"تم شاید بھول کے ہوکہ آیک شادی شدہ مردہ واور دوسری بڑی بات جس لڑی کے ساتھ تم پھرتے ہو جماد بتاتے ہیں کماس کی رپیشن کچھا چھی نہیں۔"انہوں نے فروا کے ساتھ کھیلتے ہوئے اے جاری رکھی۔

102 -1-12 0 - 5 ) pie ( ) Jeil

صبوتی لان میں بیٹی شام کی جائے فی رہی تھی۔ یاس «منبین» تمه باجی به وه ترب اتفار "وه بهت احجی از ک وهر يرانسرسر بركاناح رباتها أوروه دوول ياول سائ تعبل بريبار بيدونياه افنهاس بي خرهي صبوحي كيشوق سارے کے سارے اولڈ فیشن کے تھے ونیا کہال سے کہاں پہنچ مٹی تھی اور وہ ابھی تک ای کے ٹرانسرسٹر پر فرمائتي كيتون والايروكرام بحى سناكرتي تحى-اک محم تهانی کی جوسارے بدن میں میل کی جب جسم عي سارا جلما مو پعروان ول كو بيا عن كيا كوني مرتبس كونى فترتيس فرسح اشعرسنا تس كيا ووعشق جوبم عدوته كيااب الكاحال يناسي اتى يرانى آ وازيس ايك ئى آ وازشال موكى مى موى كلوكاره كى جميرانى كرين في اور بلاشيدوه بهت اجما كاريى تھی۔شاہ ویز محکے قدموں ہے لان میں ہے اسلیس ہر بینے کیا اور بے دھیائی میں ہی نظریں صبوحی پر جمادیں وہ اب بھی اس کی موجود کی سے بے جر می۔ اك جرجوم كولائ ب تاديا عديرا سي كيا اك زهر جودل مين العادليا كجراس كمازا ففاتين كيا كوني مرسين كوني فيرسين فيرسوا شعرسنا مين كيا دوس جوائم سے....! ہم نفر سرا کھی خواوں کے ہمصورت کر کھے خواوں کے جذبة وتبنائس كياكوني خواب شهوتوسنا فين كيا كوني مهربين كوني قبر....! باہرے کوئی گیند ٹھک سے ٹرازسٹر پر کی اوروہ زخن بوس ہوگیا تھا اس سے آئی آواز بھی بند ہوئی تھی۔ صبوحی نے بڑبرا کرآ محصیں کھولی اور ایک دم ہی سامنے بیٹھے شاہ ويز يرتظرين كمى حان كب عدد المثل باند صاب و کیدر ہاتھا اس نے جلدی سے ٹرانرسٹر اٹھایا خالی کپ شرے میں رکھااور چیزیں لیے اندرجائے کو سی کہ شاہ ویزگی بات في دوك ديا-"تم اندرے اتن برانی ہؤای کے زمانے کے گانے

عاور باكردار جي-" "بال غيرمردول كساته كهومنا كارنا اكراجي بات اور با كردار مونے كى علامت ب محرات واقعى وه ونياكى سب ے الی اڑی ہے۔ "وہ استہزائی ہوش -"الى بات بيس بآئمه باقى ده الى الرك بركز مبيں بے۔ حماد بھائی کو يقينا كوئي غلط بھي ہوئى ہوگى۔"وه اب می اس بات ریفین کرنے کو تیارس تھا۔ بربزے اليي مودي فين عن عي كان كادل اتنابزاد حوكتبين كماسكما تفاآ تمه باجي مبوي كي وجهايا كهدي مول كي-"شاہ ویز اس لڑی کے آغامس کے ساتھ تعلقات ہیں۔ جانتے ہوآ غامس کو .....کون ہیں؟ حماد کے چھااور اس وقت کے برنس ٹائیکون۔ بیار کی تی ماوان کے اسلام آبادوالے كمريس ره جى بدحماد نے خودائى آ جھول ے دیکھا ہے اوراس کی ماں اور بہن کو می آغامس نے کھر كرو بركها بأس كى يمن علير بالمي كى فيكشال ال من كام كرنى باورا في الري التي اليسب جبوث نہیں ہوسکا۔آج کل بغیر سی مطلب کے کون مراعات دیتا ہے لیکن جمیں ان سب سے کونی عرض کیل -میں تے مہیں صرف اس لیے یہاں بلایا ہے کہ مہیں کہ سكون اللاكى سے بہت دور بوكونك جماد كے بقول يہ اوی قاحس کی منظور نظرے اس کیے مہیں اس سے برکز مبيس ملناجا ي ورندآ غاحس تمهار يساته ويحيمي كرسكا ہے۔" انہوں نے بلآ خریج بات اگل ہی دی تھی۔"اور ہمیں تبہاری زندگی بہت عزیز ہے شاہ ویز کوئی بھی کام کرنے سے پہلے بوڑھے ماں باب کے بارے میں ضرور سوچ لینا۔"انہوں نے بات حتم کی تھی۔شاہ ویز تو یوں بیٹھا تعاجيس كالولويدن مل الموسيس-ایسا کیے ممکن تھا وہ اس سے معنوں باتیں کرتا اور بھی محسوس نہ ہوا تھا وہ لڑکی اسے دھوکہ دے رہی ہے یا اس کی محبت بناوني بوهبين جاناتفاكة تمدك كمرساي كمرتك وه ليسي بنجا

"جومره برانے کا نے سنے میں ہے تال آج کل

كتف شوق سے نتی ہو۔"

103 ,1012

کے گانوں میں نہیں۔ موسیقی شاعری سب کھے لے گا اس شن سے علے میں کے؟" وہ دوبارہ اعدا کی اى امبر يلا كھول كرس يرتان كاسى \_ طرف مڑی گی۔

"بال كمرے ميں لے آؤ " وہ ليے ليے قدم افعاتا اس سے مملے اعد چلا گیا۔ صبوتی نے شانے اچکائے اور - 5 TU: UZ

"دە عشق جوہم سے "اب دہ خود كنگنارى تقى۔ عائے لے کرجب وہ کرے میں آئی تو شاہ ویز آ ڑا رجهابية يرليثا تفاساس فيرسسانية عبل يردهري اور دمازش ے کھاٹائ کرنے گی۔ شاید کرے میں رکے يخكاجواز وهويدرى كى شاهوية كاموبال سلسل كربا تفاليكن وه سنف كمود ش جيس تفا-

صبوحى فيقحوزاا جك كرد يكعا اسكرين يرسنذر بالكعا آرباتھا۔اس نے موبائل اٹھاکرشاہ ویزے یاس مکودیا۔ "سنڈر بلا ہے .... وہ کہ کر ہا ہرتکل کی اب اس کے يهال ركديخكاكوني جوازتيس تفا\_

"أك جرجوم كولائ ب" وه دوباره كنكتان كي تى 器.....公.....器

آج موسم خطرناك مورما تعاركالي بادل الذي چے آرے تھے۔ ماحل نیم تاریک تھا کھروں میں مرهم مرهم ى لاسيس جماع التي تعين اوراي من جب شاه ويزنے كما كدووال كے كمرة رہا ہے توال كى عجيبى كيفيت ہوئى تھى۔ اس نے موسم كى مناسبت سے مکوروں اور میٹھے بوروں کی تیاری کر لی تھی۔امال اس كات ايكايد مون عان كي مي كركيا معامله ب انبول نے جائے کے ساتھ کھاور لواز مات ملکوا كي تق الريريز في المواليس كيا .... آ فاحن ان سے سب کھے چھینا ہو چھین کے باول نے زور س كرج كرايي غصكا اظهاركيا تفااور تيزموسلا دهار بارش شروع مولی می -اسے سرد یوں کی بارش بسندھی اس نے دیکھا شاہ ویز اپن گاڑی کھلے گیٹ سے اعدر

كمركى باربرى بارش بير .... شاه ويزف كا ثرى سے تكلتے "اكيلاى آياب؟ مليز ، في يحي عايك ر

شاه ويزكود يكمناحابا "تم و كهدى تيس شايداس كمروالي كالسي

"میں نے کب کہا دہ توامی کا اندازہ تھا۔ اچھا جاؤناں وراتك روم كادرواز وكمولو-"اس في بصدا تاؤل ين ے کہا علیو ہ باہر لکل کی۔اس نے ایک بار محرایا جائزہ لبا \_ جميد الكر كم ملك كام واليسوث ش وه بهت بيارى

لكسدين محل

" مجھے پریزے سے کھے کام ہے پلیز اے جلدی بلادين "عليز ع كات اللهات عي ال يارنت كهاراس كے تيور كا الحقيش لك رب تقدوه جاكر يريز ب كوبلالاني وه است يكوز ب جلدلانے اورا مي كومينج كاكبه كروراتك مدم عن داخل موكل اس في سلام كيا-شاہ ویز کے اندراضح جوار بھائے نے اے جواب دیے عى ندياس فوراسوال داغا

"يركم أ عاصن في حميس كون في كرويا؟" كوتي اسے فائر دے مارتا تو بھی شایداتی تکلیف نہ ہوتی سوال اتنا تكليف ووسي تفاجتنا كاس كالجد

"تم آ عاصن کے کھر کیا بن کردہتی رہی ہو؟ تم نے بتايانبيس؟"ا كاسوال آيا۔ ووتوات منجلنے كاموقع بي نبيس وعدما تفاروه جواب كيدي ماؤف دماغ كرساته وه ايك تك ال كى فكل ديمي كيدوه كيا يوجدر باتفا اور كول؟ بريزے مجھ على نہ يارى كى۔ يديك بيك اسے آغاصن کے بارے میں کیے پید چل گیا اور اگر چل بھی کیا تھا تو وہ کیا سوچ کراس کے کھریس بیٹے کراس کے ساتهديهوال جواب كررباتحار

"تم جواب بين د يرين اس كامطلب بياوك جو کھے کتے ہیں تہارے بارے میں تھے ہے۔ تم نے ایک وقت ميں دودولوگوں كومجبت كا حجمانسرد يدر كھا ہے۔ أيك كے كمريش دہ ربى مواور دوسرے كے كمريش كھنے كے

لارہا تھا اس نے ایک نظرات سرایے پر ڈالی اور پھر 104 ,104 (32.5) 34 (34)

مكننول كيال بيشكراو في او في آواز ي ويناكي تي-ای دم بخود برساری کارروانی د میدن تھیں۔کیا مور ہاتھا ب ب الرامات كى يوجها راك بارش بالرسى ايك اعد " چارون ہوئے جیس تہارے تعلق کو اور تم ہم سے الريكرداركي وضاحين ماكلو يعليزه فيرجين والمناس تم نے تکلویہاں سے۔ آئیدہ بھی اس کھر کی دالمیز یارمت كنا \_خواتواه ايكمعموم لركى بوه موجائ كى "علير هكا غصرتو تقميني من سآر باتفار شاه ويزام إيك طرف وحكياكابابرنكل كيااورده فيجيبي كراس بهلان كى-

₩......................... كتن ون كرر كئے تھے اے يوں بے حس وحركت يرے شاہ ويز كے الفاظ كى انى كى طرح يوج ش پوست ہو کررہ کئے تھے۔ تکلیف اس قدر زیادہ می کہ کوئی بات اس کی شدت کو کم بیس کرسکی تھی۔ آنسو تھے کہ تھمنے کا نام بى ند ليت تص اتى كمرى محبت توندهى اسے شاه ويز ے پھراس کے فقوں نے کوں اس کی دوح تک کوچھید والا تھا۔ وہ آ غاصن کے بنظ میں خوشی ہے تو جا کرمیس ری می اس نے ایک بار بھی ان ساری باتوں کا بیک كراؤتد جانع كى كوشش ندكي في اورمخلطات كاطوفان ان ير برساكر جلاكميا تفاراني مجيس سال كى محبت كوايك لیے میں فاحتر کر گیا تھا۔علیرے اور امال نے ای کے بعداس سے ایک لفظ نہ کہا تھا وہ چھے کہہ ہی نہ عتی تعیں۔ اسے خود بی اس فیزے باہرآ نا تھا اور اس کے لیے وہ جنتا الم حاب ين أيس كونى مستلهد فقار

● .....☆ ..... 卷 اوروہ ایک بے صدیجیلی صبح تھی اواکل ماریج کے دان تے برطرف بہارنے ویرے وال لیے تھے فضا میں خوشکواری مبک رہے ہوئی تھی اور شایداس کے حتالی ہاتھوں کی میک بھی شامل تھی۔اس نے ذرا سائیج جمک کر ويكها آغاصن فيجلان مي كعرب المازم سي وكحدكمه رہے تھے بیروی کھڑ کی می اور وہی کمرہ ..... کین آج 105 -1-120

یلان بناری ہو۔' وہ او کی او کی آ واز شک بول رہا تھا اور يريز عدو لي عن سر بلات روع جلى جارى فی۔ شاہ دیز کے منہ سے بیہ باتیں اس کے لیے سی شاك ميس سي

"ايانيس بالهويز ..... "اس في المحال صدائ احتماح بلندكي-

ن بلندی-"ایابی بے شکل سے تنی معصوم اور بھولی لگ رہی موتم لیک تبارا بیک کراؤ تربه دو ایس نے بھی خواب میں مجى بين موجا تفائم نے ميرے مجيس سال كى محبت داغ دار كردى يتم سندريلا موى تيس عتى .... ميرى سندريلا اتى بے حیالیس ہوستی ..... وہ کرج رہا تھا اور بریزے كانون برباته ر كفي ش ربلاري مي-

"اييا كي من شاهويز مهيس يقيياً غلط جي موكي موكي-" وہ کو کڑائی اور محبت بھیک ما تک کرمیس کی جاتی اس کے كان ميں بلكى ي سركونى موكى تھى۔سائے والا سن يا تھا دونوں ہاتھوں سے پیچڑ بحر بحراجیال رہا تھا اور وہ اپنا آپ بچانے کی سی میں خود کوزئی کے جاری گی۔ بیدی آ دی شا جبلتاتو كويامنت يحول بحرت ف

"تم جيسي عورتيل ....اخ تحو .... "ال في فرش ي تحوك ديا\_" قابل فرت اورقابل .....

"شف ايمسرشاه ويز-"اس كى بات ادهورى بى ره مئى علير بطاني-

"كس اتے ہے آب اتا كي اجمال رے ہيں۔ آب ہوتے کون ہیں میری بہن سے سوال کرنے والے اوراس كروارى تفحيك كرف والمريل ايد كريان میں او جھا عو سے شادی شدہ ہوتم ایک کے ساتھ کھر بسایا اوردوسری کوتم ای محبت کے جال میں پھنسائے سارا دن شريس كوس بحرت بو .....ي بتهارى شرافت يس میوی ہوں تم پراور تہاری نام نہاد محبت براور آج کے بعد بھی میری بین کے رائے میں مت آنا ..... ورند بخے ادھ رکرد کا دول کی سمجے م 'تکلویہال سے "علیز سے سائیڈ پر ہوکراں کے لیے مات بنا بریزے تو وہی اے سب کھی بہت حسین لگ ساتھا۔ آج ذہن برکونی

آنجل پنجنور ک

بوجونہیں تفا۔ وہ اسر محبت ہوکر یہاں آئی تھی۔ اس نے علیر ہ کی بات پر یقین کرلیا تھا کہ صرف قاحس ہی ہے جو اس محبت عزت اور تحفظ دے سکتا ہے۔ شاہ ویز کے چند دنوں کے ساتھ کواس نے ایک براخواب مجھ کر بھلادیا تھا۔ وہ واقعی اس کے قابل نہیں تھا۔

"فی فی .....صاحب ناشتے پرآپ کا انظار کردے ایس۔"ملازمہ نے اعملا کرکہا۔ اس نے آئیے ہیں اپنے سراپ کا جائزہ لیا۔ فان کلر کے انتہائی نفیس کام والے جوڑے میں بنامیک اپ اور بناز پورات کے ہی وہ قیامت ڈھار ہی ہے ہوت کا اپنا ایک حسن ہوتا ہے اور آغادس نے اٹی بے لوث محبت کا ساراحسن اسے سونپ ویا تھا۔ وہ سی مجھے چلتی نے آئی تھی۔ آغادس اس کے منتظر ہے۔ آسکھوں میں شوق کا جہاں سمیٹے۔ وہ اپنے آپ میں سمنی آسکھوں میں شوق کا جہاں سمیٹے۔ وہ اپنے آپ میں سمنی ان کے سامنے والی کری پر بیٹھ گئی۔

دننی زندگی میں خوش آمدید جہاں ..... ان کے لیجے
نے اسے نظریں جمکانے پر بجور کردیا۔ وہ اسے اپناجہان
تجھتے تھے اور ای نام سے بلاتے تھے۔ زندگی میں اب
سب بچھاچھائی تھا وہ شکر مناتی پھررہی تھی اور یکوئی ڈیڑھ
سال بعد کی بات ہے۔ آئم کی نندگی شادی کے موقع پروہ
اور شاہ ویز ایک بار پھررو برد تھے۔ وہ صبوتی کے ناز تخرے
اشاتا پھررہا تھا۔ جب ایک دم ہی وہ سامنے آگئی تھی۔ وہ
ایک لمے کو تو گھرائی گیا تھا۔

"مرانام سزآ غاصن ہے۔" ال نے اپنا تعارف کروایا۔وہ جب ہی رہا۔ صبوحی ایک نظراس پرڈال کر پھر شایدا شانا بھول کئی تھی وہ تھی ہی ایسی۔

" تو مسٹرشاہ ویز ..... بیس آپ کوید بتانے آئی تھی کہ
اللہ تعالی نے ہر برنس کے لیے ایک سنڈریلا اتاری ہاور
سنڈریلا کا ایک برنس .... بس ہم پیچان نہیں پاتے علطی
کرجاتے ہیں کیکن اس میں شاید ہمارا قصور نہیں ہوتا اللہ
ان علطیوں ہے ہمیں سکھا تا ہے تھے راستہ دکھا تا ہے اور
ہمیں ہمارے پرفیکٹ پارٹنز سے ملوا تا ہے۔ وہ جانتا ہے
ہمیں ہمارے پرفیکٹ پارٹنز سے ملوا تا ہے۔ وہ جانتا ہے
ہمارے لیے بہتر کیا ہے آپ نے پوچھا تھا نال مسٹرشاہ

ویزیس آغامس کے محرکیوں رہی تھی؟ تو مسرشاہ ویز آغامسن نے مجھے ان غندوں سے بیلیا تھا جو امدادی كيب سے جھے الله كرلے تے تھے وہ الرورسوخ والے لوگ تھے اور انہوں نے اسے کی بڑے کے ہاں مجھے پنجانا تعااورا غاحسن ان سے بحا کر مجھے اسے کھر لے گئے تے تا کہ میں ان لوگوں سے محفوظ رہ سکوں۔ انہوں نے مجصے چھیا کردکھا تھاوہاں کیونکہوہ مجھے سے مجت کرتے تھے مجصے بیر حقیقت بہت بعد میں پینہ چلی اور جس ون پینہ چلی میں نے ای ون آ غاصن سے شادی کر لی۔ کیونکہ میں جال کی گی کہ قاصن سے بڑھ کرکوئی اور جھے جاہیں سکا اورنهاي مجهوع تاور تحفظ ويسكما بيتمهاري فيبس ساله مبت مي محى المحمولي .... محصاس بار ميس محمد يه میں کیکن میں اتنا ضرور جان کی کہ ہر سنڈریلا ہر کسی کے ليجيس موتى .....اوريد كه برسندريلاكواس كايرنس ادر بر یس کوال کی سنڈریلا ہی ملتی ہے بس ذرا پیجانے کی ضرورت ہوئی ہے اور تھوڑا سا صر کرنا ہوتا ہے اور شکر مجى ..... بول .... ، ووائى بات مل كر كدى بيس مى \_ شاہ ویزسم جھکائے کھڑا تھا۔ صبوحی شاکی نظروں ہے اس کود کھے رہی گئی ۔ کسی نے ٹریک چینے کیا تھا۔ جادعلی کی مدهرآ وازبلحري تحى-

کسی اور کی دلہن نہ بن جاتا ہے سنڈریلا ..... میراا تظار کرنا میں راستے میں ہوں میراا تظار کرنا شاہ ویزنے صبوحی کی طرف دیکھا اور کسی خیال کے تحت مسکرادیا۔

"انظار کیبااس کی دہناس کے پاس کھڑی تھی اوروہ اس کی سنڈر بلاتھی۔اس نے ہاتھ بودھا کر صبوحی کو اپنے قریب کرلیا۔ پریزے تھے کہ گی تھی ہرکی کواس کی سنڈر بلا ال بی جاتی ہے بس پیچانے کی ضرورت ہے۔



آلچل (الجنوري (الامر 106)

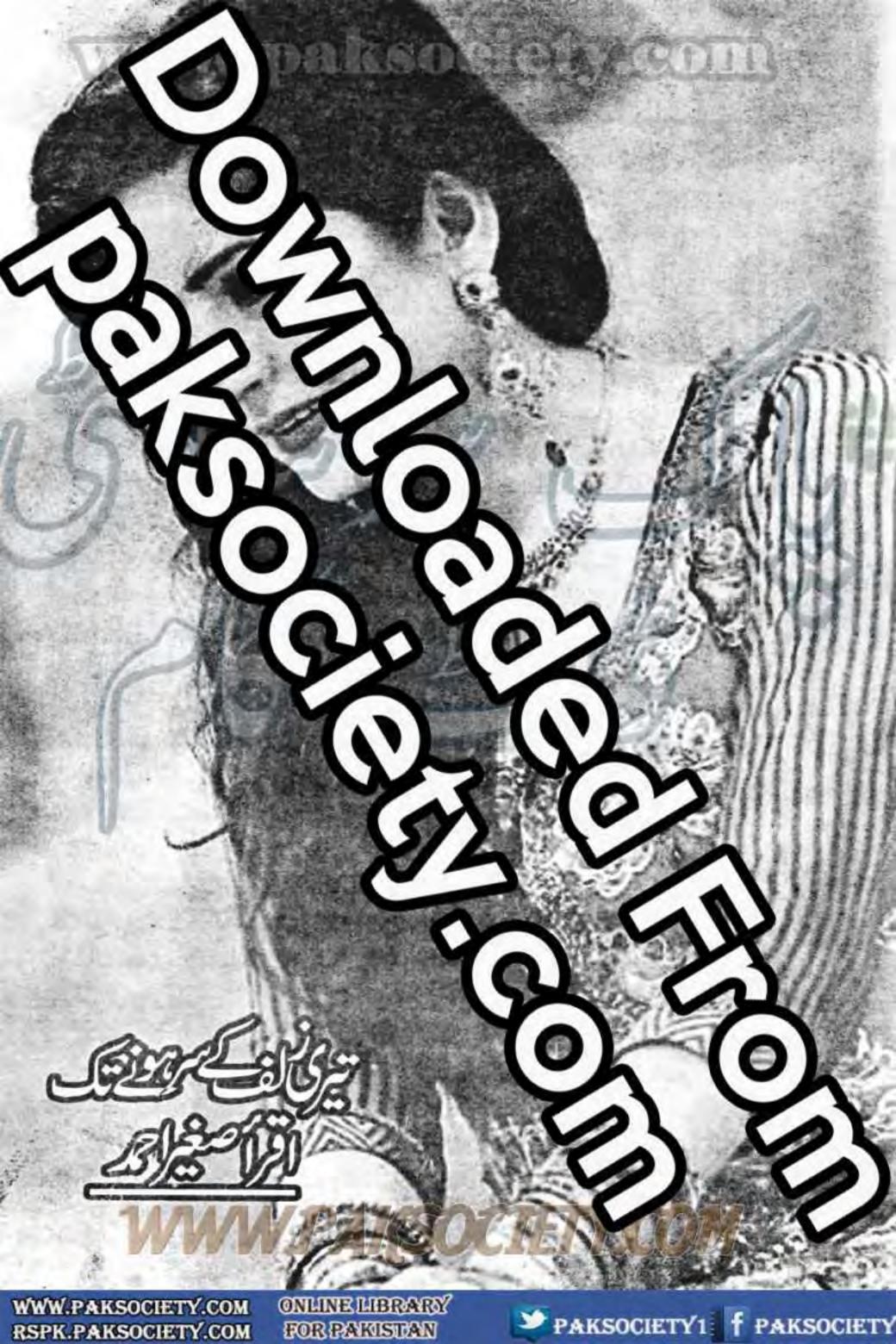

دل گیا، ہوش گیا، صبر گیا جی بھی گیا شغل میں غم کے تیرے ہم سے گیا کیا کیا پھے حسرت وصل، غم و ججر و خیال رخ دوست مر گیا میں، یہ مرے جی میں رہا کیا کیا کھے

( فرشت قسط كاخلامه)

نوقل اور بایر کے برونت کینینے برخنڈے انشراح کوچھوڑ کر ہواک جاتے ہیں دوسری طرف مزاحت کے دوران انشراح كوخاسى يوشيس آتى بيس اليصفى أوفل قريوانيس كرتا كرباير فكرمند موت عاسف كوتمام صورت حال سا كادكينا ب، عا كفداس كى جالت برافسوس كرتے اسے كمر لے جاتى ہے جہاں اس كى والدہ نہايت شفقت سے پيش آتى میں اور بے صد خیال رکھتی ہیں انشراح کواسے کھر کا ماحول یہاں ہے بہت مختلف لگتا ہے اور عا کف کی والدہ کی محبت اے جهال آما كے سامنے كمر اكرو يق ب جهال آماانشراح كے بدلتے رويے برخانف موكرعا كف كر مان بريابندى عائد كرديق بي مكروه ال كى روك أوك كوخاطر من نبين لاتى عمراندكى بدى بهن رضواندا بى دونون بجول كے ساتھ یا کستان شفٹ ہوجاتی ہیں ایسے میں ما کدہ اور عمراندان سے ملنے جاتے ہیں رضوانہ چاہتی ہیں کدان کی بیٹیوں میں سے ممى ايك كارشته زيدے طے موجائے مرزيد عفرااور عروه دونوں كى طرف سے بيكاند بہتا ہے۔ مدثر كابيثا شاه زيب جو دوسرى يوى سے بوتا ہو دائے بڑے جمانى زيدے كائى متاثر بوتا ہے جبكہ زيد كول شى اس كے ليے دومقام بيس موناء شاه زیب اکثر این بھائی سے ملنے کی خاطر کھر آتا ہاور سودہ سے بھی اس کی دوئی ہوجاتی ہے، ایسے ش صوفہ کو اسين بحائى كابد بيناب حداجها لكتاب جوانيس عزت اورمان ديتاب جبكه زيدكي ذات سيأتيس بهت سي مطافتكوب رجع بين المحى إلى بهوينانا جائى بيومنانا جائى بي مرصوفيه كے ليے بيات قابل قبول بيس بوتى ايسے بيس وہ بنى كے ليے فكرمندريتي بين شاه زيب سوده كوبا بركي جاناجا بهتا بهادرصو فيهمي سوده كوجان كي اجازت دعديتي بين ده دولون ونر کے بعدوالیس کے لیےدواندہوتے ہیں مرکاڑی خراب ہوجاتی ہای کمے پیٹرولنگ کےدوران رینجرز کے سیاس انہیں مشترقر اردے كرميذكوار الياتے ہيں۔

(ابات کیدیے)

سودہ کی جان پر بن آئی تھی۔ پہلی بار کھرے تکلی تھی اور کس طرح کے بعدد بگرے واقعات رونما ہوتے ملے مجے تھے ر ینجرز کے سیابی ان کو میڈکواٹر لے مجے تھے جہال ایک آفس میں میٹے نوعمرآ فیسر کے سامنے آئیں پیش کیا گیا تھا۔وہ آ فیسرزم مزان وخوش اخلاق تفاس نے کرسیوں پر بیٹھنے کا اشارہ کرتے ہوئے بغور دونوں کی طرف دیکھا تھا۔سودہ جمکا سرا تعانی نہ سکی تھی جبکہ شاہ زیب آفیسر کے یو چھے مسے تفتیشی سوالات کے جواب دے رہا تعااس وقت وہاں ان متیوں كعلاوه كوكى اورنة تحا

آنچل بجنوری ۱۰۱۵ و 108

ONLINE LIBRARY

FOR PAKISTAN

" لكتے أو آب لوك كى المحى فيملى سے بين كيكن .... "آفيسر نے تكابين سوده كے چرب بروالتے ہوتے بات المورى جيود دي مي اس كلاني رضارول الما تسوشفاف موتول كى ما تذكرد بيستف "مر..... آئيدياليس تفاكارخراب موجائے كى اور دو بھى ايسے دائے يرجهال كوئى ميلىر بھى دستياب بيس موكا ور نه كون ايااسٹويڈ ہوگاجوسٹركوديرانوں يس كركھوےگا؟ ان كاليك بى كرارےده عاجزة كركويا موا۔ المجالة يرامر بدوق في كيشمر كم حالات اورواقعات كى زاكت كون بحصة موسة آب الي مسرركو لي كركل بزب میں اگر پیٹرولنگ میم وہاں نہ پنجی کوئی غلط مے کوگ بھٹے جاتے پھر کس طرح تنامقابلہ کرتے آپ؟ خودکو بچاتے ماائی بمشيره كو؟ "أ فيسرك المرح جان جهور في يما ماده دكعانى ندينا تعا\_ مر .....میری مماکبتی ہیں جب کوئی کی کے لیے برائیس کرتا اس کے لیے بھی بُرائیس موتا ہے اور میں نے آج تك كى كے ليے رُائيس جا وقو مرے ساتھ بھى رُائيس موسكان شاءاللہ "اس كے ليج ميں اعتاد تھا۔ "زعر كامفروضول بريس كزرتى يهال قدم قدم برعمل وعقل كواستعال كرنابية تا ب وقت يديد وكوئى بدونيس ب امعلوم كب مك وه زير حراست ركمتاكه خاموى بي كرتے موده كة نسود بية وازسسكيوں نے اس كادل بكھلا ڈالا اوراس نے شاہ زیب کوکال کرنے کی اجازت دے دی مجراس نے زید کو تقرصورت حال بتا کریہاں آنے کو کہا تعار سوده كومسوس بواس كادل ميق كمرائيول يش دوسي نكامو ● ◆ كارالاك كومث كرتى مونى نث ياته كى دومرى ست مرك براتر كى تحى مدسة تأفايا موا تعاان دوول كوسى متعلفكا موقع بيس ملاتها صد محرتها كماس وقت بعارى ثريفك كاكزرومال بيس تعارج عدما ثيال ميس جورك في ميس جهال الزى كري تحى وبال لوگ پہنچنا شروع ہو گئے تھے۔ گاڑی جس خطرنا کے انداز میں اچھلتی ہوئی فٹ یاتھ کراس کر کے سڑک پر رکی وہ بے صد خطرناک ہی جیس جانی نقصان کا سبب بھی بن سکتا تھاوہ مجزانہ طور پر محفوظ رہے متھے نوال کو یقین تھا يهال محى ماماكى دعاول كاحساران كى حفاظت بن كميا تفاالبت كونى دوسراد جودلاريب كالنظى كى ليبيث من قي حكاتفا-"اوه الى كا دس مجصيفين مين رباهم في كيد" لاريب كانشد كى برن مواقعا-"ليكن كونى الركى بهث مولى بي يهت يرامواب "نوفل كاركادروازه كحولت موت بولا\_ "تم كيال جارب مو ..... چيورو والمحى لوك بمارى طرف متوجريس بين موقع الجعاب بم بعاك تكلتے بيل وكرن يوليس كے چكروں ميں .... "اس نے اس كاباز و پكڑتے ہوئے تيزى سے كہا۔ "شيث اب ....." نوفل نے غصے کہتے ہوئے جھکے سے بازوجیز ایا اور کارے لکل کراس طرف آیاجہال فث یاتھ پراڑی کروٹ کے بل پڑی گی۔ وہ بے ہوٹی تھی سر کے کی تھے بی چوٹ آئی تھی خون اس کے چرے کے ساتھ ساتون ياته كفرش كوكى مرخ كركياتها-" پلیزا پاوکوں نے کیا تماشدگار کھا ہود ہیں جا کس بہاں ہے۔" لوگوں کا جوم وہاں جمع ہو گیا تھادہ سبایک دوسرے سے چہ گوئیوں میں معروف تھے۔ کس نے بھی لڑکی کا سے بڑھ کرد کھنے کی کوشش نہیں کی تھی نوفل ایمولینس متكوائے كى خاطر كال كرنے ميں معروف تھا۔ لاريب في وبال آكر سخت ليج من كيتي موت لوكول كوستشركمنا شروع كيااور چند لمحول بي بى لوك دور بمناشروع "اللي كاخون تيزى عضائع مور باع اكريم كي أو ....." البحل ( البحل ( ١٥٥ م ١٤١٥ م ١٥٥ م

# پاڪسوسائڻي ڙاٺڪامپر موجُولا آل ٿائم بيسٺ سيلرز:-



'' بچائی جہیں ہی گئے گئی تمہاری ڈرنگ کی دجہ ہے ہوا ہے بیعادشہ'' '' مجھے ڈرلگ رہا ہے میں پوسف انکل کو کال کررہا ہوں وہ ہی ہینڈل کریں تھے اس ایکسیڈنٹ کو۔'' وہ تیزی سے سائران بجاتی ہوئی آئی ایمبولینس کود میکشا ہوا کو یا ہوا جیب ہے موبائل فون نکالاتھا۔

''زید کیے ۔۔۔۔زید سے ۔۔۔۔فضب ہوگیا آ دھی رات ہونے کا تی ہاور مودہ بٹی کا تا پتائیں ہے۔ اللہ خرکر بند جانے کیا ہوا ہے دہ تو جانے کو تیار نیس میں صوفیہ بٹی نے زیر دی بسیجا تھا اور خود سوگئی ہیں جھے مارے فکر کے غیز نہیں آ رہی۔'' وہ جیکٹ پہنٹ الا دُن جس آ یا تو بناری بواجو دہاں بیٹھی جسے پڑھ دی تھیں اسے دکھ کر ریشانی ہے کو یا ہوئیں۔ ''آپ پریشان نہ ہو بوا۔۔۔۔ شاہ زیب کی گاڑی خراب ہوگئی ہے دہ آس وجہ سے بیس آ سکی ہیں جس جارہا ہوں ان کو

میں وہ وہ میں ہے۔ میں میں اللہ کا خیطان نامعلوم کیا کیادہ وسے میرے دل میں ڈال رہاتھا جلدی لے کرآ جاؤ بیٹا۔۔۔۔ میں میں شکرانے کے فکل اداکر دی ہول۔'ان کومعلوم تھا زید بھی بھی غلابیانی سے کام بیس لیٹا اس کی زبانی ان کے خیریت سے ہونے کی خبرین کردہ اٹھتے ہوئے کو یا ہوئیں۔

روندیں بوا ..... آپ اپ کرے میں جا تیں اگر تایا تائی یا مماا تفاقان میں سے کوئی بھی یہاں آئے اور آپ کودیکھا تو پر بیٹان ہوں گے۔"

" بیتو میں نے سوچائی ہیں ہے چھاٹھیک ہے میں اپنے کمرے میں جارہی ہوں۔"
" آپ اب سوجائے گا بوا .... میں جارہا ہوں ان کو لینے۔" صوفیہ کو بنی کی فار ہیں تھی ان کوسدا ہے ہی نیز عزیز تھی اور دہ جات تھا۔ دہ عشاء کی نماز پڑھتے ہی سوگئی ہوں گی اور بوا مال نہ ہوتے ہوئے ہی اس کے لیے جاگر رہی تھیں۔ دعا کیں کردہی تھیں۔ اس کے دل میں ان کا احتر ام حزید بڑھ گیا تھا بوااس کو دعا کیں دیتی ہوئی آگے بڑھ گئی تھیں۔ دہ کا کرد دڑا تا ہوا ہیڈ کو ارٹر پہنچا تھا شاہ زیب کی کسن نے کی مانشداس سے لیٹ گیا اس نے ایک اچلتی ہوئی نظر سودہ پڑھا کی جس کی گردن تھی ہوئی تھی ہوئی نظر سودہ پڑھا گئی جس کی گردن تھی ہوئی تھی۔ لگا تھاج ہے دہ ان کو لے کریا ہر نکلا تو فضاؤں میں ختلی کے ساتھ ساتھ دھند بھی بڑھ گئی۔

ور بھینکس بھائی .....اگرا پہیں آتے تو بیا فیسر ہمیں چھوڑنے والانہیں تھا۔" شاہ زیب منونیت کے ساتھ ایک بار پھراس کے مگے نگا۔

''مجھے نے لطی ہوگئی ہے ۔۔۔۔ دراصل ہم ڈنر کے بعد کانی ہے کے لیے دہاں بیٹے رہے پھر کارنے خراب ہوکر دہی تھی سر بھی پوری کر دی اور جو کسریاتی تھی وہ رینجرزنے پوری کر دی تھی۔'' پریشانی سے نجات یاتے ہی وہ اپنی جون میں لوث ا کی داوے میں نے اس تقرل کو بے صد انجوائے کیا لیکن بیسودہ کی بچی رورو کرمود خراب نہ کرتی تو خوب ا كيسائنن رئتي " پھراس نے مؤكر چيجية تى سوده كاباتھ پكڑااوراس كے بھيكے چرے كود كي كرحرانى سے كويا موا۔ "تم ابھی تک رور بی ہووائے یار ....اب کیوں رور بی ہو؟"اس نے اس کے دو پے سے آنسوصاف کرتے ہوئے اپنائیت سے کہاتھا چند قدم کے فاصلے پر چلتے ہوئے زیدنے بیمنظر تنکھیوں سے دیکھااوراس کے ہونٹ تخی سے بھنچے گئے تصد جير چرے رفظ مركور في الحرى مى-" مجھ اللہ ات بات بررونے كول بيشرجاتى مؤاب تو پرابلم سولو موكى ہے بھائى كى بدولت أكر بھائى ميلپ نہ كرتي و بحري كاتبار بساته بنه كردواى تا-" "م ساتھ میں جل ہے ہو؟" وہ کار کے قریب پہنچے تو زیدنے استفسار کیا۔ "سورى بحانى .... ميرا كمرجانا ضرورى بيا اورممامير التظاركرد ي بي ''چاوش دہاں ڈراپ کردیتا ہوں۔''اس نے کو یا کوئی کڑوی کو لی تھی۔شدیدترین تا کواری اس سے چہرے سے عيال تحى شاه زيب بحى اس كدى جذيات سے بخوني آگاه تھاكده وقت كى فزاكت كود يكھتے ہوئے اس جكہ جانے كوتيار ہو گیا تھا جہاں جانا بی اس کے لیے زعر کی وموت کا مسئلہ تھا لیکن اس وقت اس کی اس پیشکش نے ٹابت کردیا تھاوہ باہر ے س قدر مجی خت دل و محور نظر آئے مراغدے بالکل موم تھا۔ "سوده ساتھ ندموتی یا وقت تیزی سے ندگز رو با موتا تو میں اس سعادت سے بھی محروم میں موتا محر کھر کاماستدایاز ث ب جھے ڈراپ کر کے کھر جاتے ہوئے آپ دونوں کوئی کھنے لگ جا کیں گے۔" "باقى مات يبيل كزارف كالماده ب دوبيس .... بيس يسمب في النه ووست كوكال كروى في وه آف والاسبة ب جائي شراس كساته جلاجاؤل كاي"اس كااعماز مؤوب تقار شاہ زیب کے اصرار کے باجودوہ گیا جیس تھا بجیب دلی جذبات تصدوہ اس سے محبت بھی جیس کرتا تھا اور اس کواس تنہائی میں تنہا چھوڑ کرجانے کو تیار بھی نہ تھا۔وہ اس کےدوست کآنے تک جانے سے انکار کرچکا تھا۔شاہ زیب نے فرنث ور کھول کرسودہ کوا تدر بٹھا دیا تھا چروس منٹ کے بعد بی اس کا دوست آ گیا تھا۔اس نے بوی محبت سے زیدے اس کا تعارف کروایا تھااس کے دوست وہاج نے کرم جوثی سے ہاتھ ملاتے ہوئے کہا۔ "بهت تعریف کرتا ہے شاہ زیب آپ کی بہت لا تک کرتا ہے آپ کو۔" "ميرے بھائى بہت كريث اور تاكس ہيں۔" وہ عقيدت بحرے ليج ميں بولا۔ ''او کے .... اب جمیں چلنا جا ہے۔'اس نے رسٹ واچ و مکھتے ہوئے کہا۔ اس پروہ ہی پھر یلاخول چڑھ چکا تھا جو مقابل کو بے تکلف نہیں ہونے دیتا تھا۔ انہوں نے الوداعی مصافحہ کیا اور شاہ زیب اس کی طرف بڑھ کیا۔ "شاہ زیب سیم ساتھ چلتے تواچھاتھانے"اس کے ساتھ نہ جانے کائن کروہ اضطراب میں جتلائھی اس کے قریب آتے ہی وہ بےساختہ کویا ہوتی۔ " بعانی بن نتمهار ساتھ پھرڈر کول رہی ہو۔" الجل الجنوري ١١١٥ ١١١١ ١١١٠ ١١١١

"ان بى سىدرلك دى بىك وە تخت جواس باختە بورى كى\_ "بللل .... مير ، بعانى انسان بين كونى آ دم خورتين بين جوجهين كهاجائي ك-"وه قبقه لكات موع شوخى ب بولا اورالشرحافظ كبتا مواآ كے برھ كيا۔ ال طرف آتے زيدنے شاہ زيب كومودہ سے جنگ كر كچھ كہتے اور تبقيدا كاتے ديكي لیاتھا وہ قریب کیا تووہ پھرے اس کے مطلے نگااور اس کا گال چوم کراس طرف بڑھ گیا جہاں کارٹس اس کا دوست انتظار كرد باتفاروه بعى كارش بيشالوال كاجره بالكلسيات اورك بينيج موئ تف ₩....₩ بوسف صاحب ان سے پہلے بی میتال کافی کئے تصاور تمام کارروائیاں پوری کردی تھی۔ان کوسیاست چھوڑےا کی طويل مدت كزر يكي محى مران كى شناسانى يا نديس يزى مى تمام جكهون يريان كويذ يرانى مات محان كالرورسوخ ياتى تعالى وجھی کہ اس اڑی کوفوری ٹریٹنٹ دی گئی ہی اس کے ہاتھ کی بڈی ٹونی تھی سر پہنی کمری چوٹ آئی گی۔اس کوا بھی تک موش فیس آیا تھا کی محضے پریش تھیٹر میں گزارنے کے بعداے پرائیوٹ روم میں شفٹ کردیا تھا۔ لوقل اور لاریب و ہیں تصاور پریشان تھے کہ س طرح اس اڑی کے تھم والوں سے مابطہ کیا جائے کے اوکی بالکل اجبی تھی۔ "میں بخت بور ہور ہا ہول یار .....کوئی صد ہوتی ہے کی سے جمدوی کی مجی مات کے دوئے رہے ہیں اور تم اس کے مول من آنے کا انظار کردے ہواگروہ مع تک ہوش من ایس آئی تو ہم یونی بیٹے دیں گے؟" لاریب عمری حد موكى كى دوم معملا كركويا موا\_ "میں نے جہیں نہیں کہا کہ یہال رکوشوق سے جاسکتے ہو۔"وہ بخت کیج میں گویا ہوااس کا بھی اعماز اس کے حوصلے توژوچاتھا۔ "الرازى كاكونى الاي محى وتيس بامعلوم كبال ساتى يك" " يمي معلوم كرتے كے ليے على ركا موا مول المعلوم اس كر والوں يركيا كرروى موكى؟ وہ كيال كمال الاش كرد بهول معرج الله كالمعالية المباول كوچهورى تحى يهال معامله ايك بيقسورارى كا تفاوه جانورول تك س ممددى كرتا تفايمي وجرى كدوة وحى رات تك ميتال ش وجودها\_ "بهت بجيب بوتم نوفل .... ويسيم لركول كمنام يمي يزت بوادراب ايك بالكل انجان إلى كا خاطريها ل خوار مور ہے ہو۔ گاریب کے لیجیش ایک نہ بھی نے والی کیفیت می وہ جران وپریشان تھا۔ "یہاں بات اڑی کی تبیس اصول و ذمد داری کی ہے۔ ایک پڑنٹ بھاری ملطی سے ہوا ہے ہی اڑی کو کتنی چوٹیس آئی ہیں جانے ہو۔ صرف ہماری وجہ سے اس کو کتناعرمہ بستر پر گزار نا ہوگا۔ کتنی تکلیف برداشت کرنی ہوگی؟ حالا تک اس کا قصور مجى و محيين تفاوه فث ياتھ پر چل رہی ہے." « كول دُاوَن .....كول دُاوَن براور ..... شي أو كهد بانتماكر ...... " " و کھے کہنے سے بہتر ہے خاموش بی رہو پلیز۔"اس نے فراکر کہا ....وہ جی ہوگیا تھامعاً کرے ہے "مسىر يفرون كب تكسيّ ع كا؟" نوقل نے يوجها۔ "وه تعورُ القورُ الموش مين آري بين عمل موش مين آئے كے ليے ابھي وقت كي كاوه دواؤں كے زير اثر بين جلدي ہوٹ میں آئے گا۔"زی تفصیل بتا کروہاں سے چل کی

"ابكيا كتي موع شايدوه مح مك بى موش يس آئ كى -كيابم مح مك اى طرح خوار موت ريس عيد "وه زى

سال سي المساوا

''میری مانور سیعشن پر ہمارے موبائل تمبرز موجود ہیں ہم ڈاکٹر کو کہ دیتے ہیں اڑکی کے ہوش ہیں آتے ہی وہ ہمیں کال کردیں اور ہم ای وقت یہاں آجا ہیں گے۔ رات ہم یہاں نہیں گزار سکتے پلیز ..... بچھنے کی کوشش کریں۔'' '' ہوں .....'' وہ کہتا ہواآ کے بڑھا سوچتے ہوئے نگاہ کھڑکی کے شخصے پڑئی تھی وہ چونکا تھا بیڈ کھڑکی کے نزدیکے تھا وہ اور آگے بڑھا تھا وہ پنیوں میں جکڑی بے سدھ لیٹی لڑکی پچھ شناسا می مسوس ہوئی تھی۔ نوفل کو پچھا دراک ہوا اور وہ تیز قدموں سے چانا ہوا کمرے میں وافل ہوا اور بیڈے قریب جاکردیکھا تو وہاڑکی انشراح تھی۔

کار پوری رفتار سے دوڑ رہی تھی زید کا چہرہ سپاٹ تھا تھرآ تھیوں میں الاؤ دیک رہا تھا۔ سودہ درواز ہے ہے۔ تقریباً چیک کربیٹھی ہوئی تھی کاٹن کا بڑا دو پٹہاس نے لپیٹا ہوا تھاوہ سر جھکائے بیٹھی تھی۔ چند کھنٹوں میں جو پچے ہوا تھاوہ اس جیسی احتیاط پسندوڈ رپوک لڑکی کوخوف زدہ کرنے کے لیے کافی تھامتٹر ادزید کی انٹری اور اس کی تقعد اپق برآ فیسر کا ان کوچھوڑ نازید جیسے پرمعتبر تخص کے لیے شاید ہی قابل معافی جرم ہوگا کہ وہ عزت ووقار کے معالمے میں تمیر وہا تزکرنے والا بندہ نہتھا۔

شاہ زیب کودہ نرم وکرم کیجے میں سمجھا چکا تھا تکراس ہے آیک افظ بھی بولنا گوارہ نہ کیا تھا اس کی خاموثی کسی کوڑے کی مانیز ایں پر برس رہی تک۔ مرات کیری ہوگئی تھی سڑک پر جلد ہی شاہ زیب اور اس کے دوست کی کارٹرن لے کر غائب

ہو چی می سڑک رصرف زیدی کارتھی۔

پاہر ہواؤں کا زورتھا کہرآ لود فضاؤں میں چاند کی روشی تشخری ہوئی لگ رہی تھی۔ ماتھ ساتھ سمندر چل رہاتھا اندھیرے میں ڈو بے سمندر کیا ہم سے باند اور ڈراؤنی لگ رہی تھیں۔ ماحول کی تمام سرد ہمری و ہیبت برابر میں ڈرائیو اندھیرے میں ڈو بے سمندر کیا ہم سے اندرو حشتیں اتر نے کرتے بندے شاموی میں کہاں کے اندرو حشتیں اتر نے کرتے بندے اس کا در و حشتیں اتر نے کہی تھیں۔ اس کا دل کر دہاتھا وہ اسے میں شاہ ذیب کی طرح سردش کرنے کھری کھری ساتے برا بھلا کے مگر اس طرح المجنبیت و برگا تھی کی کندچھری سے ذی خد کرنے اپنی لا تعلق سے بیر ظاہر نہ کرے کہ گویا اسے اس کی پروائی تھیں ہے کوئی تعلق کوئی رشتے ہی نہ ہواس کے اندر محمن بڑھنے گی۔

" زيد بهاني .... سوري .... ول من اترتي وحشتول عي مبراكروه كهائمي

" كيول .....؟" وه بى روكها لبج بياعتنا في دكها تا مواا تداز\_

"آپ جاري وجه عيد مرب بوع اي وقت."

" محرے نکلنے کے بعد محروالیس کاراستہ یا در کھنا جائے چو پونے بتایا ہی نہیں ہوگا کہ واپس کس وقت آنا ہے؟ وہ

الی ذمہداری سے دوررہتی ہیں' بھلائم کو کیا سمجھا تیں۔'' وہ جلے بھنے انداز میں اس کی طرف دیکھے بنا کہنے لگا۔ ''ان کی فیورٹ ہائی سونا ہے'خواہ آئد تھی آئے یا طوفان' دنیا تلپٹ ہوجائے ان کے محواستر احت میں ذراخلل نہیں پڑتا ۔۔۔۔۔ان سے بہتر تو وہ ہزرگ ملازمہ ہیں جو گھر کی بیٹی کی گھر سے غیر موجودگی میں فکر سے دعاؤں میں مشغول تھیں۔''

وه جوجي كهدر باتقاس ساساختلاف بيس تقار

" كحريس كى كويتانے كى ضرورت نبيس باس كارنا ہے كے بارے يس " كچھدىر بعد كھروالى اسٹر يت برگاڑى

آنچل 🗘 جنوری 🗘 ۱۱۵، ۱۱۹

"اكركى كويا جل كيالو .....؟" بيساخته كوياموني-" بنہیں چلے کا شاہ زیب کو بھی میں منع کردوں گا اور کسی کومعلوم ہوجائے بھی تو بید میرامسئلہ ہے تم خاموش رہنا۔ " کہج ين مخصوص مردم برى وخوداعمادى تقى ده مركر جهكا كرده كى كديملااس كوكون ساؤ هندورا بينا تقا\_ بنظلے کا بیرونی حصہ نیم اند جرے میں ڈوبا ہوا تھاوہ لان اور برآ مدہ عبور کرکے کاریڈور کی طرف بردھتا ہی جا ہی تھی دور ے کاریڈور میں جہلتی ہوئیں عمرانہ بیکم کود کیے کراس کاول احصل کرحلق میں آ گیا وہ تیزی سے ستون کی آ ڑمیں ہوگئی تھی وكرنة عرانك تكابول سي بجنا محال تعا-"كياموا .....؟" وه كاركمزى كركم ياتوات وكيم كرمتجي سابولا-"كوريلدور شرمماني جان بين-"وه خت خوف زوه موري كمي-"مما ....." بياختياراس كمند الكلاسسال كي نيجركوده بهي بخو بي جانيا تقاا كرانهون في ان كوما تعدد كيوليا تومنا يو چھون المدى اوسى كى۔ ے دہاں۔ " مماکو کے کرجاتا ہوں پھرتم روم میں جانا۔" وہ آ ہتھی ہے کہ کرآ مے بڑھ کیا ....عمرانداے دیکے کرآ کے - 2000 '' زید......اتن رات کا پکهال گئے تھے؟'' وہ اس کے شانوں پر ہاتھ رکھ کر پریشانی سے پوچھ دہیں تھیں وہ چند کیے ریا یہ مند تو يھ بول بي بيس سكا۔ الديول بن دين سفار. "آپ اس وقت تک كيول جاگ ري بين؟ طبيعت انحيك سهآپ كى؟" وه ان كو باز و كے حصار ش ليتا ہوا لكر مند اندازي استفساركرنے لگا "ہاں تھیک ہوں میں نے روم کی کھڑ کی سے آپ کوجاتے دیکھا تھالیٹ نائٹ آپ کہاں گئے ہیں بیروج کرفکرے مجھے نیندی نیس آئی کہاں گئے تھا پ بہت دریے آئے ہیں؟ "ان کابیدوپ متاہے بھر پورتھا۔ "كيامواتم ات يريشان موكرا عدر كيول آئے مو؟" لاريب إس كے يجية تامواجراني سے استفسار كرنے لكالى نے کوئی جواب اس دیا تھا بنجلا ہوند دانوں سے کیلتا ہوالرکی کود کھد ہاتھا۔ "واؤ .....الای بونی قل ہے۔" لاک پر نظر پڑتے ہی اس کے اعدر کا شکاری مرد جاگ اشا تھا ، وہ اس کوخور ''لڑی کوسرف لڑی کی نگاہ سے نہیں دیکھا کرو۔''اس کے انداز پراس نے بلیٹ کر تنییبی کیجے میں کہا۔اس کی سردمبری منہ سرور يروه منجل كركويا بوا\_ "میرامطلب غلط برگزنیس تھا مجھے دکھ مور ہا ہے میری وجہ سے بیاس حال میں پڑی ہے اور نامعلوم کتنی تکلیف اٹھانی پڑے گی۔ 'اس کی نگاہیں بار بار ہے ہوئی انشراح کے چبرے پر بھٹک رہی تھیں۔ ''میں جانیا ہوں تمہارے دکھ کی نوعیت کیا ہوگی اپنے دکھ کواپنے اندر ہی محدود رکھنا' بیمیری وارنگ ہے۔'' وواس کی آ محمول سے جملتی دلی کیفیت کو بھانپ کر سخت کہج میں بولا تھا۔ ''آ دی اگر خلطی ہے ایک بارگر جائے تو لوگ آے گرا ہوا ہی سمجھ لیتے ہیں کہی معاملہ تم میرے ساتھ کرد ہے ہو۔'' وہ تندین دیمر میں ا ه کایتی اعماز میں بولا۔ ONLINE LIBRARY

'تم کیا ہوئیا ہے بارے میں تم جھے بہتر جانے ہواور شاید تم پیدائی اس لیے ہوئے کر میرے لیے براہمر کری ایث کرتے رہو "اس کاموڈ یری طرح آف ہو کیا تھا۔ وہ اس کوساتھ لیے کرے سے باہرا کیا تھا ساتھ ہی موبائل تکال كربابر عدابط كيااور فتضرأا سيصورت حال سمجماكر سيتال بلايا یہ پرائیوٹ میتال تھا جس کے سینڈ قلور پر پرائیوٹ روحز تھے وہاں مخصوص ادای وخاموثی کا راج تھا جو میتال کا خاصه بوتا ہے دہ وغروے باہرد میصنے لگا تھا جہاں بھی بھی کہر ہرسُو جھائی ہوئی تھی۔ "اچھاتم اس اڑی کوجائے ہو کلاس فیلو ہے تہاری میں جران ہوا تھا تہیں دیکھ کر جب تم کھڑی ہے اس اڑی کو و مجمعة موئ روم من محمة متعتماري ال وقت كي للكواب مجمد يايا مول من " " بكواس مت كرؤوه ميرى كلاس فياويس بجونير بجه اس في برى طرح سام جها ويلائي ....اس نے مند بندر کھنے میں عافیت محسوں کی می چر چھدر بعد بی بابروہاں آ سمیا تھا۔ "مول الشراح كوليس عود؟"ال كا تعيل خارة الوقيس-"مول الله الله المستخطر عدام المريكوني خطر على بالتهيس" 'یار ..... بیات شام کی ہے اور تم نے کال اب کی ہے اس کے تھر والوں کو انفار م بیس کیا ہے ابھی تک؟''وہ اس کی دو مکتابہ جدیر افتہ سرت ویت پر چیدہ ہوں۔ ''دخمہیں اس وقت بلانے کا مقصد کی ہے کہم اس کے گھر والوں کو کال کرواور بتاؤید حادثہ ہوا ہے۔ بیس نے اتفا قا پچھو پر قبل اسے دیکھا تھا اگر پہلے دیکھ لیتا تو تب ہی کال کرتا تہمیں۔''اس کا لہجہ یو جمل و محمل سے پھورتھا وہ محسن عام نہ مى اعصاب كوريزه ريزه كرف والى تحلن محى "حد ہوگئ ہے بے حی کی تم نے اس اڑک کا چرو دیکھنا بھی گوارا نہ کیا جو تہاری غفلت وب پروائی کے باعث لاوارتون كى طرح پرى ہےادراكراس پر بانى چاكس تبرارى نظرنە پرتى تووەاى..... "بیسب میری وجہ ہے ہوامیر نے ٹرینڈ ڈینے زیردی کی نیادہ ہی ڈریک پلادی تھی اور ڈوفل بھی غیراراوی طور پر مجھے مل کیا تھا میں نے ہی استا فرک تھی کہ میرے ساتھ گھر چلے اور راستے میں میں کارکنٹرول شکر سکا اور کارنے لڑکی کوہٹ کے سابق میں کی است مخلط میں میں میں کے ایک میں ایک کا کہ بیٹ میں میں کارکنٹرول شکر سکا اور کارنے لڑکی کوہٹ كرديا-"ال في تحطيدل عظمى كااعتراف كيا-"میں انشراح کے بارے میں اتنائی لاعلم ہوں جنتاتم ہؤمیں عائفہ کوکال کرتا ہوں وہ یقیناس کے بارے میں جانتی ہوگے۔" کی کالڑے بعدعا کھدنے کالریسیوک می۔ "اوه مانی گاؤیکی ہے انشراح کیا ہوا ہے ہے؟" دوسری طرف سے عاکفہ نے سنتے ہی رونا شروع کردیا تھا۔ "پلیزیہ جذباتی ہونے کا وقت نہیں ہے آپ پہلے ان کے کھر والوں کو انفارم کریں۔" وہ اسے مپتال کا نام و پا بتا تا اسا ہوا کو یا ہوا۔ ہوا تویاہوا۔ "عاکفہ اپنی می پیا کوبتائے گی وہ بی انشراح کے گھر پراطلاع کریں کے پھروہ لوگ یہاں پہآئیں گے۔تم ان لوگوں کوئیس بتانا کیا بھیڈنٹ تم ہے ہوا ہے خواتخو اہبات بکڑ جائے گی۔" باہر نے ان دونوں کی طرف دیکھتے ہوئے مشورہ دیا۔ "دبیس سے سے فرام کن نہیں سے میں جموث نہیں بول سکتا کس سے کوئی پھے بھی کے بیس کے بتا کر دہوں گا۔" وہ اس کی بات کی فی کرتا موا بجیدگی سے کویا موا۔ "أيك دوست كماتھ كچے پراہلم ہوگئ تھى اس كى ميلى كے ليے جاتا پڑا۔"ووان كواى طرح بازو كے حصاريس

WWW.PARSOCPETY.COM

ONLINE LIBRARY

FOR PAKISTAN

کے ہوئے آئے بڑھنے لگا۔ "اچھا کوئی بہت کلوز فرینڈ زے جو آپ اس کی ہیلپ کے لیے گئے تقے در ندا آپ اس وقت مگرے لکلنے والے نہیں۔"

"جی …"اس نے گہری سائس لیتے ہوئے کہااور اوپر جا کرتیز آ وازیش درواز وبند کیا تھا تا کہ سودہ اندیا سکے۔
دروازہ بند کرنے کی آ واز پر وہ دیے قدموں احتیاطاً جاتی ہوئی اپنے کمرے تک آئی کی مائدہ بے خبر سوری تھی اس
کا گہری نیندسونا اسے عموماً جسنج طلا ہٹ جس جتلا کر دیتا تھا اس وقت غیمت نگا تھا ور نہ اس سے کس طرح چسپاتی اور اس
سے دہ یوں بھی مطمئن تھی کہ شاہ زیب کے ساتھ جانے کی وجہ سے وہ سے وہ بھی اس سے بینیں پوچھے گی کہ وہ کہاں گئی
سامت کی اور واپس کب آئی تھی۔ ان کے بیسو تیلے بن کے رہتے اسے تکلیف دہ لگا کرتے تھے آئی اس کے لیے آ ڈکا
باعث بن مجھے تھے۔

مجھی کی تکلیف بھی ماحت بن جلیا کرتی ہے وہ شوزا تارکر بیڈ پرلیٹ کی پے در پیاتی ڈبھی تکلیف برواشت کی تھی کہ لباس بدلنے کی بھی ہمت شدی تھی۔ وقت جب چالیں چلنا ہے واکی کے بعدا کی جلنا چلا جاتا ہے۔ ہا ہرا تنا کچھ بھی ہمت شدی کی صورت نے اسے خوف دوہ شت کے سندر میں ڈ دبادیا تھا۔ وہ اس کوزید کے ہمراہ دکھی بیش و نامعلوم وہ کیا کرتن جسب ہی جانے تھے دہ زیر کواس کی پر چھا کی دور کھتی ہیں۔ افسوس ماس کی برجہی نامعلوم وہ کیا کرتن جسب ہی جانے تھے دہ زیر کواس کی پر چھا کی دور کھتی ہیں۔ افسوس ماس کی برجہی پر بھی ہوں افسا کھر زید کے طعنوں نے بھی از جیدہ کردیا تھا تھیک کہدرہا تھا وہ جوان بیٹیوں کی ماں کوالیس برخری کی نیز نویس موتا ہے گئی ہے۔ لا کھدہ اس پر اور شاہ زیر ہوتا ہے گئی ہیں۔ جو رائی اور اور سے موتا ہے گئی ہیں۔ وقت کا الگ تقاضہ ہوتا ہے عمرانہ ممانی جیسی خود غرض و بے سے دور اس کے لیے موتا تھیں۔ کس برقراری سے دور اس کے لیے مات کو جاگر دہی تھیں۔

''ای .....اس وقت بھے پکی بے حد ضرورت محسول ہورہی ہے میراول جاہ رہا ہے آپ کی گودیس سرد کھ کر ہمیشہ کے لیے آسیس بند کرلوں آج جس کا نٹوں بھری راہ پر چلی ہوں آگر زید بھائی کی لاعلمی میں یہ سب رہتا آؤیس چند دنوں میں دہ سب بھول جاتی جوگز ری ہے مگر سیجانی وہ بنا ہے جو صرف چر کے لگانا جانتا ہے اور لگا تارہے گا۔''

انشراح کودومرے دن ہوش آیا تھا لیکن تکلیف کے باعث ڈاکٹر اسے نیندا وردواؤں کے تحت سلارے تھے۔ رات
بابراورعا کھ نے تمام معاملہ سنجال لیا تھا وہ بی لوگ جہاں آ رااور بالی کو لے کرآئے تھے۔ جہاں آ رااس حادثے کا من کر
اس قدر حواس باختہ ہوئی تھیں کہ دہ فراموش کر کئیں کہ چند کھنٹوں تیل وہ عاکھ اور اس کے والدین کوان کے قر پر کتناؤلیل
کرکے آئی تھیں اور دہ لوگ اس مصیبت کی گھڑی میں ان کا سہارا ہے تھے انہوں نے اس کو بھی تیز لیجے میں ڈائنانہ تھا اور
آئی بہلی بار بی اس کو عاکمتہ کے گھر جانے پر سرزش کی تھی وہاں جانے سے دوکا تھا۔ وہ لبرل عورت تھی و نیا پر تی میں جتال
رہنا ان کا شعار تھا اور انہوں نے محسوس کیا تھا انشراح بہت تیزی سے عاکمتہ کے گھر انے میں دلچی لے رہی ہے۔
دہنا ان کا شعار تھا اور انہوں نے محسوس کیا تھا انشراح بہت تیزی سے عاکمتہ کے گھر انے میں دلچی ہے عاص ہے۔
عاکمتہ کی فیملی ایک خرجی جماعت سے تعلق رکھتی تھی بالکل ای طرح جس طرح نویرہ اور اس کا شوہر نہ ہی جماعت سے

وہ خود بھی ایسی جماعتوں سے دور دہتی تھیں اور انشراح کو بھی دور رکھنا جا ہتی تھیں یہی دہتھی کہ انہوں نے اس پر عاکفہ کے گھر جانے پر پابندی لگائی تھی۔ وہ غصے میں اپنے کمرے میں جاکر لاک ہوگئی تھی اور وہ خود بالی کے ہمراہ رشتہ دار کے ہال گئی تھیں اس کے بیٹے کے ولیے کافنکشن انٹینڈ کرنے وہاں سے واپسی میں دیر ہوگئی تھی اور گھر آ کروہ اور بالی اپنے

النجل الجنوري 118 م 118

بورات سے ان و ہے ہیں کروں ہے۔ "ای ..... میں بھی بھی ہی سوچ رہی ہوں اور پھر وہ لوگ بھی کتنے اعظمے تھے جو بے بی کو یہاں لے سے اور فل وی آئی پی روم میں رکھا اور یہاں کا اسٹاف دیکھوکس طرح قد موں میں بچھے جارہا ہے دگر شدید اوگ تو سید ھے منہ بات کرتا ہیں جانے ہے مریض اور لوا تھین کو انسان بھی ہیں بچھتے۔" نرس کو سکراتے ہوئے اعدا تے دیکھ کرمر کوشی میں یولی۔

"وه چروں سے بی کی بڑے اثرور سوخ والے خاعدان کے لگ رہے تھے"

مؤسم ردہور ہاتھاوہ واک کر کے اپنے روم بیل آیا تھاعام دلوں بیں وہ بیساراوقت الان بیل ماما کے ساتھ کر ارتا تھا پھر
سورج طلوع ہونے کے بغد پجھ دیم آرام کرتا پھر تیار ہوکر تاشتا کر کے بوخورٹی روانہ ہوجاتا تھا۔ رات کو ہونے والے
عادثے نے اس کو مصلی کر دیا تھا جہتال ہے آنے کے بعد نینداس کی آتھوں سے دورتھی۔
وہٹ دل و بخت مزاج تھا بھی ان مر پھری و خو دواری و نسوانیت اور شرم وانا کو بھلا کرخود کو پیش کرنے والی لڑکیوں کے
لیے اخراح کی پہلی ملا قات کی بہاوری واعتاد نے در حقیقت اس کے اندر غصے کی آگ بھردی تھی اور بات پی بیشی کہ دہ
جورد کھے وہان و مرد ہمرو ہے کے باوجو والا کیوں کی طرف سے ستائی وقوصنی رویوں کا عادی ہو چکا تھا۔ انشراح کی بیشی کہ وہ
جور دکھے وہان و مرد ہمرو ہے کے باوجو والا کیوں کی طرف سے ستائی وقوصنی رویوں کا عادی ہو چکا تھا۔ انشراح کی بیشی کہ والی انسراح کے بیشی کیا گیا گیا گیا گیا گیا گیا تین اب اس کو بہی و ب و ب خس انداز اور متاثر نہ ہونا ہی اس کے شدید ترین رقمل کا باعث بنا تھا اور پھر بنما ہی چلاگیا گیا تین اب اس کو بہی میں متعلق موج رہا تھا۔ وہ پارہ صفت الا کی جو ہروقت متحرک دکھائی دیتی تھی جس بے بسی کے عالم میں بڑی تھی اس کے معلی میں باتی تھا کہ وہ لاریب کی طرف سے اتنا عافل کیوں رہا ہی کے کہ اور کی جو ہروقت میں جتا تھا کہ دہ لاریب کی طرف سے اتنا عافل کیوں رہا ہی کہا وہ اس کے دریا کہ کہا ہو کہ اس کے دریا کی جو ہروقت میں جتا تھا کہ دہ لاریب کی طرف سے اتنا عافل کیوں رہا ہی کیا اور نہ کہیں سکا کہ اس نے ڈریک کی ہوئی ہے آگر پہلیان لیتا تو اس کو ڈرائیو ہیں کرنے دیتا۔ نہ دہ ڈرائیو کرتا اور نہ ایک پیش کہا تھا کہ اس نے ڈریک کی ہوئی ہے آگر پہلیان لیتا تو اس کو ڈرائیو ہیں کرنے دیتا۔ نہ دہ ڈرائیو کرتا اور نہ کے کہا کہ کرنے دیا۔ نہ دہ ڈرائیو کرتا اور نہ کی گھا کہا کہ اس کے ڈریک کی ہوئی ہے آگر پہلیان لیتا تو اس کو ڈرائیو ہیں کی کے دیا ہے نہ دہ ڈرائیو کرتا اور نہ کی گھا کہا کہا کہا کہ کو کہا کہ کرتا ہو کہا کہا کہ کو کہ کرتا ہو کہا کہ کیا گھا کہ کیا گھا کہا کہ کو کہا کہ کو کہا کہ کرتا ہو کہا کہا کہ کیا گھا کہ کیا گھا کہ کہ کرتا ہو کہا کہا کہ کہا کہا کہ کہا کہ کہا کہ کو کہا گھا کہ کرتا ہو کرتا ہو کہا کہ کرتا ہو کہا کہا کہا کہ کو کرتا ہو کرتا ہو کہ کرتا ہو کہ کرتا ہو کرتا ہو کہا کہ کرتا ہو کرتا ہو کرتا ہو کرتا ہو کرتا کو کرتا

آنجل الجنوري (١١٥ م ١١٥ م ١١٥ م

" حجمو فے صاحب .... ناشتا تیار ہے۔ امینے وہاں آ کراطلاع دی۔

"آپ یو نورٹی نمیں جائیں کے .... طبیعت محیک ہے آپ کی؟" امینہ کی کودیس اس کا بھین گزرا تھا اس کا لگاؤ '' میں ٹھیک ہوں۔ آج یو ندر ٹی ٹیس جاؤں گا۔'' وہ تکیوں کے سہارے نیم دراز نری سے جواب دے دہاتھا۔ ناشتے کے اٹکارنے امینہ کوئیس چوٹکایا تھا کیونکہ عمو آوہ ناشتا کول کردیا کرتا تھا۔ اس کے لیے فکر مندی کی بات بیہونی تھی اس نے یو نیورٹی جانے سے انکار کردیا تھا جوغیر معمولی بات تھی کیونکہ پڑھائی کادہ شیدائی تھا۔امینہ نے جا کرزر قابیکم کو بتایا تو وہ بھی پریشان ہوکراس کے پاس آئی اوران کود کھے کروہ اٹھ بیشا۔ المحوراتونيس ب مرجمي چرے سے مفتول كے بيار لگ رب بيں۔" نبول نے آتے بى اس كى پيشاني چھوكر "الما ..... آب مي اميند بي كى باتول ميس آئى .... ميس بالكل ميك مول." " بھے تھیک تیں لگ رہے ہیں ایسا لگ رہا ہے ساری دات سوئیں سکے .....آ تکھیں دیکھیں کس قدر سرخ ہوری ہیں چیرے پر محکن ہی محکن ہے دات کو محل آپ معلوم کہ آئے میں انظار کرتے کرتے سوگئی ہی۔"وہ محبت ساس ك بالول من بالمع معرتي بوع كويا بولي عيل-"رات من نينزليس آن حي ما الساس ليطبيعت ست موري ب" " کی او پوچوری موں رات کو نیند کیول نیس آئی اور آپ ٹرنائٹ تک کہاں غائب رہے؟" انہوں نے امید کوناشتا رغمی رائی ا مريض لاتے کو کھا۔ "ا يكيدُن موكياتها دات بين ميتال بي وقت لك كياتها-" ''ارے کس کا ہو گیا ایکسٹرنٹ' خیریت تو رہی تا؟'' ان کا پریشان ہونا ایک فطری عمل تھا' وہ بے صدیریشان حقہ ہوگی میں۔ "آپ پریشان بیس ہول الاریب سے کار کنٹرول سے باہر ہوگئ تھی اوراس کی زویس ایک اڑ گا آ می تھی۔" "الله خركر كوئى سريس معامل ونبيس موا؟" "دائيس مريس جوث أن اور باته يس فريير مواب." "بي توبهت تكليف ده بات وب بياً" "ماما .....بدى معمولى ى فريكي بوكى ب جربعى احتياطا بلستر يكورد بياورسركى چوك بعى خطرناك نبيل دوتين ہفتے میں تھیک ہوجائے گا۔ ان کی حباس طبیعت یک دم ہی بے چین ہوئی تھی۔ "اس كروالول نے كھ كهالونبيس؟اس اركى وبہت چوشى آئى بىن تكليف مى بہت بوكى وہ بى .... مجھ آپ کے ساتھ عیادت کے لیے جانا چاہیے ناشتے کے بعد ہم چلتے ہیں۔"انہوں نے فوراً ہی پروگرام بھی بنالیا تھا'وہ روز کر سے "آپ كيون اس كي عيادت كوجا كيس كي ماما؟" "اس میں اس قدر جرانی کی کیابات ہے ناواستکی میں ہی بیٹا ....فلطی آپ کی اور لاریب کی ہے حادثے کے ومداما بدوون بي-



AMAMAD STATE

'' کام .....کام اور صرف کام ..... قائد اعظم کے اس تول کی علی تصویر صرف تم ہے دکھائی دے دہے ہو میری جان ..... دنیا میں اور بھی بہت کچھ ہے کرنے کے لیے کام کے سوا' وہ فائلوں میں کم تفاسحاً جنید کی شوخ آ واز پر دہ دہ کا میں میں اور بھی بہت کچھ ہے کرنے کے لیے کام کے سوا' وہ فائلوں میں کم تفاسحاً جنید کی شوخ آ واز پر دہ مرافحا كريولا\_ "وه ببت و من تبارستام كرچكامول تم عيش كرد-" "ويرى فى .... تم كياجوك لين كالراوه ركعت مو؟" كر جمك كرشرارتى اعداز يس بولا-" بائی داوے جوگ دولیا کرتے ہیں جنہیں محبت کا روگ لگا کرتا ہے۔ محبت لاحاصل کے روگی اور تم تو محبت پروف ہو حمہیں محبت دچا ہت کے جرافیم کہال کیس کے۔ "وہاس کے دبرو بیٹے چکا تھا۔ "الچما .....اب بدا پنا به مقصد راگ ألا پنابند كرواوريد بناؤ كهال غائب تصفا صورنول بعد آئے ہو۔" وه ایزی جوکر بیشا۔ "ووب كيا تفايار ..... مردآه مجرى-"مانى كادْ ..... كهال .... تم توبهت المحقة تيراك مو يمركي دوب كيَّج" "الای کا اسل کری آ محمول میں تیرنے کی جگہال تی-" "ابیای موگاتنهاماانجام کسی کی آسمیوں میں ڈوب کرمرد کے آئے کی کے دل ایس فین موسے نان سینس .... "اس مقد میں میں است کے بیٹے پردہ چ کر کو یا ہوا۔ ''واہ میری جان .....کیادکش بات کی ہے ابھی مرنے کودل چاہ رہاہے۔'' ''قرح تھکتے نہیں ہواؤ کیوں کے پیچھے بھاگ بھاگ کراسکول لائف سے تہاری بھی ہائی رہی ہے۔ابتم کومعتوب موجانا جائي وه تجيده موار "كونى نىكونى الرى اليماآئے كى ميرى زندگى ميس كماس كمآنے كے بعد پيركى اوركى مخوائش ميس رے كى \_"وہ سكما "تهارمنال بس سطرح كالركى موكى ده؟" مجارے میں میں میں میں میں میں میں ہے۔ '' نیک پارس کلیوں کی طرح یا کیزہ جھوئی موئی کے بودے کی مانند حیادار'' وہ خلاوی میں دیکمیا ہوابول رہا تھا۔ اس كالا تكمول مين كى انجائے بيكر كافلس تفار "نيك اور يارسا؟" وه اس كي تمصول شي د يكمتا مواطنز سے بولا۔ سیں در پارس، وہ ساں اسوں میں دیمہ اوا سر سے بدلا۔ "قرآن کہتا ہے نیک عورتوں کے لیے نیک مرد اور برے مردوں کے لیے بری عورتیں۔تم اپنی من پہند زعد گی گزارنے کے ساتھ کس طرح دعویٰ کر سکتے ہو کہتم کو ہا حیاو ہا کروار جیون ساتھی ال جائے گی۔ "زید کی چی و کھری ہات پ است چند کھے تو قف کے بعدوہ بولا۔ " كيچرويس كملنےوالے كنول كى ياكيز كى كى كوائى دوخودديتا ہے۔" "تم اینے کرداری کوائی خوددو کے جمی تو کون یقین کرسکا؟ "سبكرين كاورجويين كريكادهمرفتم بوك-" "آف كورس مين بالكل يفين تبين كرون كا-" "بول يني الزام جمه يرجول بحى لكانى بايتم كبوك جولى كون ب ورميس ميس بركريس يوچيون كا- وهانشركام يركافي آ وركرتابولا-آنچل آن جنوري (١٥١٥) ١٤١٠ (١٤١ ONLINE LIBRARY

''میں پھر بھی بتاؤں گا وہ پایا کے دوست کی بیٹی سؤئڑر لینڈ سے آئی ہے پار ۔۔۔۔۔ بھیٹے ہے بی جذبوں سے بھری ایسافیل ہوتا ہے اس کے اندرد ل بیس جذب دھڑ کتے ہیں۔ رگوں میں خون نہیں چاہت بہتی ہے۔'' '''کی سے کی میں اندروں''' "كستك كامهمان عده؟" "أيك ماه كے بعد جلى جائے كى والى سوئٹررلينڈ۔" " پھر جيليا جائے گئ جو لي جائے گاتو... "بالمالى بيديكا بكتم سازياده بحصيكونى اورجان بى نبيس سكتا مريرى جان تم يمى جان لوكتم سازياده مسكى ہے جی محبت ہیں کرتا خواہوہ جو لی ہویا جیلہ فکیلہ یاشلا۔"اس کے لیج میں محبت وولی نگاؤتھا۔ ا پلیز میجت و عشق کی با تیس ای گراز فریند ز کے لیے ہی رکھؤمیری زندگی تباری محبت کے بنا بھی اچھی کزررہی ہے۔ ویداس اعماز میں بولا کدہ محسیا کردہ کیا پیون کافی سروکر کے چلا کیا تھا۔ " كياكرول .....اب پايا كے دوست كى بني كا دل بھي نيس تو رُسكتا۔" وه مك اشاكرسپ ليتا ہوا بے جارگى " کیے کمینے ہوتم باپ کی دولت پرسب بی ہاتھ صاف کرتے ہیں محرتم توباپ کے دوستوں کی بیٹیوں تک کو مال فنيمت مجمع موسي حضابط اخلاق كايال محى بيالكل بى اخلاقى طور يرد بواليدين كاشكار موسيكمو "يار ..... برجكم كحالواور كمحدد كزيري اصولول برمعاملات آكے برصتے بير-اس دور من الركول في مغربي اعدى تقليدش بيا كى وقلرث من الركول كوسى يتصيح جوز ديا بوه خوددوى كي فركرا تي جير-" " كيول تكابي الله كرد يكفيت موزكامول كي حفاظت كناسيكسو" " جى ضرور ..... مولانا مفتى زىدىد شرصاحب ..... دعاوى كى درخواست بـــــ "اس نے بدى نياز مندانا عار مساس كا كر جكايال في بحييل كالمسكراتا مواكاني يتاريا "زيد ....."البارال كي في تجيد كاوبرد بارى كى-رید ..... انبان کے مسجد کی جیری وجرد ہاری گا۔ "کبی دن ہیں جوہم بے فکری سے ماحت و سکون کے ساتھ انجوائے کر کتے ہیں کل جب معاثی و کھر بلو ذمہ داریاں ہمارے کا غدھوں پر ہوں گی نید بے فکری ولا اُبالی پن سب بھول جا تیں مے ایسے میں گزرے دنوں کی ان دکھش یا دوں سے دل کو بہلا کردیلیس مواکریں ہے۔" "دلکش یادین بابد صورت اخرشس ای ای وج ہے۔" ر سیور یار ..... مجھے تہاری فکر رہتی ہے تم نے اپنی زندگی میں اندھیروں کے سوامعمولی ساکوئی روزن بھی نہیں مجھوڑ ا چھوڑا .....روشی کے لیے اپنی زندگی کو مشکل تر بنالیا ہے۔ بڑے بڑے اوگ باپ کی کمائی پرعیش کرتے ہیں اورا یک تم ہو جوباب كى دولت برخوكر ماركر ميدان عمل مين اترآئ بو" 'سب جانتے ہوجیں کن کانٹوں بھری راہوں پر نگھے پاؤں چاتا ہوں اب تو میری روح بھی لہولہان ہوتی جارہی ''سب کے لید پر ے۔"ال کے لیج ش درد ہی درد تھا۔ "موڈونٹ مائنڈ..... ہمارے کلچرمیں مردایک سے زائد شادیاں کرتے ہیں پھرانکل کی دوسری شادی اتنابر اایشو کیوں بن في كرسب بلحر كيا-" "وه مورتیس آئی اعصاب کی مالک ہوتی ہوں گی میری مما بہت پولائث اور سوفٹ ہارٹ ہیں پھر پایا سے مجت بھی کھے زیادہ ہی کرتی تھیں پایا کی بے وفائی وہ برواشت نہیں کر سکیس اور ۔۔۔ "وہ کرا سانس کے کر جب ہوگیا۔اس کی النجل المجنوري (١٥١٥- ١٥٤

آ محول مِن مكين جوال بكولي لين لكانقا

''ان کی بے وفائی کابدلہ ممائے خورے لیا اور بالکل بدل گئیں۔'' دکھ دھواں بن کر ماحول میں پھیل گیا دونوں کے درمیان گویا پھر پچھے کہنے کونید ہاتھا۔ دونوں کم صم ہو گئے تتھے اور سے کیفیت نامعلوم کب تک رہتی کہذید کے موہائل پاآنے والی کال نے ماحول کی خاموثی کونو ڑا۔

"بيتا .... آفس ش بى بويا كمرجا تيجهو؟" دومرى طرف مورصاحب تتے۔

"الجمية من سي على مول آپ كول إلى تيد بين فيريت بي

" بیآپ کومعلوم ہوگا عمرانداور ما نمدہ آپ کی خالہ کی طرف کی جیں اور ہم تینوں بھی ہوا کے ہمراہ صابرہ خالہ کے گھر عیادت کا آئے ہیں۔صابرہ خالہ کی حالت سیریس ہے ہمیں داپسی میں دیرہو کئی ہے۔موہم کے تیوما جا تک بھڑ گئے ہیں ادر سودہ گھر پر تنہا ہے وہ ہارش اور بکل چیکنے سے بے صد ڈرتی ہے۔ تم گھر چلے جاؤ ہم بھی موقع دیکھ کر جلما آنے کی سعی کریں کے " دہ مجلت میں کہ کراس کا جواب سنے بغیر لائن ڈسکنیکٹ کر چکے تھے ذید کے چیرے پرنا کواری پھیلتی جائی گئی گئی۔

آیک ہفتے ہیں اس کے زخمول کی بہتر امیر دومنٹ ہوگئی تھی اسر کا زخم بحر چکا تھا۔ معمولی چوٹیس جو بھی آئی تھیں وہ ٹھیک ہوگئی تھیں صرف ہاتھ کی تکلیف ہاتی رہ گئی گئی گئی گئی ابھی ہیں تال سے ڈسچاری آئیں گیا تھی اس دوران وفل بھی ہابر کے ہمراہ دو تھیں بازا آیا تھا کھڑے کھڑے ہی جہاں آ را کے اصرار کے یا وجود وہ بیٹھا نہیں تھا اور ا تفاق سے ہر بار اس نے انشراح کھوتے ہی بایا تھا۔ ماما کو وہ ٹالٹار ہاتھا جو بہال آ نے اور عیادت کے ساتھ ساتھ معقدت کرنے کی بھی خواہش مند مسلم سے دہ جانیا تھا انشراح مند بھیٹ لڑی ہے اور ایسے لوگ بھی کمی کوئے تک پروا کرنا جانے نہیں اور وہ ماما کی طرف ایک نگاہ غلط کی کا دیکھنا پرواشت کرنے کا اہل نہا۔

ڈ اکٹر اس کوچند ذوں میں ڈسپارج کرنے والے تھاس نے تہدیکیا تھاوہ اس کے سپارج ہونے تک اس کی عیادت کا تاریجگا۔ بیاس کی خواہش بیس مجود کی تھی کیونکہ انشراح کی ناٹو کی ہینتال کے اسٹاف سے کوئی نہ کوئی ڈیمانڈ رہتی تھی

العمال كوچيك دين وبال أنايزا تفار

آج بھی وہ محدث دینے کے بعدافشراح کے دوم میں جانے کا ارادہ نہیں رکھتا تھا۔ بابر کسی کام کی وجہ ہے ہیں آیا تھا ا وہ بھی جانے کا ارادہ ترک کر کے واپس جانے کے لیے پنچآ گیا تھا۔ گیٹ کے دائیں طرف دومری رومیں کھڑی سرخ رنگ کی کارد کھے کروہ ٹھنگ گیا قریب جا کرنمبر پلیٹ نے اس کی کشادہ پیشانی پرشکنیں بھیردی تھیں پھروہ واپس او پر کی طرف چل پڑا تھا۔

و المراسية المراسية المراسية الملفى سے جہال آراسے بيٹا الفتكور القال كود كيور باختيارا تھ كمر اموا تھال

كاعازين سراسيكي كا

"تم كب آئے اور كيول آئے ہو؟"اس كى آئى مول سے بى نبيس ليج سے بھى چنگاريال نكل ربى تھيں وہ جواس كى غير متوقع آمد پر پہلے بى شیٹا گيا تھامستزاداس كے سلكتے ليجے نے بوكھلا كرد كاد ما تھا۔

"هن تم سے بی ہو چور ہا ہوں۔" جہال آ رائے سرسری نگاہ ان پر ڈالی اور اٹھ کر انشراح کی طرف بردھ کئیں جو کچھ غنودگی میں بربرداری تھی۔

"مين ....من ان كى طبيعت معلوم كرفية يا تفاا بهى كي درقبل بى ....." "مين في تهمين تحق سين كيا تفاكراد هركارخ بمول كربمي ندكرنا-"

1/124 1940 Spening Y.COM

''وہ میں یہاں ہے گزرانوسوچاعیادت بی کرناجاؤں۔'' وہ بولئے ہوئے اسے نگاہیں چرار ہاتھا۔ ''میں جار ہاہوں چندلیحوں کے لیے بی آیا تھا۔'' وہ کہہ کراس پھرتی سے دہاں سے نکلاتھا کو یابدرومیں پیچے کی ہوں۔ "ارے بدلاریب کوکیا ہوا بناسلام دعا کے چلے گئے؟" جہال آ را جرانی سے کویا ہوئی اور ساتھ بی اسے بیٹھنے کی "لاريب كوكونى ضرورى كام ياوة حمياتها-"وه بيضي معدرت كرتابولا-"ا جِما کچیضروری کام بی ہوگاوگرندانہوں نے بھی الی حرکت کی نیس بہت بی بااخلاق وخوش حراج ہیں لار بیب۔ روزآ کرجمیں ڈھارس دینے ہیں بیٹا .... ہم تنہا عورتوں کوان کی آمدہے بردا حوصلہ ماتا ہے۔ "وہ نجانے کیا کیا کہدری تخیس اوراس کے اعد بجیب کیفیت سرائیت کرنی جاری تھی۔ لاریب کی فطرت دستی کی مانٹر تھی جلنے کے بعد بھی جس کے بل يون ي موجودر ي بين جل كر بحي تين جلت \_ بی موبودرہے ہیں ، س کر جارت ہے۔ "جی ہان اس کے مواج کے لوگ معتر ف ہوتے ہیں۔ آپ بنائے کی چیز کی ضرورت تو نہیں ہے آپ کو؟" وہ رسٹ واجح وعما مواكويا موا ور المار ال

غصے ہوئے ہوئے بولی نوفل نے بے ساختہ اس کی طرف دیکھا تھا۔خوب صورت چرے پر زردیاں نمایاں تھی براؤن بری بری آئے تھموں میں ضعلے لیک ہے تھے۔ کولٹرن براؤن سکی بالوں کا جنگل بھر اہوا تھا۔ ا منظمی کریں او حادثہ منظمی کریں او واجب انقتل تغیرائے جاتے ہیں بیقانون او جنگل میں بھی لا کون و وگا۔"وہ ختہ است

"حادثے غلطیوں سے بی ہواکرتے ہیں۔" "اوہ .....اب آپ کواحماس ہوا حادثے غلطی سے ہواکرتے ہیں۔" دہاس کی ہات قطع کر کے چینی ' اُنَّی بنی تہاری قبیعت پہلے تی تعکی تبیں ہے پھرتم نوال بیٹے پر نفسہ کیوں کردہی ہؤا کیسیڈنٹ ان سے تبیس بلکہ ان کے کزن لاریب سے بیوا ہے۔ انہوں نے تہاری جان بچائی ہے بہتال لاکر۔'' جہاں آ را پہلے ہی ان کی دولت و تخصیت ہے مرعوب موچکی تھیں اس کواس طرح برا بھلا کہتے و کی کروہ مصالحان انداز میں کہنے گیس۔ " نوال بینا ..... ما سند ند سیجی کا دراصل اس کے دماغ پر مجری چوٹ آئی ہے بھی وجہ ہے کہ بھی بہلی باتنی

"نانو ..... دماغ خراب بین مواب میرا پاکل نبین موئی موں ـ"نوفل نے اس کی طرف دیکھا.... وہ معظرب تھی تكليف مين جتلا

المسلم المارة المارة المحين بحصال على بنجار بحل المحل المساب كالمان المساب كياجان المامان المارة المحراني المحين بحصال على بنجار بحل المحامة المحامة المحين المحتاج المارة المحتاج المارة المحتاج الم

«میں ای صفائی میں ایک لفظ بھی کہنا اپنی تو بین مجھتا ہو لیکن اتنا ضرور کہوں گامیں مقابلہ ہمیشہ برابری کی بنیاد پر کیا

كتابول-"وه كهدكرنا لوكوسلام كرتابوا جلاكيا-انشراح بيتمي كأبيحي روني كيا كبدكيا تفاوه وكرايك كمترى كاطعت يحرايك كمزودي كالحساس ولاتامرخرولج

آنجل جنوري ١٠١٤م 25

" بین کہتی ہوں کی گئی تاہماراد ماغ خراب ہوگیا کیوں مندلگ ری تھیں اس کے جانتی بھی ہولا کھوں رہ ہے جہ کہ کردہا ہے وہ تم پڑیے شاہانہ کمرہ اور خات باث ای کے مربون منت ہیں۔" اس کے جاتے ہی نانو کا پارہ ہائی ڈگری کراس کرنے نگا۔" دیگر اسٹاف کو چھوڑ وڈاکٹر زجو کی کوایک نظر ڈھنگ ہے ہیں دیکھتے ہمارے یاؤں کی جوئی ہے ہوئے ہیں۔ایک تھم پرسر کے بل جل کرتے ہیں ہمارے کھانے کی ہرچز یہاں کے سب مہتے ہوگ ہیں۔" نانو ..... میراا کیسٹر نشات ہے کے لیے لائری ٹابت ہوا ہو دہ تھی لاکھوں کی۔"

"تہارى باتى الى بى بوتى بين دل جلانے والى"

"آ پکومیری تکلیف کا حساس بالکل بھی نہیں ہے جس یہاں کی دنوں سے پڑی ہوں معندور بن کراورآ پکویہاں ملک بن کرد ہناا جھا لگ دیا ہے۔"

''خودا بی حرکتوں سے تم نے بید معفوری پالی ہے کیوں بنا بتائے گھرے لگی تھی ند کھرے لگتی اور ندیدانجام ہوتا تمہارا۔'' دو کِشُورین سے بولیں۔

"آپگريموجود موشي او آپياويتا كرجاتي نه"

ا ب طرح ووداوس و اب وہ احرجاں ہے۔ "ایک ہفتے ہے مند بند کیے پڑی تھیں لا کھ پوچھنے پڑئی مند نہ کھولا تھااوراب کھولا ہے قیتادو کہاں جاری تھیں؟" "عالمفد کے گھراس کے مماییا ہے معانی ماتھنے آپ جوان کی بے عزتی کرکے آئی تھیں۔آپ کی اس حرکت نے جھے پاگل کردیا تھا ہے سکون ہوگئی تیں۔"

بارش آئی شدت سے برسے گی اس کا اسے گمان بھی نہ تھا تایا جات کی کال کے بعدوہ چند کمیے بیشا سوچتار ہاتھا کہ کیا کرے؟ تایا کا اس کی ذات پرصد سے زیادہ اعتمادا ہے بھی بھی آبیک افست بھرے متحان میں ڈال دیا کرتا تھا۔ ای طرح جیسے ابھی وہ دل میں ہونے کے ہاد جود ابھیں اٹکار نہ کرسکا۔ پچھر شتے تاوان مانگلتے ہیں اور وہ تاوان اوا کرنے میں ہی

رشتول كى بقاموتى بوه جنيد كساتها فس الكالقابام جماجول جماح ميندرى وباتعا

و خرکے بعدوہ اس کے ساتھ بیٹھا دوبار کافی بی چکا تھا اس کی کوشش تھی اس کے جانے سے پہلے وہ لوگ کر آ جا کیں اس کے جانے سے پہلے وہ لوگ کر آ جا کیں لیکن ایسانہیں ہوا تھا وقت گزرنے کے ساتھ موسم بھی بگڑتا جارہا تھا۔ تایا جان کی کال دوبارہ بھی آئی تھی اس کاوا تھے مقصد کی تھا کہ ان کی واپسی ابھی تک تبییں ہوئی ہے پھر اس سے دابطہ نہ کرنے کا مطلب بھی بہی تھا۔ وہ اس صد تیک اعلاد کرتے ہیں تھا کہ ان کی وہ ان کی کال من کرفورا تھی گھر چلا گیا ہوگا اور بہی خیال کرتے ہی وہ نادم ساکھڑا ہوا۔ بہت تیز بارش تھی باہر ہرست وصوال دھوال بھیلا ہوا لگ دہا تھا گرج و چک شدت سے جاری تھی۔

126 ، ١٠١٤ (ع ما ١٢٠١٤) 126 ، 126 ما 126 ما

وہ نوٹس بنانے بیٹھ کی تھی کیکن دل تنہائی کے خوف سے بیٹھا جار ہاتھا اس کی نگا ہیں بار بار دروازے کی طرف اٹھ رہی تھیں۔ بیلاؤیج کا واحد دروازہ تھا جو کھلا ہوا تھا باتی وہ سب بند کرکے پردے ڈال چکی تھی۔ وقت گزینا رہانہ موسم کے توروں میں کوئی نری آئی ند محروالے تے اور دی سبی کسرلائٹ کے جانے سے پوری ہوگئ تھی ہرسو تھے اند جرا تھیل حمیا ارے خوف کے الم اس کے ہاتھ سے چھوٹ کیا وہ اپنی جگہ پرسٹ کی ۔ لاؤنج میں لگا بھوت و چڑیلیں ایک دم ہی حمل آور ہوگئی ہوں اورائے گندے ناخنوں دمرخ منہ کھولے اس کی طرف بڑھدے ہوں خوف سے وہ کینے کینے ہوگئی گئی۔ "يامون ....مانى ....مى ..... ووقي يختى بوئى المحركران كا وازين لكاتى بوئى بحاكى محى اوراند هر يدس كى چيز سے الراكري مي مراس من المن كاب الدي كاب

بالی نے روش کواس کے ایکسیڈنٹ کی اطلاع دی تھی اور اس کا فورانی فون آ عمیا تھا۔وہ رور ہی تھی بے حدیر بیثان و متعکر ہور ہی تھی جہاں آ رائے مخصوص انداز میں سلی دی تھی پھر انشراح نے بھی ہرمکن اپنے کیجے سے کمزوری اور تکلیف ظاہر میں ہونے دی محم اس کوسی بل چین جیس آر ہاتھا۔

"المال .....ان كا پ ميرے ياس مينے دين آپ كيئر نبيل كريادى ميں خوداس كى ديكيہ بعال المجمى طرح كرعتى

مول - "الى كى كھور كىج نے روش كو سنجملا كركہتے برمجبور كرديا تھا۔ "مت ہے وبلوالولین اپنے میاں سے پہلے ہو چھ لیناوہ ایک غیر محرم اڑک کو کتناعرصدائے محریس برواشت کرسکتا ے؟ "ان كالبجيسوفيصدات بزائيدوجيمتا مواقعاً ودسرى طرف خاموتى ربى-

"بال بال بولو .... سانب كيول والمدكم المهيس؟"

"ألان مستم محية جاؤنه ساته بهال كوني ميس بعادا « دنبیں بھئی ..... جھے غیروں کے دلیں میں سکون نہیں اتا میں مرکزاس مٹی میں ڈن ہونا جا ہتی ہوں۔ خیران باتوں کو چھوڑ اور میری بات سن ذرادھیان سے سنو ..... 'ان کا لہجہ بل بحر میں بدلا تھا۔ بالی اورانشراح کو باتوں میں کمن دیکھ کروہ شمانت کر گرا کہ میں سے گرا

تبلق موني كيلري مين النيس-

"كونى خاص بات بامال؟" "بان خاص بی ہے۔ جن اڑکوں کی گاڑی سے آئی کا ایکسڈنٹ ہوا ہے وہ بڑے ہی دولت مندلوگ ہیں۔وہ اپنی تعظی پرشرمندہ ہیں اورازالے کے لیے بید یاتی کی طرح بہارے ہیں۔

"دولت کی ان کی جہم میں آپ پولیس میں رپورٹ کرانے کے بجائے ان کی دولت سے مرعوب ہورہی ہیں جیرت عال "اس كانداز من كبرار ج وتاسف نمايال تعا-

''لوچھوٹے میاں وجھوٹے میاں بڑے میاں بھی سجانِ اللہ....'' وہ مشتعل ہوئیں۔ در سے سے سال کو ج "دولت کی آپ کو بھی کی جیس ہے چھرآپ کیوں دوسروں کی دولت کے کن گاری ہیں؟ بیس کہتی ہوں ابھی وقت جیس

كزراة پانكاپيدان كے مند پر ماركران كوان كے كيے كى سزاولوا ميں۔" ''ارے بس مجھی رہو۔ آئی بڑی مجھے مشورہ دینے والی وہ لوگ کوئی ایسے دیے بیں ہیں۔ چبرے یے بی کسی بڑے اونچے خاندان کے فردلگ رہے ہیں بلکہ ان میں سے ایک تو بردا ہی مغرور و بدد ماغ لگتا ہے مجال ہے بھی ایک بار ہی سید سے مندیات کی ہو۔اصل میں چید سارااس کے ہاتھ میں ہی ہوہ ہی سارے بل وغیرہ جرتا ہے دوسراتو ہاتیں

127, r.120 5) sign ( ) [

ے میں ہرہے۔ ''تم کیا جا ہتی ہولماں؟'' وہ اکٹا کر گویا ہوئیں۔ ''انٹی کو مجھاؤتم' وہ تمہاری بات مانتی ہے۔آج بھی وہ اس لڑکے سےلڑی ہے جس کے ہاتھ میں پیرے نوفل نام "التى نے بالكل تحيك كيا .... ايے لوكوں كے ساتھ كى دويا فقياركمنا جاہيے جومؤك كوائي جا كير مجھ كر كا ثيال دوڑاتے ہیں۔ دورائے ہیں۔ "دھت تیرے کی .....تم اس کوکیا سمجماؤگی پہلے اپنے اندر مجھدداری پیدا کرد۔بالوں بیں جاندی اثر آئی ہے مگر عقل بھیانہیں ہے۔"ان کا انداز ایسا تھا کہ روش ان کے سامنے ہوتی تو گدی سے پکڑ کردو مجٹر لگا تیل اب دانت يس كرره في ير "اجما أب أى كالضيد حكان برن كاخرورت بي سايك ده يهلي كيا كم بري بولي ب "كالى ..... آب كو مى كى دولت مع موب مونى كى خرورت جيس اورندى ان سات كوئى بل يركروائي كى شركل بى آب كا كاونت مي خطيرة م السفر كروادول كى - 'روان ك ليج مي خوددارى واناموجودى \_ "أرب سس ابناييسات ياس وهوآن بدى يسيعالى" بات نست و كوكران كوف وركم يا تعار "ان سے بیر لیما ہماراح ہے نہوں نے میری چی کوز جی کیا ہے۔" المرى تاريكى في الكاكريس استقبال كيا تقاس كرج برسة ماحول بي كمر اند جريد والمي بجوت بنظر كامتظر پيش كرديا تعاروه كار يورج مس كمرى كركے بارش سے بچتا بچا تا اندروافل مواقفا وہ اسے كبير وكھائى نددى۔ كماب جلى كى؟ كون كيلرى روم غرض برجك وه اسعد عمية ما تفاراس كيون سيل من بيرى بحى او موكى مي اس كاقدم لاؤرج كى طرف المن كل متصاور وبال قدم ركعتى بي بيت زور ي كي من ال كى روشى ، يورالا وي روش موكروه كيااوراس روينى في ايسامنظر پيش كياتها كدوه لمح بحركو جراني سيساكت جوكرده كياتها وه ديوار سي كي تحشول جي منه چھائے بیٹھی می دونوں ہاتھ تی سے کانوں پر سکے ہوئے تھے اس کا وجود برگ نازک کی مانٹر کانے رہاتھا شایددہ رو ری می \_ بوری شدت کے ساتھ بچکیوں سے بوراد جو الرزم اتھا۔ "سودہ تھر پر تنہائے موسم ایک دم بی بگر گیا ہے دہ بحل کڑ کئے ہے بے صدؤرتی ہے تم فورا تھر چلے جاؤ۔" تابا کے الفاظاس كى ماعتول مين كونجنے لكے تقے وہ ان كوا تكار نہ كرسكا تفا مكر دل ميں چھپى نفرت ولا تعلق كے باعث فوراً كمر آنے کے بچائے خوب وقت گزار کرآیا تھااور پہال اس کی حالت دیکھ کراس کے اندر کا انسان دل کھول کرشر مندہ ہوا تھا جب مميرزنده موقو غلطيول كامحاسه كرنے يروقت ضائع ميس كرتا وه مششدر كفر اتفا\_ کوئی اس شدت سے اس موہم سے خوف زوہ ہوسکتا ہے ساس کے وہم وگمان میں نقطا ما کدہ بھی اس کی ہم عرفتی لیکن وہ بھی بھی ایسے موسم میں ڈری نہھی۔ تایا کی جلد گھر چینچنے کی تاکید وفکر مندی سب کی توجدا بی طرف میڈول کرنے کے ليے ذرامہ بازى لگ ربى تھى دو ،كى كراب اے اس حال يس دكھ كروه افى سوچ پرشرمند ، تھا يجلى كى چك ختم موكى تو پھر ہرسواند جیر اتھااور ہاہری آئی طوفانی بارش کی خوف تا کے وازیں تھیں۔ "سو ..... نامعلوم كتف عرص بعديهام إلى كي موثول برآيا تعايداك أواس في يكاما دهيم عن دومرا بارث كاب يملم وراوده كالول ركى بالمور كور كلفول على جيائ في كي-آنجل بوري ١٤١٥ء 128

'' سودہ ……'' وہ اس کے قریب محشوں کے بل بیٹھتا ہوا بولالیکن جواب ندارد وہ کسی جسے کی مانندای انداز "موده.....واش اب؟"اس نے اس کے سر پردھیرے ہاتھ رکھا۔ اس نے میکا کی اعداز میں سراٹھایا تھاوہ اس كاطرف وكيدباتفا "كيا بوا ....اس طرح كيون بيني بويهان بر؟" بيصدرم لبجه تفااس كي غزال آسميون بين عجيب خوف تفا-چروآ نسوؤں سے بھی ہوا تھا' زیدیے موبائل کی ٹاری آن کی بھیا چرہ جس برآ نسوؤں کی رم جم ابھی بھی روال تھی۔سرخ ناک بھیلی پکوب والی بھیلی آ تھے سے خوف ودہشت ہے تہی ہوئی تھیں۔ پہلی باراس کو بے عدقریب ے دیکھا تھا اور وہ بہت اجنبی کی تھی ایے ہی کو یا صحرافی کوئی پُر اسرار ساسنہری جمرنا کررہا ہو۔ ول بہت ناآشنا سودہ اس کے احساسات سے بے خبر بے ساختہ چہرہ ہاتھ میں چھپا کررونے گئی تھی گزرے چند تھنے اس کی ساری اندیسا ہوں کا ت احساسات سے دوجار ہواتھا۔ زعرى يعارى تق ومدوتی ہالائق کی می بارش ہے می کوئی ڈراجاتا ہے۔ وہ کھٹر ابوتا ہوازم لیج میں کہ رہاتھا۔ البرياب كينداز جلاو كماناميس لكانامي كماكم يابون "وه جاتے جاتے كويا موا "كافي لاتى مول آپ كے ليے "جس كى موجودكى اسے بميش خاكف ركھتى تھى۔اب دەنى دھارى كاباعث تحاكىر ودنبین وہ می نی کرآیا ہوں سمی چیز کی ضرورت بیں ہے۔ وہ کہ کرویاں سے چلا کیا تھا سودہ نے جلدی جلدی سائیڈ كارز \_ كيندل اسيندا الهايقاجس من موم بتيان يهلے يلى مونى تيس قريب بى التربحى موجود تعابيب بواكى سليقه مندي تحى موسم كي خيال مدوه انظام كرك في مي كيونكه يهاب لائث الميصوسم مين بي فيل بوتي تحى عام دنون مل او وشير تك كاتصور مي نفاساس وجد يهال يولي اليس اورجز يثر كي ضرورت محسول ويل محى " پھو پواور تائی جارتی سیں آؤ بواکو جانے کی کیا ضرورت سی؟ ان کوتو یہاں رکنا جا ہے تھا بعض وقعہ بہت ہی چیپ فعلے ہوتے ہیں کمر میں " مجدر بعدوہ مبل تکیاورکوئی ناول اٹھائے دہاں آ کر کویا ہوا۔ وه خاموش رہی کیا جواب دیتی تھوڑی در قبل جو کہے میں نری تھی وہ غائب ہو چکی تھی کہے میں غصرو جعنجملا ہث مایاں ہا۔ "مسلسل بارش ہور ہی ہو وہ لوگ اب منے ہی آئیں گے رات زیادہ ہوگئ ہے تم اپنے روم میں جاؤ میں لاؤنے میں ہوں۔"وہ درمیانی صوفے پر تکمیسیٹ کرکے ہیٹھتے ہوئے کہ رہاتھا۔ سودہ کی جان پر بن آئی تھی تنہا کمرے میں جانے کا تصورتمي مولتاك تفا ''کیا ہواجاتی کیون میں؟''کینڈل کی روشی کرے کے اندھیرے کے مقائل کمزور تابت ہوری تھی وہیمی می روشی میں نیم اندھیر آئسی اورائی دنیا کا منظر پیش کرر ہاتھا اوراس ملکجا ندھیرے میں کھڑی وہ کوئی بھٹکی روح لگ رہی تھی زیدنے تكاس جاكر خلك ليح ش كها-"شناپ .....دماغ خراب ہوگیا ہے تہمارا میدور کیا ہوتا ہے؟"اس کی سمجھ میں نہیں آرہا تھاوہ کیا کرے؟ زید کی موجود کی اسے تحفظ کا احساس دے دی تھی۔اس کے ساتھ یہاں رات بحرر ہناتو گوارا تھا۔ 129 1140 253 250 117 101 ONLINE LIBRARY

"میں یہاں ہوں اپنے روم میں نہیں جارہائم اب تھر میں تنہانہیں ہؤاہیے روم میں چلی جاؤ۔ ڈرخوف پیر سرف بهار سائدر موتے ہیں حقیقت میں ان کا کوئی وجود میں 'اس نے نرم کہے میں سمجھایا ..... وہ وہاں سے چلی آئی می مجر نامعلوم اس كے سمجمانے كا اثر ہوا تھايا كئ كھنے خوف ودہشت سے نٹر ھال اعصاب آرام پاتے ہى اردگردے بے خبر # 2 M

₩.....

رات برے والی طوفانی بارش نے جہاں پیڑ و پودوں کودھوکر تکھار دیا تھا' وہیں کئی کمزور دیرانے درختوں اور پودوں کوجڑ ے اکھاڑ مجینکا تھا۔ نوفل کلاس کے بعد باہرلان کی بیٹے پر بیٹھ گیا تھا۔ کل سے اس کی طبیعت میں اضطراب و بے جینی حد ورجه تھیل کئی تھی۔وجیانشراح کی سردوترش باتیں تہیں تھیں کہوہ اس کے حزاج سے واقف تھا اور جانیا تھاوہ جب بھی اس كروبرو موكى اى بدتميز وبدلحاظى في بين آئے كى اى سبب وه ماماكى خوابش كے باوجودان كوئيس لايا تھا وه اس كى كى بات ومعمولی ی بھی اہمیت دینے کا قائل بیس تھا۔ اس کے اضطراب وسوچوں کامحور لاریب کی ذات تھی وہ اس کی آزاد خیالی اور تلین مزاجی ہے بخو لی واقف تھا الرکیاں اس کی کمزوری تھیں۔

اس معاملے میں وہ کس ہے بھی کمیرومائز کرنے کو تیار نہ تھا پہلے دن ہینتال میں اس نے اسے تی سے وہاں کا دوبارہ رخ كرف كومنع كرويا تفااورخود مطمئن موكيا تفاكه جانتا تفاوه ال كى بات بحى ردبيس كرتا تفار كمري تمام افرادي وه اس كذياده قريب تعاوه بريات ال ي شير كرتا تعاليكن كل ال كودمال د كي كرات جي شن ديرند كي كداس كي وعده خلافی کی دجہ بیڈ پرسوتی انشراح تھی کیونکہ اس سے مختصری گفتگو کے دوران گاہے بیگا ہے بے ساختہ اس کی نگاہی انشراح کے چہرے پرتضبر تضبر جارہی تھیں۔وہ شکاری تھااوراس کی آسمھوں میں وہ بی چک تھی جو کئی معصوم اڑ کیوں کی زندگی دیران كر يكي تقى وه بيهويج كريريشان بور ما تها كدكس طرح انشراح كى حفاطت كى جائے؟ وه لا كھنا پيند ہى محراس كي حميت اجازت جيس وين تحي كركوني الركى اس كيسائ بربادموجائ الريب كى غلط بيانى اوروعده خلافى اس امركى كواد تحى كدوه ا بن حركتوں سے باز نبیس آئے گا۔وہ اس تھیل كا بابر كھلاڑى بن چكا تھا بابر جو كيفے سے كافی لينے كيا تھا۔وہ دورے ديكھتا آرباتفانوال كركري ويمي مل محتريب كركويا موا

"كيا پرائم ب، وورے ديكت أربا مول كى كمرى سوچ ش اس طرح كم موكدارد كردكا موث بى نيس "وه كافى كا

" كي خاص مبيل "اس ف سجيد كى سے كہتے ہوئے بھاب اڑاتى كافى كاب ليا۔

"أف.....اتن كرم كافي لي رب مو؟" وو متجب موا "مير عائد ورف آ ك سنداده كرم يحدي سي سي ال في موا

"انشراح كى بالول سالة سرب موسة موشايةم"

"مائى فيث! اليساوكول كى اوران كى باتول كى كوئى أميور تنس نبيس موتى ـ "وە استهزائيا تداز ميس كويا موا " پھركوئى توبات ہے جس سے تم وسٹر ہوئے ہوكوئى الى بات ہے كيا جو جھے ہے بھی شيئر نہيں كى جاسكتى؟" وہ

اس کے وجیہے چرے کی طرف دیکھا ہوا بجیدگی سے استفسار کرنے لگا۔

"بال موتى بيس كجه باتيس اليي جوة وي كوائي برجها ميس سيجي چياني بردتي بيس بلاشيم ميرب بهت بهترين و قابل فخرِ دوست ہولیکن میں مہیں لاریب کے بارے میں ہیں بتاسکتا۔ یہاں میرے خاندان اوراس کی عزت کا سوال ہاں کی کہانیاں ہم ایک دوسرے سے چھیاتے ہیں۔ میں تہمیں کیے بناسکتا ہوں عزت ایک بار نیلام ہوجائے تو پھر

الچل اجتوري ١٤٥٥ ١٤٥١ م ١٥٥

انمول موتی انسان کامیا پیوں ہے بیس ناکامیوں ہے کہتا ہے۔

ہلا برانسان کوچا ہے کہنا کامیوں ہے کھبرانے کے بجائے ان کامقابلہ کر ہے۔ انسان تو وہ تقیم ہے جونا کامیوں کو بھی کامیوں بھر بدل ویتا ہے۔

ہلا برمسکرا تا ہواانسان بھی اندر ہے خوش نہیں ہوتا بلکہ اس کی مسکرا ہوئے یہ چھے طوفان چھے ہوئے ہوتے ہیں۔

ورد کے طوفان جوانسان کی تنہائی کے ساتھی ہوتے ہیں۔

ہلا وقت کی قدر کروا ہے ضائع مت کرو۔

ہلا محبت پھول ہیں کر بر ہے تو دعا ہوتی ہے اور اگر یہی پھول آگ بن جا کمیں تو محبت انسان کوچلا کر دکھود پی ہے اتنا کہ وہ انسان نظر ہی نہیں آتا۔

ہلا مرسات کے موسم میں ہرکوئی خوش نظر آتا ہے لیکن کی کو بھی دوسرے کی آتا کہ ہے گر رے موتی نظر نہیں آتا۔

ہلا خدا کو یا دکرو کیونکہ وہ سات آسان یا رہوتے ہوئے بھی تہا رے دل میں بستا ہے۔

ہلا خدا کو یا دکرو کیونکہ وہ سات آسان یا رہوتے ہوئے بھی تہا رے دل میں بستا ہے۔

ہلا خدا کو یا دکرو کیونکہ وہ سات آسان یا رہوتے ہوئے بھی تہا رے دل میں بستا ہے۔

ہلا خدا کو یا دکرو کیونکہ وہ سات آسان یا رہوتے ہوئے بھی تہا رے دل میں بستا ہے۔

ی قیت پردوبارہ خریدی بیس جا محق ہے۔ زندگی موت عزت ایک بار بی اتی ہے۔" " توقل .... تم تعبك تو بونا؟ "اس كى طويل خاموتى يرده كزيز اكر بولا\_ "بول ..... بال ايم الف "ال في مك بوتول سالكاليا-"بہت عجیب ہویار ..... پریشان بھی ہواور کریز بھی کررہے ہو۔" " پریشانیال بائے ہے بڑھتی ہیں میں سے باشنے کا قائل کیل ہوں۔" میں نے سناتھاد کھ باشنے سے کم ہوتے ہیں اور خوشیاں بننے ہے بردھتی ہیں۔' " يريكشكل لائف ميں ايبا كچي بھي جي موتا .....عم والول كي معم عن ريخ جي اورخوشيوں والول كي خوشيال ان كى ا بن موتی میں۔ 'ان کی بحث کادورانیا عا کف کے وہاں آنے سے م مو گیا تھا۔ "نوقل بعانى .... آپ سالك بات كرنى بركياآپ فرى بن؟ عائد في الآكرة بنتكى سدريافت كيا "ارے ....ا محل تک آپ کویہ بات معلوم میں ہوئی؟" "جي .....کون کيات؟" "نوفل صاحب کماڑی ہے فری نہیں ہوتے ہیں بھی بھی۔" "لكين ..... مي صرف الركى بى جيس ال كي بهن بهي مول اور ببنيس بميشه بهائيول سے فرى مواكرتى بيں يه ميراحق ے کیول فوقل بھائی؟"عا کف کے کیچ میں سادگی کے ساتھ بے صداعماد و مجروسہ تھا۔ "شيور..... كيابات كرناجا متى بين آب؟"ات عا كفه كالنداز بهايا تعار "انشراح سپتال سيؤسيارج بونا جامتي ہوہ تک محلي عليار" "ان کی نانو کالانگ ٹائم ائے کرنے کا ارادہ ہے ڈاکٹرزان کو ڈسچارج کرنے پرا میری ہیں لیکن وہ وہاں سے جاتا " يار.....ان كى نانى ئانى ئېيى لگتىل بېت عجيب خانون ہيں وہ\_" آنجل جنوري

## یا کے سوسائٹی پر مُوجو د مشہور ومعسرون مصنفین

عُميرها حمد صائمها کرام عُشنا کو ثر سردا ر اشفاقاحمد نمرهاحمد سعديهعابد نبيلهعزيز نسيمحجازس فرحتاشتياق عفتسحرطابر فائزهافتخار عنا يثاللها لتمش قُدسيهبانو تنزيلهرياض نبيلها برراجه باشمنديم نگهتسیها فائزهافتخار آ منہ ریاض مُمتاز مُفتى نگهتعبدالله سباسگل عنيزهسيد مُستنصر حُسين رضیمبٹ رُخسانہنگارعدنان اقراء صغيرا حمد عليئ الحق رفعتسراج أمِ مريم نايابجيلانى ایم اے راحت

# ياك سوس ائتى ۋاسك كام پرموجُو د ماہان، ۋائىسس

خواتين ڈائجسٹ، شُعاع ڈائجسٹ، آنچل ڈائجسٹ، کرن ڈائجسٹ، پاکيزہ ڈائجسٹ، حناءڈائجسٹ، رِدا ڈائجسٹ، حجا ب ڈائجسٹ، سسپنس ڈائجسٹ، جا سُو سی ڈائجسٹ، سرگزِ شت ڈائجسٹ، نئےاُ فق، سچس کہا نیا ں، ڈالڈا کا دستر خوا ن، مصالحہ میگزین

# یا کے سوس کٹی ڈاٹے کام کی مشار ہے کٹس

تمام مُصنفین کے ناولز،ماہانہ ڈائجسٹ کی لسٹ، کیڈز کار نر،عمران سیریزاز مظہر کلیم ایم اے،عمران سیریزاز ابنِ صفی، جاسُوسى دُنيااز ابنِ صفى، تُورنٹ ڈاؤنلوڈ کاطریقہ، آن لائن ریڈنگ کاطریقہ،

> ہمیں وزٹ کرنے کے لئے ہماراویب ایڈریس براؤزر میں لکھیں یا گو گل میں پاک سوسائٹی تلاش کریں۔ اینے دوست احباب اور فیملی کو ہماری ویب سائیٹ کا بتاکر پاکستان کی آن لائن لائبریری کا ممبر بنائیں۔

اِس خوبصورت ویب سائٹ کو چلانے کے لئے ہر ماہ کثیر سر مایہ در کار ہو تاہے ،اگر آپ مالی مد د کرناچاہتے ہیں تو ہم سے فیس کب پر رابطہ کریں۔۔۔

" پھراب کیا کریں؟" عا کف نے دونوں کی طرف دیکھا۔ "آپ اپنی دوست کو کہیں وہ اپنی تانو کو کہیں اگر وہ ایکری ہوں گی تو کل ہی ڈاکٹر ڈسپارج کردیں ہے۔" نوفل نے جواب میں کہا۔

ے اسری پی جارہ ہی ہے۔ "بیکیا ہوا ہے بجھے؟ بیسب کیوں کردہا ہوں اپناروم چھوڈ کریہاں پر کیوں پڑا ہے آ رام ہورہا ہوں؟ اس اڑکی کے لیے جس کی میری نگا ہوں میں ذرا بحروقعت نہیں .....میرےاپنے لوگوں میں جس کا نام بی نہیں۔"اس نے بویزاتے ہوئے کروٹ عالم تھی ۔

سروت بدق الله المستندي الله المستندي ا

عمرانہ جورات تک واپسی کا کھ کرگئ تیں وہ مج اچا تک ہی آ گئ تھیں اور لاؤنج میں صوفے پر بے خرسوتے ہوئے

ز بیرکود مکھ کردہ پریشان ہوگئیں۔ پورے گھر میں سناٹا چھایا ہوا تھا و کرنہاس وقت ناشتے کی گہما کہی پھیلی ہوتی تھی۔انہوں نے آگے بڑھ کراس کی پیشانی چھوئی تو وہ چونک کر بیدار ہو گیا تھا۔

"آپ يهال كيول سور به بين؟ كيا بواميري جان ايها كيا بوا به آپ تو بهي بهي ايندرم كے علاوه كهيں نہيں

"آپ بینسیں اوسی مما "ان کی خلاف او قع آمدنے اے ٹینس کردیا تھا۔ "آپ کے یہاں سونے کی وجہ کیا ہے .....کھرے سب اوگ کہاں ہیں؟"

"ممانسسگریس کوئی بھی نہیں ہے صرف بھائی کے علاوہ سودہ ہے وہ بھی بخاریس بے ہوش ہے۔" ما کدہ نے آ کر پریشان کیج میں بتایا۔

"كيا ....سارى رات دولركى اورزيد كمريس تنهار بي ؟"

(ان شاء الله باقي آستدهاه)





اک عہد زیاں خواب سدا ہوگیا مجھ میں اک اور برس آ کے فنا ہوگیا جھ میں اب تیرا کوئی بھی رنگ مجھ پر نہیں کھاٹا اے شہر خرابات ہے کیا ہوگیا مجھ میں

ملانے خوشبودارالا کچی والی گرما گرم جائے تقیس سے کب میں انڈیلی اور شفتے کی چھوٹی ی ٹرے تھام کر پکن ےاں کے کرے سے کی طرف چل دی۔اے جب ے شر ہوئی تھی کہ شہیرون میں تی بارجائے یہنے کا عادی ہے وسارہ بن کہاس کی بیخواہش پوری کردی گا گی۔ ملانے کوریڈورے گزرتے ہوئے دیوار کیرآئیے میں اپناعس و یکھا، نیوی بلیوکرتے اور وائٹ شلوار میں ساره کی گوری رنگت مزید تھری تھری لگ رہی تھی ، وہ کافی اعتادے سفید دروازے سے اعرد داخل ہوئی۔ سامنے ہی شہیر کری پر براجمان اے کام میں محود کھائی دیا، اس کے مونوں میں پین پھنساد کھے کروہ ہنس دی اور پھر جیران رہ مئي شهير نيمي نيوى بليوكرت برسفيد شلوارزيب تن كى مونی تھی، وہ ان کپڑول میں بہت میندسم دکھائی وےرہا تھا،اس حسین اتفاق برسارہ کے لب بے اختیار مسکراا مھے مربرا مواس ليب ٹاپ كاجس برنگايي جمائے شہيركام میں یوں غرق رہا تھا کہ بس ایک بار جونگاہ اٹھائی تو دوسری باراس کی طرف بھولے سے بھی ندد یکھا۔

لعض جذب بام ہوتے ہیں جنہیں کوئی نام دینا مشكل موتا ب، أبيس بم على كى كوفى يردكه كرير كفيس سكتے ، مكر وہ سينے ميں موجودول كى دھركن كى طرح اينے ہونے کا احساس ولاتے رہے ہیں۔ مایا منظور محی پچھنے چندمبینوں سے مجھ میں نہ آنے والے جذبوں کے ہاتھوں بزار ہوگی میں ہوں ہوا کہاس کاخودے نگاہیں ملانامشکل ہونے لگا تھا۔شہرعمای کودل سے تکالنے کی ہر کوشش نا کام ثابت موری می بھی۔ بھی جھی وہ الی کی طرف محبت ہر خودکو جی بحرلعن طعن کرتی تو بھی خودتری کے نشانے پر آجاتي مرحاه كرجى اليي حانى كوجيثلانا نامكن موتا جاربا تفارجب وكحاورندين يرتاتو تفك باركراعتراف فكست كركيتي ابھي كچيدر قبل مھي ايسے بي خود سے لڑتے ، يجيے میں منہ چھیا کر پھوٹ پھوٹ کررونے گی۔ پچھدر بعد جب بعزال نكل كي تواخير بيني ، كفرك عديا برجما إيكار شام ہر سُوانے پُر پھیلا چی تھی۔ سورج کی روشی کچھالجی ی محسوس مونى \_اسے خيال آيا كهاس وقت توسب كوجائے کی طلب ہوتی ہے۔

" ا س سرے ہو بدتمبر کہیں کی جومندیں آتا ہے بک ویل ہو۔ "مائرہ نے برامانے ہوئے

"تم جواس قدر کویت سے صاحب کو جاتاد مکھری تھی تو مجھےلگا كەدل دل تونہيں لگاليا۔'' وہ ہنوزا ہے موقف پر

"اجما كر جھے تو كھاورشك بوريا بي" ارد نے اس کی انتھوں کے سامنے خروطی الکلیاں اہرا تیں۔ "وه ..... كيا؟" انا نے جرت زوه ہوكر دوست

ے یو چھا۔ "کہیں تمہیں تومیرے کزن سے پہلی نگاہ کاعش نہیں موكيا، جب بى توسلسل ان كاذكر چييرركها ب-"اس كى رگ شرارت پھڑ کی تواہے ہی الجھا ڈالا۔

"كياتمهاراد ماغ تو تفيك بيسيا"انان يملية ہات بھنے کی کوشش کی پھر حلق کے بل چیخ پڑی۔ مایا جو ی کام ہے اس طرف آئی تھی ان دونوں کی جانب متوجه مولق -

"اجھا تھیک ہے۔ آج کے بعدے شہرعبای کے بارے سی ایک لفظ بھی مہیں بولوں کی۔ "وہ بڑی بے جارگی ہے بولی۔

" يكيا بات چل رى ہے؟" مايا كے كان کو سے او گئے۔

"تمبارے حق میں بیای بہتر ہوگا آئی بھے۔" مارہ کھ وريتك اے كھورنے كے بعد بولي تو ان دونوں كے تبقيم بلندہو کئے عمر مایا کی الجھن مزید بردھ گئی۔

"الله جي يا "كرى كى شدت اور پياس سے، وجود يل پیداہونے والی تھٹن ہے اس کی نیند کھل گئی۔ "میں یہاں کیے آئی؟" آکھ کھلنے کے ٹی سینڈتک وہ ذبن پرزوردے کی کوشش کرتی رہی مربینے میں شرابور حواسوں نے جیسے کام کرنا چھوڑ دیا تھا۔ ''پکھا بھی آف ہے۔''اس نے مضلی کی پشت سے

"میری کوئی بات بھی اس کے لیے ذرای اہمیت کی حال جيس-"مايا كاول توث ساكليا- اين شرارتي سي لث كو كانول كے يحصارت ہوئاس في سوا۔

شهيركى الكليال كحث كحث كى بورد يرجل راي تحين، مات يربلهر يسياه تحف بال اس كي خوبروني كوبرهارب تھے۔ مایا نے خاموتی سے تعوزی دیر کھڑے رہ کراس کا جائزه لیا، ول جابا که ایک بار ده بھی اس خوب صورت اتفاق برغور فرمالے ..... مرومان بے نیازی ی بے نیازی، اس نے بے چینی سے پہلو بدلا، کوئی فائدہ مہیں ہواء آخراس کی محلکمار پرشہیرنے انگی سے بیل پرجائے ر کھنے کا اشارہ کیا اوروا کس اینے کام میں جت گیا، یعنی کہ بوی عزت سے وہال سے جانے کا عندسیدے دیا۔ مایا برى طرح سے جل بھن كى اور ہونٹ جياتے ہوئے زور ے مرے کا وروازہ بند کرئی ہوئی باہرنکل کی، دروازے ع فعك سے بند ہونے برشہر نے حمرالی سے اسے باہر جاتے دیکھااورسر تھجایا۔ پھر کائد سے اچکا کرایک بار پھر كام مين منهك بوكيا-

شہیری بے نیازی، مایا کے دل کی بے چینی کا سب بن كئ اندر المضيوال خلش وتصيحة تفيع ، جان كب وہ خودے بے جر ہوگی گی۔

" ہائے مائرہ .... بیتمہارا کزن تو بہت ہی ہیڈسم ب-"انانے سامنے سے تے شہیرکود کھے کرسرایا۔ "اول-"مائره نے لاہروائی سے کا تدھے اچکائے۔ ''اتنا روکھا سا اول کیوں بھی''' انا نے آلکھیں منكا كريو چھا۔

" عجمحات خاص بھی نہیں ہیں۔" وہ منہ بنا کرشہیرکو نگاہوں کی زو پررکھتے ہوئے بولی، جواب اندر کی جانب قدم برهار باتقار

"ا الزي تو كبيل اس كى محبت ميس تو كرفارنبيل موكى يانانے مائره كوكھويا كھوياساد يكھا تومعنى خيزانداز میں چٹلی کائی۔

134 , role ( ) 5 , sign ( )



ملک کی مضہور معروف قارکاروں کے سلط دارناول ، ناولت اورافسانوں سے آراستا ایک تمل جرید وگھر جمرگی ولچھی صرف ایک بی رسالے جی موجود جو آپ کی آسودگی کا ہا صف ہے گا اورووسوف " حجاب" آئے تی کی ہا کرتے ہے کہ کرایل کا لی کیک کرایس ۔



خوب صورت اشعار منتخب غرلون ادرا فتباسات پرمبنی منتقل سلسلے

اور بہت کچھ آپ کی پنداور آرا کے مطالق

Infoohijab@gmail.com info@aanchal.com.pk

کسیبھیقسم کیشکایت کی صورت میں

021-35620771/2 0300-8264242 جمائی روکتے ہوئے سوچا۔
'' کمرے میں اتناظیس کیوں ہورہا ہے۔'' اس نے پائل سے بیٹی سے نے قدم رکھا، اچا تک پہلو سے براؤن کوروالی ڈائری زوردارا وازے ذمین پرگری۔

"اوه ..... بیرگئی" مایا نے لیک کر ڈائری اٹھائی تو ایک درق کھل گیا، جس پراس نے سیاہ روشنائی سے شہیر عبائ لکھ لکھ کر بحردیا تھا۔

" شكر ب كد ميرى ب وفي كى كى نكاه سينيس كزرى "اليانے ۋائرى بندكى اور يكيے كے نيے جميادى۔ مایا بو نورش میں ہونے والے مشاعرے کے لیے انے تازہ کلام کوئی رتیب ہے آراستہ کرنے میں مل تھی، لاؤرج میں بیمی تو شورشرابے سے بیزار ہوئی۔اس کی امال في مفتصفائي منائے كے چكريس الماذمول كاجينا حرام كيا موا تفار وہ تنبائی ڈھونڈنی مونی، عقبی جانب واقع این كرے ميں چلى آئى تاكدسكون سے بيشكر كام كمل كر كي ..... الجمي وه ملاغول كرمصر ول مي الجمي موتى محی کہدلان کی جانب محلنے والے در سیج سے،اس کے کانوں میں السی کی آواز اور سرت بھرے قبقیے پیچیں۔ اس نے کھڑی کا بٹ کھول کر باہر جھا تکاء رات کی رائی کی باڑ کے یاس مینا اور شہیر بنتے تھ کھلاتے باتوں میں مکن تے۔اس کی تگاہی جے مینا کے کھلے کھلے چرے پرجم کر رہ گئیں۔ائی بے بی برطال ہوا،خودتری صدے برطی تو آ تھوں ہے آنسوؤں کے قطرے بہد کر گالوں بر تھسلتے چلے میے ۔خود برغسہ می آیا، بلٹ کروایس می اور تخت بر دراز ہوگئ، تکے میں یوں منہ چھیایا جیسے اب بھی ونیا کا سامنانبیں کریائے گی،اسےدکھنے آگھیراوہ آنے والے وقت کی جاپ سے بچنے کا طریقہ کار ڈھونڈنے لگی، جب مائره اورشهير في ايك بوجانا تقار

آگ برساتے سورج نے سرمی بادلوں کے اوٹ میں جیسے بی پناہ لی موسم کوانگر ائی لینے کی سوجھی بھوڑی دیر میں بی ہر سُوجل تھل ہوگیا، برسات کے رک جانے کے

آنچل اجنوری الم ۱۹۵۸ء 135

تھے ای لیے ٹریا اور مایا مظین سے کھڑی کی سوئیوں کے ساتھ دوڑتے پھرتے تھے۔تھوڑی دیر بعدشہیر مینا کے چیچےست روئی ہے قدم اٹھا تاان کے نزدیک آ کھڑ اہوا۔ کسیم بخاری کی تنبیه بحری نگاه ان کی جانب آهی، مینانے فورا دونوں کان پکڑ کیے۔

محمري كالى أيمحول والفضهير عباى في جب س 'رقیہ ہاؤس' کی میزبائی قبول کی تھی، بناءاجازت بڑے كروفر كے ساتھواس كے دل كانكين بھى بن بيشا۔ مائزہ كا یہ چھفٹ ہائیٹ رکھنے والاکزن مضبوط مرد تھنے بالول کے ساتھ حدے زیادہ وجیہدد کھائی ویتا۔ مایا منظور کی تیس سالہ زندگی میں ایسا میملی بار ہوا تھا کہ کی مردے اس فقد رمتاثر ہوتی تھی اور دن رات اس کے بارے میں سوچتی رہتی۔ شهيرعباسي ميس بجحيقوابيها تفاكده ماياكي قائم كرده خودساخة رکاوٹوں کودھڑا دھڑ گراتا ہوا اس کے روم روم میں بستا چلا حمیا۔انی جاہت روہ حدے زیادہ شرمندہ محی،ای لیے اس كيما في الان المكافي المحارثي

دہ افسوں ہے اپنے ہاتھ ملتی اور پچھتائی کہ کیے سب كجه بعلاكراس مخف كى ديواني موكى جوعريس اسايك دو ہیں پورے جار سال چھوٹا ہے۔ یہ ہی سوچ اسے شرمندكي كى انتباؤل تك لےجاتی محردوسري جانب شبيركا وجوداس کی بےرنگ کا تنات کا سب سے چلکا ستارہ بن چکا تھا۔وہ برسائس کے ساتھ اے اپنے قریب یالی،وہ اس كے ليے خت كرى ميں مردخلتان جيما تھا۔

...... **\$** \$ \$ .....

"اجھاٹھیک ہے، آئدہ خیال رکھزا۔" سیم صاحب کی آواز پر مایا این خیالات سے باہر لکی عستی نگاہوں سے ان دونول كوساته كفر عديكها\_ "او بابا جانی-" مينا نے مسكرا كرائي بانبيس باپ كى مرون میں حائل کر کے لاؤ د کھایا۔ "چلویہال بین جاؤ۔" بیٹی کے انداز پر چرے پر شفقت وسكرابث جمائى، خوش دلى سے أليس نشست

بعد خوشکوار ہوا چلنے لگی مٹی اور سبز کھاس کی رسلی ہو اور گلاب کی خوشبوے ماحول قدر برومان برور مو کیا۔مایا نے اپنی مال تر یا منظور کی مددے کر ماکرم کچوریاں اور حلوہ يكايا\_اس كے بعدلوازمات اٹھائے لان ميں جلى آئى، جهال مامول ميم بخارى آرام ده كرى يربيض موسم كالطف

"جنیتی رہو بین....اس موسم میں تو ایسے ہی پکوان اليجمع لكت بين "مزيدار كجوريان، چتني اور حلوه و ميم كران كيمنيض ياني بحرآيا فورأسرابا

" فسكريه مامول جان ..... ليجة نال " مايات بليث يزهاني جيانبول فيقام ليار

خت کوری کھاتے ہوئے وہ مایا کے ساتھ حالات حاضرہ پر بھی کھل کر تبصرہ کرتے رہے۔ ملانے ان کی ایک دلیل بر مسراتے ہوئے سر ہلا یا اور جائے کی پیالی بر حاتی۔ " بيشهيراور مينا كهال ره محيح؟" تسيم بخارى كو بني كي ياد آئی تو مایا کے من کی مراد بوری ہوگئے۔اس کا دھیان اندر کی طرف بى تقار

ے بی تھا۔ ''جمائی جان..... مینا بیٹی تو اینے کمرے میں کہیں جانے کے لیے تیار ہورہی ہے اور شہیر بیٹا ای طرف

آرے تھے۔ "ر یانے بتایا۔ "بیکیابات ہوئی ان دونوں کو بھی اس محفل میں شریک مونا جا ہے تھا۔" سیم بخاری نے نیکن سے ہاتھ صاف

كرتے ہوئے كہا۔ "اچھا..... ميں ان كو يعيجتى ہوں۔" ثريا جو پليث ميں مزيد چوريال لينحاري محى احرام عدك كرس بلايا\_ "مضہیرتو میمان ہے مربد مینا کیے بھول کی کروقیہ ہاؤس میں شام کی جائے سبال کر پینے ہیں۔" وہ حقی -2177.

" يج بن مجه جائيں كے "ثريانے دھے ليجين كها\_ بعانى ك ما تقير بالمحرى سلونيس و كي كرمزيد كي كن کاارادہ موقوف کیااور کخن کی جانب چل دیں۔ تغیم بخاری کو کھر کے اصول تو ڑنا کبھی بھی پہند نہیں

136 ماداد (ع. 10 العام 136 مادام 136 مادام 136 ماداد 136 ماداد العام 136 ماداد العام 136 ماداد العام 136 ماداد

اس کیے میں نے ہی ای خدمات پیش کردیں۔ مینانے جى كزاكر كے تفصيل سے جواب ديا۔ "باب اجمائ على جاؤ مرجلدي آجانا-رات كالحانا ساتھ کھا تیں گے۔ "سیم بخاری نے فیصلہ کن انداز میں اجازت ديدي " تھینک یوبابا جانی۔" میناجیسے کھل آھی۔مایانے کٹیلی تكابول سات ويكها "اچھا مینا.....ایک کام کرنا۔" نسیم بخاری نے پچھ سوچے ہوئے بٹی کو پتھے سے پکاراجو کار پورج کی طرف ילפניט לו-"جى باباجانى-"ميناباپى آوازىرىلىك آئى-" یہ کچھ پیے رکھ اواور ہماری طرف سے بھی سالی جی اوران کی بچیوں کے لیے مجھے تھے تھا نف خرید لیٹا۔ "مسیم بخاری نے چھے موجا اور کرتے کی جیب میں ہاتھ ڈال کر بؤه تكالا اوركاني سارك كراري نوث بني كوتهمادي " تھيك ہے ميں لے لوں كى۔" مينا نے تىلى بخش مسكرابث سينواز ااور كلاني الإيون والفقدم بوهادي جوكالىسىندل مى مايان موراى ميس-

"سینو ..... بہت دیرند کرنا ہم ہیں بتا ہے تا کہ مامول جان کو تھیک نو بج کھاتا کھانے کی عادت ہے۔" مایا سے مجھادر ندین سکا تو بہانے سے اسے جمایا۔

"اوے آوں اللہ میں ٹائم سے پہلے ہی لوٹ آوں گی۔"اکیس سالہ مینانے خوش اخلاقی سے جواب دیا اور گاری کی فرنٹ سیٹ پر جا کر بیٹھ گئے۔ مایا کی نگامیں اس وقت تک ان دونوں کا پیچھا کرتی رہیں، جب تک گاڑی کی بنیاں نگاموں سے اوجھل نہ ہوگئیں۔

سیم بخاری ..... برسول سے شہر سے ہٹ کرواقع اس وسیع و تریض بنگلے میں رہائش پذیر ہونے کی وجہ سے اپ خاندان سے کٹ کررہ گئے تھے، سب کے کہنے سننے کے باوجودانہوں نے اس علاقے اور اپنے پرانے گھر کوچھوڑ کر نی جگہ نتقل ہونا پسنہیں کہا شاید یہاں کے درود بوار سے نی جگہ نتقل ہونا پسنہیں کہا شاید یہاں کے درود بوار سے میں ہوئے۔ "شکریہ خالو اہا۔" شہیر نے کین کی کری پر جیسے ہوئے عزت سے سرجم کایا۔

ہوئے رہے سے سر جھایا۔ ''بابا جانی .....آپ کی طبیعت کیسی ہے؟'' مینانے نگاہ اٹھا کر باپ کو دیکھا اور ہمیشہ کی طرح اس کے وجود میں تو انائیاں بھر کئیں۔

توانائیاں بھرکئیں۔ ''ہونہ پھیک ہوں۔''اثبات میں سر ہلاتے ہوئے ان کےلیوں پرزم شکراہٹ پھیل گئے۔

سیم بخاری سرخ وسفید دراز قامت و سرایا محبت ہونے کے ساتھ، عماب کا پیکر بھی تھے۔ان کے رعب و دبد بہ کے ساتھ ساتھ خوش اخلاقی بھی سامنے والے کو سخر کرنے کا ہنرر کھی تھی۔

"ایا بحو پکیز جلدی ہے جائے دے دیں۔" مینا نے اسے بیار سے پکارا پھر شہیر کو اشارہ کیا جس پراس نے اثبات میں مربلایا۔

اثبات السربلایا۔
"مونہ فیک ہے۔" مایا بظاہرانجان بی ہوئی چائے
پیش کررہی تھی محران کی ایک ایک حرکت پراس کی نگاہ
جی ہوئی تھی، انہوں نے قدرے علت میں چائے ختم
کی اور کھڑے ہوگئے، حلیہ بتارہا تھا کہ کہیں جانے ک
تیاری ہے۔

میرس ہے۔ "خالوالا .....ایک بات کہنی ہے۔" شہیرعبای کھے کہتے ہوئے جھجکا۔

" ہاں کبو۔ کیا کہنا جا ہے ہو؟" سیم بخاری نے ،گرم چائے کا محونٹ بحرتے ہوئے اسے حوصلہ آمیز نگاہوں سعد یکھا۔

''آگرآپ کی اجازت ہوتو..... میں مینا کے ساتھ قریبی شاپٹک مال تک چلاجاؤں؟''شہیرعباس نے ادب سے یوچھا۔

'' خیریت توہے؟'' مایانے ماموں کے پچھ کہنے سے قبل فروشھے بن سے پوچھا۔

" بجو خالہ جان نے یہاں کے پچھ کیڑے منگوا کیں میں۔ان محتر م کوتو اس طرح کی شائنگ کا کوئی تجریبیں

آنچل اجتوری ۱37 م 137

انگ میں اس کے خدو خال دل فریب ادر کم عمری کا نشد انگ انگ میں جرارہتا تھا۔ اعتمادہ بذلہ رہنے اور شوخ و چنجل تھی، اس کو ہرطرح کی تفکو میں کمال حاصل تھا۔ پڑھنے کی بے حد شوقین ہرسال انتیازی تمبروں سے باس ہوکر باپ کی آتھوں میں ستارے بحرد ہیں۔ وہ کالنے کی جیسٹ مقررہ ہونے کے ساتھ آیک پُراعتماد کمپیئر کا اعزاز بھی حاصل ہونے کے ساتھ آیک پُراعتماد کمپیئر کا اعزاز بھی حاصل کرچکی تھی۔ دونوں اور کیوں میں شروع سے بودی محبت اور یکانت تھی۔ نیم بخاری کی جان دونوں بچوں میں آئی رہتی۔ انہوں نے اپنی اور بہن کی اولاد میں کوئی فرق روال نمی درکھا۔ مزاج سے چلکتی سچائی اور انصاف پہندی کی وجہ نہرکھا۔ مزاج سے چلکتی سچائی اور انصاف پہندی کی وجہ نہرکھا۔ مزاج سے چلکتی سچائی اور انصاف پہندی کی وجہ نہرکھا۔ مزاج سے چلکتی سچائی اور انصاف پہندی کی وجہ نہرکھا۔ مزاج سے چلکتی سچائی اور انصاف پہندی کی وجہ نہرکھا۔ مزاج سے چلکتی سچائی اور انصاف پہندی کی وجہ نہرکھا۔ مزاج سے چلکتی سچائی اور انصاف پہندی کی وجہ نہرکھا۔ مزاج سے چلکتی سچائی اور انصاف پہندی کی وجہ نہرکھا۔ مزاج سے چلکتی سچائی اور انصاف پہندی کی وجہ نہرکھا۔ مزاج سے چلکتی سے ای اور انصاف پہندی کی وجہ سے بی دونوں رہا

معاے پیے ہا مہان رسواہ سروں سردیا ھا۔
شہیر بورہ وکرعلاقے کا جائزہ لینے باہرنگل گیا، بیادام
ہاؤس ایک جھیل کے نزدیک واقع تھا، ہث سے نگلتے ہی
تعوزی سی دوری پر سبز شفاف جھیل دکھائی دی۔شہیرچہل
قدمی کرتا جھیل کے کنارے تک جا پہنچااور آ تھوں پر ہاتھ
کا جھی بنا کراس طرف دیکھا پائی کی سطح پر چھوٹی چھوٹی
کشتیاں تیرتی دکھائی دیں ....فطرت کے دلدادہ اور کینک
منانے والوں کی آدیہ سے اس علاقے قدیدی سروفت کھا تھی

مرحومیہ بیوی رقیہ بخاری کی یادول کی خوشہو پیوٹی تھسوں ہوئی تھی .....کی دقتوں کے باوجود وہ اس جگہ کو چھوڑنے کے تق بیس نہ تھے۔ مائرہ اور مایا جب تک چھوٹی تھیں ان کے آنے جانے کا مسئلہ حل کرنے کے لیے نیم صاحب نے اپنی فیکٹری کے پرانے اور قابل اعتباد ڈرائیور شریف احمد کی ڈیوٹی لگار تھی تھی ،اس کے بعدان لوگوں نے خود ہی ڈرائیونگ سیکھ کی تو یہ پڑا مسئلہ بھی حل ہوگیا۔

تھے بخاری نے بیوی کے دنیا سے جانے کے بعد اسية كاردبار سے ول لگاليا ..... محر چيساله مائره مال كى كى شدت سے محسول کرتے ہوئے دان بدون ضدی ہونے کی۔اس کی ریں ریں سے تھے آ کر انہوں نے رفقاء ے مشورہ کیا سب نے آئیس دوسری شادی کامشورہ دے والا كم مدردول في الودوايك رفية مجى بتادية محررقيه کے بعدان کے ول میں کسی اور کوبسانے کی آرزونہ جاگی۔ بی کے مسئلہ کوحل کرنے کے لیے انہوں نے اپناؤہن وورايا \_ نگاه انتخاب خاله زاداور دوده شريك بهن ثريامنظور برجائفهرى جوشو برمنظورعلى كانقال كي بعدسرال على معصومی ایا کے ساتھ ہے کسی کی زندگی گزارنے برمجور محس وه کھروج کرائیس اے مرلے تے اور ٹیانے مجى بهن مونے كاحق اواكرويا كمريلومعاملات كالجھ تانے بانے سلحانے کے ساتھ ساتھ ماڑہ کی تعلیم وتربیت يس بھي وه بري مددگار تابت موسي، يول زندگي کي گاڙي كي بي جو بخدو في تقيطة على كا

وونوں الزكيال جوان ہوكئيں، كورى چى مايا منظور كے چہرے كے نفوش ميں چھولوں كا سانكھار .....اس كاحسن فضاؤں ميں كونجنا دكش سرمدى نغمه، مايا كى قابليت وذہانت قابل فخر تھى، وہ ايك بے حد محبت كرنے والى فرمال بردار باحيا اور خدمت گزار لڑكی ہونے كے ساتھ ساتھ تعليمی ميدان ميں بھى كى سے كم نتھيں۔اس كا مزاح شاعرانہ مونے كے علاوہ يو نيورش كى ادبی تنظيم كى صدر بنيا بھى ہونے كے علاوہ يو نيورش كى ادبی تنظيم كى صدر بنيا بھى شخصيت كوجاؤب نظر بنا تا تھا۔

ملا کے بیکس مار ہ بخاری انتہائی حسین اور پری جرو منانے والوں کی آمدے اس علائے میں ہروقت گہما تہی

آنچل اجتوری ۱38 - 138

رہتی۔ یہ جیل چیوٹی پہاڑیوں ادر سرہ زاروں کے سکم پر اندگی میں انسان کسی چیزی ول سے خواہش کرسکتا ہونے کی وجہ سے ساحوں کے لیے جنت بن گئی ہے۔

میں تبدیل ہوکر رہ جاتی ہیں اور بید حرقیں ایک مہراز محمل ہیں کرسکتا۔ پھوخواہشات حسرت ہاتھ ہاتھ جاتی ہیں اور بید حرقیں ایک مہراز محمل ہوئے والے فطرت کے نظارے، تاریل کے اس جاتی ہیں اور زندگی میں دویا تنس ہوئی تکھے ہوئے اور خیا و سے درخت اور علاقے میں پھیلی ہوئی تکھے ہوئی ایک جس کی خواہش ہواس کا نہ ملنا اور دومری جس اور نے اور علاقے میں پھیلی ہوئی تکھے ہوئی ایک جس کی خواہش ہواس کا نہ ملنا اور دومری جس

کی خواہش نہ ہواس کامل جانا۔ کاش.....

خواهشات جو هم خبیس حاما دل کرتا ده پوری هو سکتیس....!

يوشكل .....كوث ادو

" تھینگ ہو میں جاتی ہوں۔" دہ اس کی سراہتی نگاہوں کی تاب ندلا کی اور والیسی کے لیے مڑی۔ "اب آگئی ہوتو تھوڑی دہریہاں بیٹھ جاؤ۔ دیکھوجمیل کا پائی کیسے اپنی طرف تھینچتا ہے۔"اس کی بکار پردل میں کلیاں سی جنگئے لگیس۔ وہ مسکراتی ہوئی اس کے برابر میں تھوڑا فاصلہ دکھ کر بیٹھ کئی۔

"مایا ..... میں تم ہے ایک بات کہنا جا ہتا تھا اگرتم برانہ مانو۔" کچھ دیر بعد شہیرا یک دم سے بنجیدہ دکھائی دینے لگا۔ "ہاں بولو ایسی کیا بات ہے؟" مایا کا دل دھڑکا، نرم لیوں ہے بسم کے پھول جھڑے لانبی پلکوں والی آنگھیں اٹھا کردیکھا۔

"اتناتوتم جانتی ہونا کرمی کی سخت گیری اور غصہ پوری برادری میں مشہور ہے۔" شہیر نے سمجھانے والے اعماز میں سید حداس کی آتھوں میں جھانکا۔

"ہاں کھے کھے" ایانے بڑے مخاط طریقے سے اقرار کیا اور بیروں سے چیل اٹار کر زمین پر تلوے نکائے تو فرحت بخش تصندک وجود میں اتر تی جل تی۔

"اصل میں پاپاکے بیار سے کی وجہ مے کی نے مجھے اور دونوں چھوٹی بہنوں کو بردی مشقتوں سے پالا ہے، شاید ای وجہ سے ختی ان کے مزاج کا حصہ بن گئے۔" توانا چرے .....کہ کہ ہے۔.... مایا ہاتھ میں جوں کا گلاس تھا ہے دھیرے ہے چلتی ہوئی نے کے چیچے کمٹری ہوئی تھی، نشہ چھلکاتی آنکھیں، شہیر کی نگاہوں ہے کیا گرائیں....کونداسالپکا.....دھلتی شام کی روشن میں مایا کے شیکھے نفوش اور چیرے پر چیلی ملاحت ول میں اتری جارہی تھی، چیرے کی شادائی اور مناسب سرایا اسے بھیشہ شہیر سے بڑا ثابت کرنے میں ناکام ثابت ہوتا۔

ہوئی تی خاموثی اور سلی سلی میک ....اس نے ایک

طویل سائس لینے کے بعد تاز کی کواسیے اندر جذب کیااور

كنار \_ يريني موني مني كي بخول مين عدايك كالتخاب

كيا جيزك يلنح موزكرجا كرزا تار عادراهمينان ي

بیت کیا۔ جنگ کر یانی میں سنتے بکڑتے وائروں کود مھتے

و میستے، وہ خیالول میں محو ہوگیا، جانے کتنا وقت ہو کمی

خاموتی و تنهانی میں کزر کیا .....اجا تک اے اپنے میجھے

آبث ي محسول مولى وه مراكرم ااور حرال ره كيا-

و و فریت استے چکے چکے سے کما میری جاسوی برمامور ہوگئ ہو؟"شہیرنے اے سکراتے ہوئے چیزانو دہ کڑ بردا گئی۔

'' وُنر میں ابھی دیرہے۔تم نے دو پہر میں لینج بھی نہیں کیا۔اس لیے میں بیجوں لے آئی ہوں۔'' وہ اپنی عمر کالحاظ کرتے ہوئے ایسے یوں بی مخاطب کرتی۔

''اوہ مایا..... ہم کتنی انجھی ہوئسب کا کتنا خیال رکھتی ہو۔ میں واقعی تم سے بہت متاثر ہوا ہوں۔''شہیر کا تھمبیر لہجداور انداز متحاطب ہمیشہ کی طرح اس کے کانوں میں رس گھولنے لگا تھا۔

آنچن جنوري ١١٥٤ م ١١٥٩ و 139

ے تظر نمایاں ہور ہاتھا، کھوئی کھوئی گری سیاہ آ تکھیں کہیں دور مرکوز ہوگئی تھیں۔

"بونبه ..... ماموں جان اکثر آنٹی کی قربانیوں کا ذکر کرتے ہیں۔ "اس نے سر ہلا یا اور نرمی سے جواب دیا۔ "ہاں ہماری آزمائشوں کی گھڑی میں پہلے رقبہ خالہ اور

پھر تشیم خالو کی ذات ہی باعث حوصلہ رہی ۔'' شہیر نے بھرائی ہوئی آواز میں اعتراف کیا۔

''اوہیلو میں ڈھونڈتے ڈھونڈتے ہلکان ہوگئے۔'' مینا آبک ہاتھ میں بیڈمنٹن اٹھائے ، دوسرے سے شل اچھالتی دہاں پہنچ گئی۔

''ہم کیا کھو گئے تھے جوتم تلاش میں نکل کھڑی ہوئی؟''شہیرنے جاگرز پہنتے ہوئے سوالیہ انداز میں اے دیکھا۔

اے دیکھا۔ "انس چیننگ جناب ..... ہمارا بیڈمنٹن کا بھی ہونا تھا کنہیں؟" مائرہ نے ہاتھ میں تھامی اشیاء نیچ پر رکھیں اور کمر پر ہاتھ رکھ کراڑنے گئی۔

"میں جانی ہوں جناب آپ یہاں مار و بخاری کے ڈرے جھپ کر بیٹھ محے ہیں۔" مینانے ناک چڑھا کر بڑے سٹائل سے کہا۔

"اؤے ..... ہوئے ..... مایا ..... دیکھی خوش فہمیاں خیر تمہیں ہارنے کی بہت جلدی ہے تو ہوجائے دود دہاتھ۔" دہ بھی اچھل کر اٹھ کھڑا ہوا اور ہاتھ ہلاتے ہوئے ، فلفتگی سے اسے چڑایا۔

"اوں بیرتو آنے والا وقت بتائے گا کہ کون کس کو ہرا تا ہے؟" بینانے سر جھٹ کا اور گردن اٹھا کر تفاخر سے ان دونوں کو باری باری دیکھا۔

مایا جیے خود یں سٹ کررہ گئی۔ وہ جوتھوڑی دیر پہلے خوشیوں کے جھولے میں سوار کمبی پینگ لے رہی تھی ،ایک دم رہی ٹوشنے سے کرنے کی تکلیف اپنے وجود پرمحسوس کر بیمی تھی۔۔

"دنتو ہوجائے مقابلہ" شہیر کا چیلنے دیتا انداز، مینا کو جوش دلا گیا۔ ان دونوں نے درخت سے نیٹ باندھنے کے بعد زوروشور سے کھیلنا شروع کردیا۔ مایا ہمیشہ کی طرح ایک بار پھر پس منظر میں چلی گئی تھی۔ وہ پیچردر تک کھڑی رہی پھرتھک کرنے پر بیٹھ کرگالوں پر ہاتھ تکائے ششل کوادھر سے ادھر جاتا دیکھتی رہی، اے ششل پر کلنے والی ہر ضرب سے دل بر بردتی محسوں ہوتی۔

"" بین جارئی ہوں۔" اس نے بور ہوکر کھڑے ہوتے ہوئے خود کلامی کی۔ ان کی طرف سے کوئی روڈ کل نہ پاکر ہاتھ جھاڑتی ہٹ کی جانب چل دی جہاں ان لوگوں نے مجھے روز قیام کرنا تھا۔ دردازے سے اندر قدم رکھتے سے قبل اس نے مڑکر

ی جائب ہیں وی جہاں ان ہولوں نے چھردوز میام کرنا تھا۔ دروازے سے اندر قدم رکھنے سے قبل اس نے مڑکر دیکھالو شہیراور مینا نہیں کے قریب کھڑے کھسر پھسر میں مصروف دکھائی دیے، دونوں آیک ساتھ بہت پرفیک دکھائی دیتے تھے، دہ سر جھٹک کرلاؤنج کی طرف بڑھ تی، جہال نیم بخاری اپنے لیپ ٹاپ پرخبر س لگائے سیاست دانوں سے نالال نظر آرہے تھے، ثریا کچن میں فش فرائی دانوں سے نالال نظر آرہے تھے، ثریا کچن میں فش فرائی کرتے ہوئے کوئی پرانا گیت گئنا رہی تھیں، وہ اس پُرسکون ماحول میں بھی رچینی محسوس کرنے تھی جھک کر آرام دہ کری پر یوں دراز ہوئی۔ جیسے طویل مسافت طے کرکے آئی ہو۔

الوہ وجائے دود دہاتھ۔"

الما تے ہوئے ، فلفتگی کھی، اس نے بیڈ پر کروٹ بدلی تو دوسرے کنارے پر بہا تے ہوئے ہوئے دو کرے کنارے پر بہا تے ہوئے ہوئی دکھائی دی۔ نیند بیس بھی وہ بہت تر و تازہ، بینا سوئی ہوئی دکھائی دی۔ نیند بیس بھی وہ بہت تر و تازہ، کے گاکہ کون کس کو ہراتا پیاری اور معصوم لگ رہی تھی، جانے کیوں مایا کے دل بیس کر تفاخرے ان دونوں اس کے لیے رشک و حسد کے جذبات ایک ساتھ جاگ کر تفاخرے ان دونوں اس کے لیے رشک و حسد کے جذبات ایک ساتھ جاگ اس کے گئی رہی ، پھر اپنی سوج کو کو ملامت انجیا ہے۔ دو دورتک اسے گئی رہی ، پھر اپنی سوج کو کو ملامت انجیا ہے۔ دو دورتک اسے گئی رہی ، پھر اپنی سوج کو کو ملامت انجیا ہے۔ دو دورتک اسے گئی رہی ، پھر اپنی سوج کو کو ملامت انجیا ہے۔ دو دورتک اسے گئی رہی ، پھر اپنی سوج کو کو ملامت انجیا ہے۔

غزل
دل کی بربادی کا قصہ مخضر کہنا اے
ایک دیوانی پھرے ہے در بدر کہنا
اے صبا پہلے تو مل کر پوچسنا اس کا مزاج
پھر جو گزری ہے ہماری جان پر کہنا اے
پوچستی میں جب بھی تنہائیوں سے اس کا پتا
سوچتے رہ جاتے ہیں در و دیوار کہنا اے
یوں قری پھولوگ کہہ جاتے ہیں اپ دل کہنا اے
الاک سے کرتی ہوں دائمن تر بتر کہنا اے
الاک سے کرتی ہوں دائمن تر بتر کہنا اے

مسکراتے ہاتھ ہیں ہاتھ ڈالے آیک ساتھ دیکھتی۔ بھی
ایٹے آپ کو مینا کوجسل ہیں دھکا دیتے دیکھتی اور اس کی
آگھ کھل جاتی، سینے ہیں تھٹن محسوس ہوتی، پورا وجود پسینے
میں بھیگ جاتا، اب پیخواب خواب ہیں رہے تھا کتی بن
کراس کے وجود کوائی گرفت ہیں لیے ہوئے تھے۔ وہ خود
کو مینا کا مجرم تصور کرنے گئی، ہاموں جان کاپر شفقت لہجہ
تنہائی ہیں رلا دیتا۔ اسے اپنے آپ سے تفرت ہونے گئی
اور اپنی کی طرفہ محبت سے کوفت ان سب بالوں سے
ہوئے رجب شہیر عباس سامنے آ جاتا تو ....سب بالوں کو
ہمنا کے وہ ای کو تکے جاتی ہیں۔

'' پیانہیں دونوں کتنی رات تک کھیلتے رہے۔''اس کا د ماغ پھر سے شہیراور مائرہ کے اردگرد کھو سے لگا۔ وہ سوچوں میں کم بیٹی رہی ، چائے کا ایک کھونٹ بھی نہیں پیا گیا۔اپٹے چیچے ہونے والی خفیف کی آ ہٹ برمڑ کر دیکھا۔

\* مَرْجُكُدُ مارِنْک بجو\_" مینا کی سریلی آواز ساعت سے محکرائی بلاوجہ کاغصہ اہل بڑا۔

''جاگ گئے۔''اس نے طنز یا ندازاختیار کیا۔ ''سوری آج ذرا دیر ہے آگھ تھلی۔'' مینا نے شرمندگی ہے کہااور کری پر براجمان ہوکراس کی ٹھنڈی جائے ایک

كرتى ، وبال سے اٹھ كر با برتكل آئى ، دومرے كرے يى سیم بخاری اور شہیر تقبرے ہوئے تھے جبکہ ثریانے لاؤ کج من ابنابستر بجياليا تعار سارا عالم محوخواب تعا، وه بيرول میں چیل اٹکائے باہر نکل گئی بھنڈی ہوانے گد گدا کراس كا استنتال كيا، فضاء ميس كبر حيماني موئي تهي، وهمسحوري واک کرنے لگی۔ کافی در بعداس کی واپسی ہوئی تو سب لوك جاك يك تح تح، اس في لكن يس جاكرنا شيخ كا انظام کیا۔ جائے کودم دینے کے بعداس نے بریڈ کوٹوسٹر من ركعاء آليث بنايا اورتيل مناشته لكاكرسب كوبلالياء مينا ابھی تک سورہی تھی، ناشتے کے برتن دھونے کے بعداس نے اپنے لیے ایک کب جائے تیار کی اور کون میں رکھی واكتنك چيز ير بين كئ السيم بخاري اور شهير علاق من محوضے تکل مجھے تھے، ٹریانے کی کے لیے چکن کڑاہی الكافي المياءوه الى تارى من لك كني ماياب ولى موفى يردراز موكى ميكزين و يمية و يمية كب آ كھ كى اے خرند ہوئی۔

"جاؤاب ڈوب جاؤ" وہ جمیل کے کنارے کھڑی تفریات پانی میں گرناد کھر ہی تھی۔ "بجو پلیز ....ایسانہ کرو۔" مینانے جمیل کے پانی سے ہاتھ تکال کراسے بکارا۔

میں کوئی آواز سنتانہیں جاہتی۔" مایا نے کانوں کو ہتھیلیوں سے بند کرالیا۔

''بچو مجھے بچالو۔'' مینا کی طویل چخ پر مایا کا دل بوی زور سے دھڑ کا تا۔۔۔۔۔اچا تک اس کی آگھ مل گئ وہ استے عجیب سے خواب پر سرتھام کر ہیڑھ گئی۔

مجت کاسایہ مہریان ہوا مرضم ردن بھر کچو کے لگا تا اور راتوں کو وہ خواب میں ڈرتی ، عجیب طرح کا دہرا عذاب اے اپنی گرفت میں لے چکا تھا۔ آٹکھیں بند کرتے ہوئے اے گھبراہٹ ہوتی اور جا گتے ہوئے ذہن ہوجس رہتا ۔۔۔۔اس کے خواب ہدے بدتر ہوتے چلے گئے۔۔۔۔۔ مگرسونا بھی ضروری تھا۔ وہ خواب میں مینا اور شہیر کو ہنتے

آنجل الجنوري

141 , role ()

"أيك بات بناوس آب نيند من بزبرات موت "أكر رات كوجلدي سوجاتي تو ميري طرح منح المدكر اے ول کے سارے ماز جھ پرعیاں کر چکی ہیں۔" مینااس قدرت ك نظارول كالطف الفاتي .... مُرْتَم بين وَشايدا في ك قريب فسكى اور بانبول كابار كل مين والت موئ نیندعزیز ہے۔ وہ اس طرح کی باتیں کرکے بتانہیں کیا "كون عدارتهيس كوئى غلطنى موئى موكى مايك "نی بات او آپ نے بالکل ٹھیک کھی بچوسوری \_"اس وجود ير محريرى ى دورى .... مريات كونالناجابا نے ہونٹ نکال کرایے معافی طلب کی کہ مایا کواس بربیار " جی سیس میں نے ایک بارلیس کی بارسوتے میں آپ کے لیوں سے شہیر عباس کا نام سنا ہے۔'' وہ شوقی ہے "خِراب ناشته ملے گایاس کی بھی چھٹی۔" منانے آئلسيس مفكاني موني يولى\_ سو ..... موری ..... مین نے جان او جھ کراہیا آ عصيل ملتے ہوئے نيندے پيچيا چيزايا..... پھرمنه بند كركية في والى جمائى كاراستدوكار تہیں کیا۔"وہ ایک دم صفائی دیے لگی۔ " مجھے کیا خر؟" ماڑہ نے جان کرمنہ بنایا۔ "تم جا كرفريش موجاؤ\_ مين ناشته لكاني مون" مايا نے اپ روے کے اوالے کے طور پراس کے ماتھ پر "الچھاسنوتم بے فکر ہوجاؤ۔ بیں بھی بھی تم ورنوں کے في مبيل آول كى - " مايانے اجا تك اس كا باتھ تھام كررونا یری بالوں کی جمالرکو ہاتھوں سے چیچے کرتے ہوئے بیار شروع كرديا الوسے مائی ڈئیر .... جو تھم "مینانے جھک كرفرشى "وات بجو ....! آپ اتنا الناسيدها سوچ سوچ كر سلام جماز ااور محلكصلاتي ہوئي اندر كي جانب چل دي۔ بلكان مورى ميس " مائره في اس كى معافى تلافى براس خودے لیٹالیا۔ " بلیزرز ..... مامول جان یاشهیر کوید با تقی نهیں پتا چودھویں رات می، کور کی سے چھن چھن کر آئی چلنی جا ہیں۔" مایانے اس کے سامنے ہاتھ جوڑ دیے۔ دودھیا روشی نے کرے کا ماحول خواب آگیں کردیا تھا..... ان کے بستر پر نور نے ایک جالا سا تان "مَانِي گاؤ.....آپ تو مچھ زیادہ ہی منفی سوچ جیٹھی دیا تھا....دونوں کوسوتے ہوئے ایک پہر کز راہوگا کہ مایا ہیں۔"منانے بندھے ہاتھوں کو چوم کرکھا۔ "پراس کروتم کی ہے کچھیں کہوگی ورنہ میں خود نے خواب میں جانے ایسا کیا دیکھا کہ ایک زوردار میخ ے نگاہ ملانے کے بھی قابل ہیں رہوں گی۔" اس کی سكيال مينا كوتكليف مين وبتلاكر فيكيس "ميرى بيارى بحو ..... يبلي روما بندكري بحركل س میری بات میں ۔ "بینانے اس کو ملے نگا کر سمجھایا "احيما بولو" " مجمد دير بعد مايا كي حالت سبحلي توسول سول كرتى منتظر نظرول سےاسے ديكھنے كى۔

کے ساتھ وہ بیدار ہوگی۔ "بجو ..... كيا موا؟"اس كے ساتھ سوئى مينا كى آگھ بھى شورے کل کی الدھے پر ہاتھ رکھ کرتشویش سے پوچھا۔ آواز میں اے کسی دیناجاتی۔ ورنبين .... يمل مجھے بنائيں كرآب كے ساتھ سكل کیاہے۔"ال نے ضدی کی۔ 'مَارُه .....کوئی بات نہیں' چندا ابتم سوجاؤ۔'' اس نے زی سٹالا۔

142 role (2 \_ 5) size (2 \_ 142 , 142 )

"آپ نے ہم دونوں کی دوئی کا غلط مطلب تكالا اور

شايد شهيرات جذبول كى وضاحت ندكرسكار" مينان

سنجيدكى ساسحان كياسمجانا حابا

"میں کیا پائل ہوں ..... جوآپ کی عبت میں غلط
بات کروں؟" اس نے الٹاسوال کیا۔
"کہیں تم میری وجہ سے اپنی عبت سے دست بردار تو
تبین ہوری؟" بایا کی جانب سے ایک اورسوال آیا۔
"تو بہ کریں بجو میر سے اندرکوئی قدیم روح نہیں ہائی۔
جو میں اپنے بیار کی قربانی دینے کے بعد دیواروں سے ہر
تکرائی پھروں۔ بھی میں ایک اسٹریٹ فارورڈ لڑک
بوں۔ جو بچ ہے بیان کردیا۔" میٹا نے بے قکری سے
ٹائلیں ہلاتے ہوئے اسے چائی سے گاہ کیا۔
"دوہ جو تم دونوں دھیر سے دھیر سے ایک کائی موثی
مایا کی زبان پرایک شک بحراشکوہ مچلا۔
"افوہ .....آپ کی آتھوں پرتو بے بھینی کی کائی موثی
دالت بیلی ہوجائے گی۔" وہ ہنتے ہین کے بل لوٹ
حالت بیلی ہوجائے گی۔" وہ ہنتے ہین کے بل لوث

پوٹ گئے۔ "مینا۔۔۔۔میری بات کا جواب دو۔" مایا نے اسے باز و سے پکڑ کراہیے مقابل بھایا۔

"اچھاسیں .... شہیر نے جب میرے سامنے آپ کادرائی محبت کا حال بیان کیا تو میں نے چھیڑ چھیڑ کراس کا ناک میں دم کردیا۔ اس نے جھے بختی ہے آپ کو بچھ بتانے ہے منع کیا ہوا تھا ..... مجھے جب بھی کوئی کام پڑتا میں اسے آپ کے نام ہے بلیک میل کرتی تو وہ مسکراتے ہوئے میری بات مان جا تا ..... میں اکثر اسے آپ کا نام کے کرچیکے چھیڑتی تو وہ ہنتا۔ "مینا نے ساری بات کھول کر چاہئے ۔

''احچھا تو یہ بات تھی۔'' مایا نے اطمینان تجری سانس بحری۔

"ویسے بچو بہت بری بات ہے اگر شہیرا کو خربھی ہوئی کہآپ س فدر آئینوسوچی ہیں تو ای جھیل میں کودکر جان دے بیٹھے گا ۔۔۔۔ جس کے کنارے بیٹھ کروہ گھنٹوں مجھ سے آپ کی با نیں کرتا رہا ہے۔'' مینا نے پُرسوچ انداز

دومیں کی تھی تھی۔ مایاد جیرے سے بولی۔
''ایک بات کان کھول کرین کیں .... شہیرتھوڑاو کھری
ٹائپ کا بندہ ہے اے لائف پارٹنر کے طور پرمیری جیسی
منہ پھٹ، سرکش اور شوخ وشنگ لڑکی بالکل پسندنہیں۔''وہ
ایک ایک لفظ پر زور دے کر بولی تو مایا کی آئٹھیں جرت
سے کھل کئیں۔

"ویے آپس کی بات ہے مجھے بھی اس ٹائپ کے اڑ کے ایک آکھ بیس بھاتے۔"اس نے شرارت سے مایا کا ہاتھ دبایا۔

"بيكيا كهدرى مو ..... منا .....!" مايات نه مجه من آفے والى تكاموں ساسعد يكھا۔

"جی جو بھی کہدرہی ہوں بھے کہدرہی ہوں اور بھے کے سوا کہ بھیلیں۔ مید پواکٹ کلیٹر ہوا؟"اس نے مایا کی آنکھوں میں جھانکا تواس نے اثبات میں مربلایا۔

"اب آتے ہیں اسل بات کی جانب تو میری پیاری پوشہیرمیاں پہلے دن ہے آپ کی محبت بلک عشق میں گرفتار ہو چکے ہیں۔ "مینانے دھا کے کیا۔ "دندا ملن دران اور میں کہا۔

"مینا ...... پلیز ایسا نداق نه کرد کهیں میرا دل نه بند موجائے۔"مایانے دل پر ہاتھ دکھ کردتم طلب نگاموں سے کزن کودیکھا۔

"فماق .....ارے وہ لڑکا تو مرجانے کی حد تک نجیدہ ہے اور اب آپ سے شادی کرنے کے چکروں میں لگا ہوا ہے۔ "مینانے کھلکھلاتے ہوئے ایک اور انکشاف کیا۔ "شادی اور جھے سے ....!" مایا کی چیخ نکل گئی، وہ منہ پر ہاتھ دکھے مینا کو خالی خالی نظروں سے تکتی رہی۔

"جی ہال کیوں کہ شہیر میاں کوآپ جیسی میچیوراور شجیدہ مزاج دوسرے لفظول میں افلاطونی لڑکیاں پند ہیں جنہیں اس کے انداز میں جینے کا ڈھنگ آتا ہو۔"مینانے ہنتے مسکراتے ایک اور رازے پردہ اٹھایا۔

ONLINELIBRARY FOR PAKISTAN



"الله نه کرے \_"شہیر کی خود کئی کی بات من کر مایا کے مندے ہماختہ لکلا۔

"او .....او وونول طرف ہے آگ برابر كلى موئی۔ وہ ایک بار پھر شوخی ہے تکھیں منکانے لی۔ "أيك بات تو بتاؤ ..... شہير نے مجھ سے ايخ جذبات كيول جميائ، كيا اسے شرمندكى محسوس مولى ے؟" مایانے بہت درسونے کے بعدایک اور نقط اٹھایا تو منافياس كىبد كمانى يرماته ييا-

" بجو .... با ہاں نے ہمیشہ آپ کی تعریف میں جانے کیا کیاالفاظ استعال کیے ہیں ....وہ بس مجمح وقت کا منتظر تفاراس کے بعدراز دل بیان کرتا ..... مر برا ہوآ پ کے خوابوں کا جن کی وجہ سے ایک دوست کا اعتبار ثوث كره كيا سيناني برب برے مند بنا كريتايا اور الا بيعنى ساسد يمتى روكى-

ایک اور اواس شام اس کی زندگی میں چلی آئی... نلية سان كوسياه بادلول في حسياديا تعا ..... خنك بهواك كدكدانے سے محصولوں كو اللي آنے كئي كراس كے دل كى تپش میں کی ندہوئی۔آج ان لوگوں کا یہاں آخری دن تھا كل واليس شراوث جانا تھا۔ بالا جميل كے كنار بيتمي منفي موچوں سے برسر پیکار می .....اجا تک کی نے اس کے بازوير باتحدر كارزى سے كھينجا .....وه چونك أتحى نگاه اشحالى تومقائل شہر كادكش سرايا وكھائى ديا....اس نے مايا كاباتھ تھاما اور اٹھنے کا اشارہ کیا۔ دونوں جھیل کے کنارے قدم سے قدم ملائے خاموثی سے <u>جلنے گ</u>ے۔ "تم نے بھی سوچا ہے کہ میں کون ہوں؟" مایا کی برداشت جواب دے کی تووہ سی بڑی۔ " مجمی ضرورت بی میس بردی کیوں میں جانتا ہوں کہ تم ایک مہذب، ذہین، خوش شکل لڑکی ہونے کے ساتھ

شاعرہ بھی ہو۔"شہیرنے ایک قدم آگے برھایا اور اس كے جرے كود مكھتے ہوئے جواب دیا۔

"اس کے علاوہ بھی بہت ساری باشیں میری وات

حل جنوري ١٠١٤ و 145

ے جڑی ہوئی ہیں جنہیں تم شاید نظر انداز کر بیٹے ہو۔"وہ تصفیک کر یولی۔

"بال باپ کے بعد مال کے سواتمہارا کوئی نہیں اور مامول کی وجہ ہے بعد مال کے سواتمہارا کوئی نہیں اور مامول کی وجہ ہے ایک عصلے میں تم ایک المحت سے دستبردار ہونے کا حوصلہ رکھتی ہو۔" وہ بڑے اظمینان سے اس کے وجود میں پلتے خدشات کوزبان وے بیٹھا ..... مینا نے اے شاید سب کے مقادیا تھا۔

"لین یا اور کچھے" مایا طنزیہ انداز میں مسکرائی مگر مسکراہٹ اس کے کرب کونہ چھیا تکی۔

"آیک اہم بات آور جھے سے عمر میں بوی ہو پھر بھی ..... شہیر نے اس کا ہاتھ اپنے باتھوں میں لے لیا ..... مایا نے تمتماتے چرے سے دیکھتے ہوئے لب کھولنے سے کریز کیا۔

''پھر بھی ہیچھوٹی ہی ہات میرے لیے بڑی اہمیت کی حال نہیں کیوں کہ بیل جہیں ہے۔ انتہا چاہتا ہوں تمہاری حال نہیں کو موج سے بھی بڑھ کراپ دجود کی پوری سچائیوں سے ۔۔۔۔۔ حمہیں جیون ساتھی بنانے کی خواہش رکھتا ہوں ''شہیر کی بات پراس کا پوراوجود جمنجھنا اٹھا۔وہ سرخ چرواٹھائے اسے سکتے گئی۔

" من میرایی مطلب ہے۔" اس کے یقین ولانے کے انداز پر مایا کے دھر کرتے ول سے محبت کے سوتے چھوٹ پڑے ان جذبوں کوزبان ل کی شہیر کو بھی اس کے وجود سے آھتی آوازیں سنائی دیں .....وہ دونوں ہاتھ میں ہاتھ ڈالے اپنی محبت کی آوازیں سنتے رہے .... بہت دہر تک ایک ہی جگہ بت ہے کھڑے ایک ہی ہمت میں و کیمتے رہے۔

"تم نے میرے بارے میں ایسا کیوں سوچا..... جب کہ تمہارے سامنے بہتر آپشن موجود تھا؟"اس کے اس کے مختر اے۔

دیمبیں اس سوال کاحق حاصل ہے اور میں جواب محصضرورد ینامیا مول گا۔ شہیر فیدی محب سے اس کی

آنچل جنوری (۱۷۱۵ و 146

اسلیلی کرتی لٹ کوکان کے پیچھاڑ سا۔ ''میں نے اپنی زندگی کے ہر پہلو پر نگاہ دوڑائی ..... بہت سوچا، پر کھااور جانا۔ اس کے بعدتم سے شادی کا فیصلہ کیا کیوں کہ یہ بی بہتر لگا مجھے''اس کا تھمبیر لہجدول میں اتر تاجلا گیا۔

"کیاآتی ....اس بات کے لیے ...." وہ بات کمل نگاہیں ملانے کی تاب جوند ہی تھی۔
ترکی نگاہیں ملانے کی تاب جوند ہی تھی۔
"می کواس معالمے میں تحوز الخسلاف ضرور ہوا .... مگر
میرے سمجھانے پروہ خوتی سے رضامند ہوگئیں۔"شہیر کی

بھاری آ وازاور بنجیدہ کہتے نے بڑھی میں حائل خاسوتی کو وڑا۔ ''میں تو تم سے عمر میں بردی ہوں پھر بھی؟''اس نے ول میں گڑی بھانس کاٹولا۔

"ما اور میں ایک بی راہ کے مسافر ہیں .....سیاف میڈلوگ جنہوں نے خودکومنوانے کے لیے بری قربانیاں دیں .....اپ آپ کوسو بار ہارا ..... ہیں جا کرم اٹھا کر جینے کے قابل ہو سکے مستقبل میں ہمارے کیے ایک دومرے کے مسائل اور مشکلات کو بھتا بہت مشکل البت جیس ہوگا۔ زندگی میں ہم نہ صرف ایک دومرے کا اجرام کریں کے بلکہ اپ ساتھ جڑے ہوئے رشتوں کی قدر کرنا بھی ہمارے مزاج کا حصد رہے گا۔ شہیر نے مساف کوئی کی انتہا پر بھنی کرخاموثی اختیار کرلی۔ وہ فیصلے کا مساف کوئی کی انتہا پر بھنی کرخاموثی اختیار کرلی۔ وہ فیصلے کا مساف کوئی کی انتہا پر بھنی کرخاموثی اختیار کرلی۔ وہ فیصلے کا مساف کوئی کی انتہا ہوگئی کرخاموثی اختیار کرلی۔ وہ فیصلے کا جرے پر افراد کے بیکٹروں کیمول کھل اٹھے۔ مجت کے جرے کود کی اور کی اور جبت کے بیات در تک مدافعت نہ کرسکی۔ ہارگئی اور چرے پر افراد کے بیکٹروں کیمول کھل اٹھے۔ مجت کے باہد نے ۔ میں روح پر در محبت کے نفلے جا بہتھے ..... وکھن نظاروں میں روح پر در محبت کے نفلے جا بہتھے ..... وکھن نظاروں میں روح پر در محبت کے نفلے جا بہتھے ..... وکھن نظاروں میں روح پر در محبت کے نفلے جا بہتھے ..... وکھن نظاروں میں روح پر در محبت کے نفلے جا بہتھے ..... وکھن نظاروں میں روح پر در محبت کے نفلے جا بہتھے ..... وکھن نظاروں میں روح پر در محبت کے نفلے جا بہتھے ..... وکھن نظاروں میں روح پر در محبت کے نفلے جا بہتھے ..... وکھن نظاروں میں روح پر در محبت کے نفلے ۔ انسکان کا دور میں کوئی کے ہیا ہے ۔



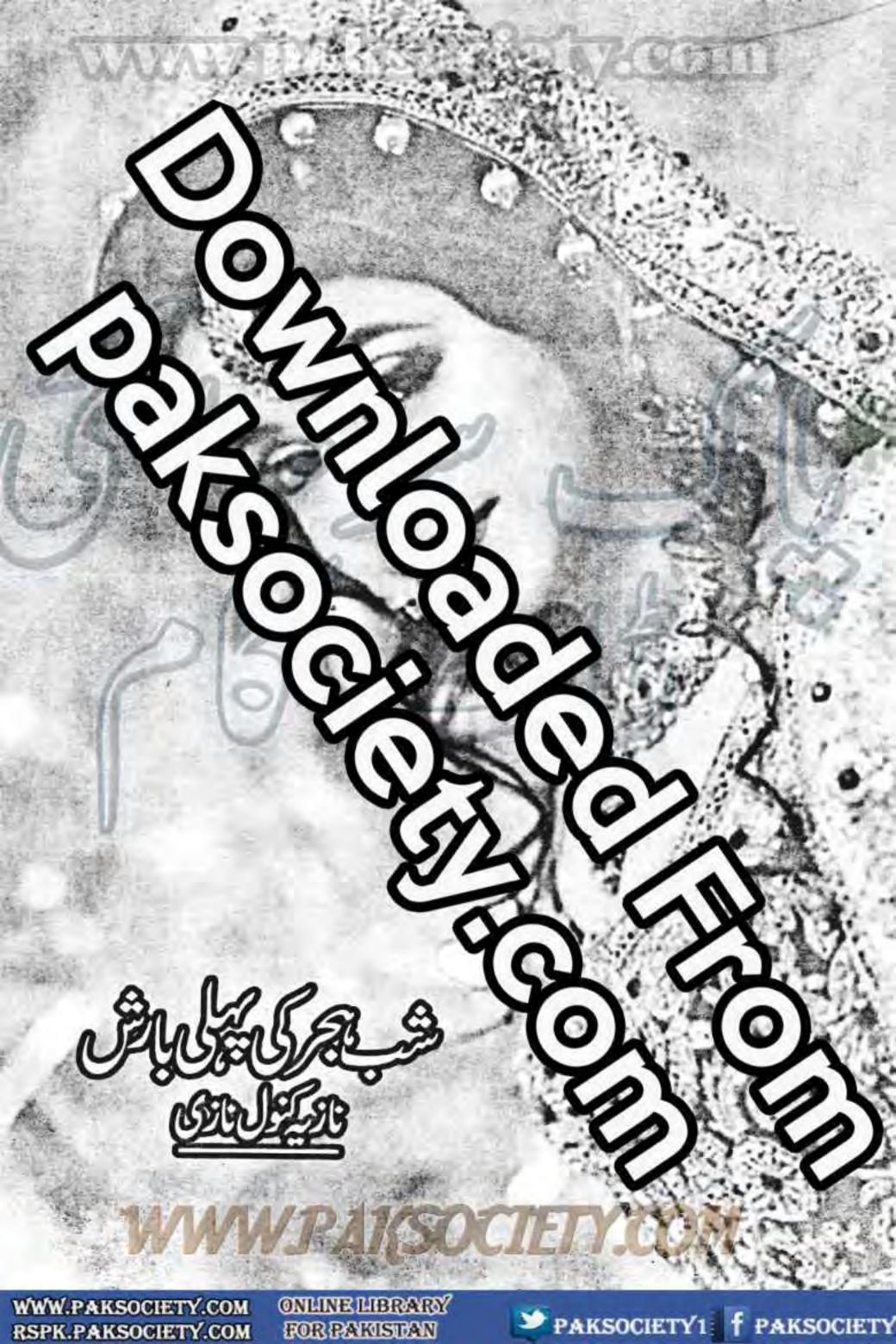

رات بھر چاندنی گنگناتی رہی رات بھر کوئی تنہا سکتا رہا اشک پکوں پہ آکر بھرتے رہے نام لب پہ کسی کا لزرتا رہا

(گزشتة قبط كاخلاصه)

عائله دبهن بن زاویار کی خواب گاه میں ہوتی ہے تب زاویارات اپنے عمّاب کا نشانہ بنا تا ہے ساتھ ہی اسے ونیا کی نظر میں اس کاغذی رشتے کو جمانے کا کہتا ہے جبکہ اسے بیوی کامقام دینے سے اٹکاری ہوجاتا ہے عاکلہ کو بہت عرصے بعد ا بن مال یادا تی ہے وہ بہت چھوٹی تھی جب اس نے اپنی مال کو کھودیا تھا عائلہ پہلی باراینا ملک دکھر چھوڑ کر جیہا آئی تھی تو اے مریرہ رحمان این آغوش سے لیتی ہا۔ سدید جیسے حساس دوست کا ساتھ ملا ہوتا ہودہ زندگی کی جی کا مقابلہ كرتى آ مے برھنے لكى تھى كيكن وفت نے اسے اوندھے مندگرا دیا تھا۔ دوسرى طرف سارا بيكم عائلہ اور زاويار كى شادى كا يقين نبيس أتاسارا بيمكو لكتاب كهجيع عائله كي صورت مريره رحمان اس كمريس وايس أسحى موايك عجيب ساخوف اور بے چینی آئییں ہراسال کیے ہوئے ہوتی ہے گزرے ہوئے وقت کے گڑھے مردے ان کی سانسوں کو پوجھل کردیتے جِن عائلة فس مِن زاديار كوسديد كالصويرد كهاكرا بي محلى اورسديد كي شهادت كابتاتي بح س پرزاديارا سے اسے عماب كانشانه بناتا برسديدكو بعارتي فوجي الى حراست من لے ليتے بين جبكه پاك سيابي كي حيثيت سے ابي جه ماه كي مشكل ترين ٹریننگ كے دوران ایک عهد جواس نے سیکڑوں بارخود سے دہرایا ہوتا ہے كہ مرجانا رازاگل دینے ہے بہتر ہے ا پے ملک اور ملک کے معصوم لوگول کونقصال پہنچانے اوران کی بقا کوخطرے میں ڈالنے کہیں بہتر ہوتا کہ وہ وہمن کے ہاتھوں اپنی جان قربان کردیتا سدیدعلوی دس سال کی عربیں اپنے ماموں کے تھر سےفرار ہوتا ہے اس کے بعد کرال شرعلی كى كارى كى المراجاتا كى كرا شرعلى مديدكوا ين كركة تي بي عائلة مى اس ماضى بعلان من بهت ماتهوين ب مديد كے ليے البھى تقدير نے بہت امتحان لکھے تھے اس ليے وہ آئكھيں بند كرتا ماضى كے متعلق سوچارہ جاتا ہے۔ دوسرى طرف مريره عمرعباس كے ساتھ ياكتان بينى جاتى ہوده دونوں ائير پورٹ سے باہرنكل رہے ہوتے ہيں تب زاویارانہیں و کھے لیتا ہےاورزاویارکواس وقت بےصد عصا تاہے۔

(ابآكري)



مجھے پڑھتے ہو کیوں اوگو مجھے تم مت پڑھو کیونکہ ادای ہوں الم ہوں غم زدہ تحریر ہوں میں تو جسے لکھا گیار نجیدہ عالم میں

آنچا الجنوري ١٤١٥ م ١٤٨

ہوزان کی آئیسیں دھواں دھواں ہور ہی تھیں۔سامینے گھڑی عائلہ علوی کا وجود آنسوؤں کی دھند کے اس پار جھلسلا کر رہ گیا تھا۔اس کی کارنج کی آئیسوں میں عجیب کی بے بیٹی نکھی۔وہ خود کوسٹنجا لئے کے ن سے بھی دانف نہیں تھی جھی اس نے اپنے آنسوؤں کو بہد جانے دیا۔

" الني توميث يو ..... بنم آن محصول كرماته الناوليال باتحا تك بردها كراس نے عائلہ مصافحه كيا تعالم ساما بيكم الني على تنم

" بری نے تہاری پاکستان آید کے بارے میں بتایا تھا بھے تہ ہیں یہاں و کھے گرخوشی ہورہی ہے۔"
" فسکریہ" آہتہ ہے بھیکی پکیس صاف کرتے ہوئے وہ بشکل سکرادی۔
عائلہ کی آئی تھوں میں ابھی بھی جیرانی تھی سامنے کھڑی جاپانی گڑیا تی اٹر کی گئة نسو بے سبب نہیں تھے۔ کیااس کی
ذات ہے اس اٹری کو بھی تکلیف پہنچی تھی یا وہ اس کی شناساتھی؟ وہ مجھنہ تکی سارا بیٹم ہے گھر کے اغد لے تی ہیں۔عائلہ
پانی کا پائپ ہاتھ میں پکڑے وہ بیں کھڑی اے جی نگاہوں سے پھتی رہی۔

پہیان نے الی کا آفس جوائن کرلیا تھا۔ اے الی کے ساتھ کام کرتے ہوئے تیسرادن تھاجب اس نے ساویز کو دیکھا۔ بلیک پینٹ کے ساتھ کام کرتے ہوئے تیسرادن تھاجب اس نے ساویز کو دیکھا۔ بلیک پینٹ کے ساتھ آف وائٹ ہائی بیس بلوس وہ پہلے سے ذیادہ جاذب نظر ہو گیا تھا۔ اس کی آئیس بے ساختہ آفسوں سے بحرکئیں اس محض نے اسے اس جرم کی مزاسانی تھی جواس نے کیا بی بیس تھا۔ اس کے قدم جیسے من من بھاری ہو گئے تھا بلی جو پیل فون پر کسی کے ساتھ کال پر مصروف تھا اس کے اچا تھا۔ کہ جانے پر کس کے ساتھ کال پر مصروف تھا اس کے اچا تھا۔ وہ لفت کے دہانے پر کس کی دو فوراً ہے پہنٹر کال ڈراپ کرتے جانے پر کسی اس کے دو فوراً ہے پہنٹر کال ڈراپ کرتے جانے پر کسی دو فوراً ہے پہنٹر کال ڈراپ کرتے جانے پر کسی دو فوراً ہے پہنٹر کال ڈراپ کرتے جانے پر کسی دو فوراً ہے پہنٹر کال ڈراپ کرتے ہے۔ اس کے دو ایک بھنٹر کال ڈراپ کرتے ہے۔ اس کے دو ایک بھنٹر کی اس کے دو ایک بھنٹر کی گئیس کے دو ایک ہوئیس کے دو ایک ہوئیس کے دو ایک ہوئیس کے دو ایک ہوئیس کی بھنٹر کی کسی بھنٹر کی گئیس کے دو ایک ہوئیس کی بھنٹر کی گئیس کی بھنٹر کی گئیس کے دو ایک ہوئیس کی بھنٹر کی گئیس کرتے ہوئیس کے دو ایک ہوئیس کرتے ہوئیس کے دو ایک ہوئیس کی بھنٹر کی کسی ہوئیس کی بھنٹر کی کسی ہوئیس کی بھنٹر کی کسی بھنٹر کی کسی بھنٹر کی بھنٹر کی بھنٹر کے دو ایک ہوئیس کی بھنٹر کی بھنٹر کی کسی ہوئیس کی بھنٹر کی بھنٹر کی بھنٹر کی کسی بھنٹر کی بھنٹر کے دو ایک ہوئیس کی بھنٹر کی

ہوے اس کے ریب آیا۔ ''کیاہواری .....تم تھیک تو ہوناں؟''پرہیان نے اس کے سوال کو ان سنا کردیا۔وہ پلٹی اور پھر تیزی ہے سرجیوں کی طرف لیکتے ہوئے نیچے ہماگ گئے۔المِی پیچھے وازیں دیتا اس کے پیچھے لیکا تھا۔ پھو لے سانسوں کے ساتھ بمشکل تمام سیر حیول عبور کر کے وہ یار کنگ میں پیچی تھی جب اس نے اسے بازو سے پکڑ کرروکا۔ ''میری بات سنوپری .... تم ایسے مجھے پریشان کرے یہاں سے بیس بھاگ سنیں۔''وہ حقیقتا بے صد تنظر تھا۔ پری نے ایک جھکے سے بناباز واس کی گرفت سے زاد کروالینا جا امر نا کامری " بجھے جانے دوا ملی پلیز .....میرااس وقت یہاں سے چلے جانا ہی بہتر ہے۔ سر بیری. "کیونکہ میں فی الحال اس مخض کا سامنانہیں کر علق اس لیے۔" تڑپ کر کہتے ہوئے وہ پھر ہے رو پڑی ایل گہری ساس مركده كيا-امتم پاگل ہو بری .....اور کی نہیں۔"سر جھنگ کر کہتے ہوئے اس نے گاڑی کا دروازہ کھولا اور پر بیان کواندر جیسے کا عمد ي كرخود واليونك بيث كي طرف حيا سے روروں بولگ بیست مرکب ہے۔ میں مہیں کم از کم اتنا بردل میں جمعتا تھا۔" کاڑی اسٹارٹ کرتے ہوئے اس نے پھر تاسف بحری نگاہ اس پر ڈالی برميان رخ موري ي حي چپ جاب أنوبهاني راي ومیں نے جہیں بتایا تھاوہ مخص میرابزنس پارٹنر ہے جمہیں خودکواس کا سامنا کرنے کے لیے پہلے ہے تیار کرنا مير الدراتي مت فين إيالي" "كيول .....كياتم في الكاكوني نقصان كياب؟ كياتم كوني چورمؤ كناه كارمؤجر مهو "وه يزا ..... يرميان كمآ نسو بہتے رہے۔
" بین نہیں جانی مجھے صرف اتنا پہا ہے میں اس محص کے سامنے بہت تغییر ہوگئی ہوں۔"
" بیر سبتہ ہاری نفنول سوچ کا شاخسانہ ہے پری .....تم قدرت کی جائز پیداوار ہوئم نے اپنے جنم ہے کسی کوکوئی نفسان نہیں پہنچایا۔ تمہاری ذات کی اس دنیا اور معاشر ہے میں اتن ہی عزت اور تو قیر ہے جننی کسی بھی معزز معاشر ہے میں نفسان نہیں پہنچایا۔ تمہاری ذات کی اس دنیا اور معاشر ہے میں اتن ہی عزت اور کے جننی کسی بھی معزز معاشر ہے میں ا ومنيس الى .....يى يس ي " يكى كا ي إن كريدة م بفى ال مخف عدد كريس بعا كوكى ....اوك." " كوئى مشكل جيس .....كياتم مير عاده عن موئ زخمول سدوا تف جيس مو كيايس في جيكفن كاوردبيس مها پر بھی میں نے زندگی کی ہے جی میں خود کو پھڑ میں ہونے دیا۔ پری .... بید نیاای کانام ہے بہال کر جانے والوں کولوگ روندھ کرآ کے بڑھ جاتے ہیں ہاتھ پڑھا کر انہیں اٹھانے کی زحمت کوارہ بیس کرتے۔ "مدل کیج میں کہناوہ اس کی برین واشك كرد باتفار برميان كي نوهم مح الطليس يجيس منت تك وه بهت خاموثي بيات عنى ربى بي وجد ي ایک تھنے کے بعد جب وہ لوگ دوبارہ آفس آئے تو پر ہیان کے قدموں کی لغزش ختم ہو چکی تھی۔ ساويزاب وبالتبيس تفالبذاوه سكون سايخ فرائض مرانجام ديق ربى تاجم اس رات كى سابى مين تنبائى كي آغوش انچن المجنوري ١٥٥٠ م ١٥٥٠

میں بیٹھ کریادوں کے پرانے آئیل پڑبہت سے آنسوؤں کے ستارے ٹائے تھے ₩ ₩ مهندي كي تقريب ايني عروج برتهي مام كي مصروفيت كابيه عالم تفاكه مركه جانے كوفرصت نصيب نہيں تھي مگر پھر بھي اس کی نگاہیں در مکنون کی منتظر میں ۔ بے حدم صروف ہونے کے باوجودوہ اس کی طرف سے عاقل جیس رہ سکا تھا۔ در کمنون جانتی تھی کیاہے بہت خلوص سے فکلفتہ کی مہندی کی تقریب میں انوائٹ کیا گیا تھا تمر پھر بھی وہ حزے سے مریرہ کی کودیس سرر کے لیٹی تھی۔مریرہ بیڈی پشت گاہ سے فیک لگائے کوئی کتاب پڑھنے میں مصروف تھی ساتھ ساتھ وہ اس کی باتوں کا جواب بھی دے دی تھی جمی مریرہ نے پوچھا۔ "شرزاد كى سليلے يى صيام كے كھروالوں سے بات كى تم نے؟" " البيل عماية و العيل موعد عموعد عاس في تقر جواب ديا مريده في كماب بندكردي " SeU?" "اسكاكونى فائد فيس تفاس ليے "صیام شہرِزاد میں انٹرسٹر نہیں ہے مما۔" بغیر مریرہ کے جو تکنے کا نوٹس لیے وہ پلکیس موند سے لیٹی رہی تھی۔ مریرہ کو "كمال بيئاتى اليمي بهترين الركي مي انتر سافتيس-" "ميس كيا كهمتني مول مما ..... بيان دونول كاذاتي مسكله ب-" "بال تم بعلاكيا كرعتى مو" تائيرى الدازيس ربلاتے موت اسف ووباره كتاب كول لى "صيام كويتاديا تفاتم في كرتم ال كساته نيروني جارى مو؟" "میں اس کے ساتھ لیس جارہ میں اسدوہ میرایر ش کرٹری ہوہ میرے ساتھ نیرونی جائے گا۔" "الالالكاكات دسیس ما .... ایک بی بات نیس سات میری بوزیشن کود اون کرد بی میں-" "تم پاکل مودری اور محصین اجتھالوگ انسانیت کی درجہ بندی ہیں کرتے۔ "میں درجہ بندی میں کر ہی مما .... بس اٹی اوراس کی پوزیشن واضح کر دہی ہول۔" "اوك ....اوك من بحث من تمسيس جيس جيت عتى-''شکریہ''ان دونوں کے درمیان اکثر ایسی ہی چھوٹی موٹی نوک جھوٹک چلتی رہتی تھی اب بھی در کھنون نے حرے مسكراتي موع الماسردوبارهم ريه رحمان كي كوديس ركاديا تها-₩.....₩ وقت جیے جیسے سے برد در ماتھا صام کی ہے جینی جمنج ملامث کاروب دھارتی جارہی تھی۔ول جیسے کسی کام میں لگ ہی مبیں رہاتھا ایک وہ نظر بیں آ رہی محاقہ ول جیسے کہیں کی کام میں مطمئن تبیں تھانہ ہی رہم متاثر کردہی تھی۔حنان سے اس كى بيانى اورجمنجىلامت بوشيدة بيس روكى مى جى دەاپ كام ادھور مے چود كراس كے قريب آيا-"ور مكنون ميم بيس آهي؟" ومنيس "بزاردكا جوابة بإقراده لب وباكر يساخة الما في والح المحوث كما آنچل جنوري ١٥١٥ء 151

### یہ شُمار و پاک و سائٹی ڈاٹ کام نے پیش کیا ہے

### پاکسوسائٹیخاصکیوںھیں:-

ایڈ فر ہلنکس

ڈاؤنلوڈاور آنلائنریڈنگایکپیجپر

نا ولزا و رعمران سیریز کس مُکمل رینج

ہائیکوالٹیپیڈیایف

ایککلکسےڈاؤنلوڈ

کتا بکی مُختلف سائزوں میں اپلوڈنگ

#### Click on http://paksociety.com to Visit Us

http://fb.com/paksociety

http://twitter.com/paksociety1

https://plus.google.com/112999726194960503629

پا کسو سائٹی کو فیس بُگ پر جوائن کریں

پاکسوسائٹس کو ٹوئٹر پر جوائن کریں

پا کسو سائٹی کو گو گل پلس پر جوائن

کریں

ہمیں وزٹ کرنے کے لئے ہماراویب ایڈریس براؤزر میں لکھیں یا گو گل میں پاک سوسائٹی تلاش کریں۔

ا پنے دوست احباب اور فیملی کو ہماری ویب سائیٹ کا بتا کر پاکستان کی آن لائن لائبریری کا ممبر بنائیں۔

اِس خوبصورت ویب سائٹ کو چلانے کے لئے ہر ماہ کثیر سر مایہ در کار ہو تاہے،اگر آپ مالی مدد کرناچاہتے ہیں تو ہم سے فیس

ئب پر رابطہ کریں۔۔۔ ہمد فیہ ہے

ہمیں فیس بک پرلائک کریں اور ہر کتاب اپنی وال پر دیکھنے کے لئے اپنچ پر دی گئی ہدایات پر عمل کریں:-



باوجوداس بارخودكوسنف بإزندكه " تحيك ب كراس من اتناغص مون والى كيابات ب" " بحصیمیں بتا پلیزاں وقت میراد ماغ چائے ہے بہتر ہے تم اپنا کام کرو۔ "وہ اس کے بینے ہے چر حمیا تھا۔ حنان کو ال يرنوث كريامآيا تم كبوتو مين جاكرانيس الي ون؟ میرایارجواداس ہاس کیے۔ "میں گیوں اداس ہوں گا مجھے ان کے مقام اور اپنی حیثیت کا بہت اچھی طرح سے پتا ہے۔ میں صرف ایک دل کی خوتی کے لیے اپنی عزت نفس کو مجروح ہوتے نہیں و کھے سکتا۔ وہ محلوں کی رانی ہے اسے محلوں میں رہنا ہی سوٹ کرتا ہے حتان .... جھے جیسے دوکوڑی کے ملازم کوزیا دہ خوش کہم ہیں ہونا جا ہے۔" الرىبات ....ا تناذى باركىس موتى مىرى جان ـ "وس بارث نبیس ہور ہا ، حقیقت بیان کرر ہا ہوں۔ وہ مجھ میں بھی انٹرسٹر نبیس ہوسکتی حتان ..... کیونکہ انہوں نے سوائے آبک ملازم کے مجھے بھی کچھاور سمجھائی جیس وہ کی اور میں انٹرسٹا ہیں۔" "م يدكي كمدسكة مو؟" "میں نے دیکھائے خودائی آ تھوں ہے۔" "کیادیکھائے؟" ''ال مخض كوديكھاہے جس كاساتھائيں خوتی ديتاہے۔'' ''يركيا كہدہے ہو؟'' '' يركيا كہدہے ہو؟'' وي المستهامول بار ..... و وقص رفت من ان كاكيا لكتاب من نبيس جانتا مراتنا ضرور جانتا مول كدورى ميدم اس کے بہت قریب ہیں۔ "كبيرة ماويز شاه كى بات تونبيل كريد " پتائیں .... شایداس کانام ساویز بی ہے۔" "ساویز بی ہوگا دری میم کے بچپن کاروست ہے۔ کثر آفس آ تار جنا ہے آج کل ملک سے باہر ہونا ہے تہیں اس کو کے کر پریشان ہونے کی ضرورت نہیں کیونکہ وہ ان کاصرف دوست ہے ہیں'' ''جو بھی ہے' جھے اپنے دل کو سمجھانا ہوگا حنان ..... چاند کو ہاتھ بردھا کر چھونے کی خواہش رکھنے والوں کو دنیا مع کرد ی بی ہے۔ "میں یہان تم سے اتفاق نہیں کروں گا جمہیں اتی جلدی کوئی بھی فیصلہ کرنے کی ضرورت نہیں۔" "میں فیصلہ نہیں کردہا بس خودکولا حاصل خواہم شوں کے پیچھے بھا گئے سے دو کناچاہ رہا ہوں۔" "كيابيآ سان بوكاصيام؟" " پتائيس مركوش و كى جاستى بال-"وه مايوس لگ رباتها حنان كبرى سانس بركرره كيا-في الوقت وه اس كى آليجل المجنوري ١٥٤٥ ١٠١٤ 152 ONLINE LIBRARY

₩ ....

شہرزاد کے کمرے کی لائٹ جل رہی تھی۔ در کھنون مریرہ کے کمرے سے نگلی تو شہرزاد کے کمرے کی لائٹ جلتی دیکھی کر ای طرف چلی آئی۔شہرزاد بھی مریرہ کی طرح ۲ کتاب پڑھنے میں مصروف تھی وہ دروازے پر ہلکی می دستک کے بعدا ندر جا یہ ڈکھ

"تم سولى تبين الجمي تك؟"

" " " منبيل ..... نينونبيل آري تفي تم يهال كيا كرد بي مو؟"

"مطلب جمهين قوصيام كے كمر مونا جا ہے تھااس كى بهن كى مهندى كى تقريب ہے تاج"

''یریبات ہدری ....کی کے خلوص اور محبت کو نظر انداز نہیں کرنا جاہے۔'' ''میں کی کے خلوص اور محبت کو نظر انداز نہیں کردہی تم لوگ مجھے غلط لے دہے ہو۔ صیام صرف میرایرسل سیکرٹری ہے بس ..... بحصال وقت ومال جاكرا بناتماث بنوانا يسندنيس'

"ممّاشه بنخ والى كون كى بات بال مين؟"

ود مناشدی ہے۔ وہاں سب ان کی اپنی براوری خاعدان کے لوگ جمع ہوں گے رسمیں ہوں گی۔ میں ایسے میں خوانواہ ادهرجا كرسبكوا في طرف متوجه كرني فيمرول."

وجمهيس لوكول مطلب يس موناجا يدرى ....ميام كودكه وكات

"بوتارے تم ال رور مت عنی ہو سی سی

"تم ہو بی پھڑتم سے بی الی امیدر کھ بھی نہیں علی۔" ڈیٹ کر کہتے ہوئے اس نے کتاب بند کی اور پھر تیار ہونے م ہوں ہر سے بھی آئید علی انوائٹ کیا گیا تھا مگردہ در مکنون کی وجہ نے بیٹ گئی کی کہا بھی دل کے ذخم ہرے تھے میام کی چل دی۔اے بھی آئید علی انوائٹ کیا گیا تھا مگردہ در مکنون کی وجہ نے بیٹ گئی تھی کہا بھی دل کے ذخم ہرے تھے میام ک آئی محمول میں در مکنون کے لیے د مجتے جگنوؤں کی روثنی دیکھنااس کے بس سے باہر تھا مگراب در مکنون نہیں جارہی تھی تواس نے فوری جانے کا ارادہ ہا عمد لیا۔

وہ خص اے پیندنہیں کرتا تھا تو کیا ہوا اس کی عزت تو کرتا تھا۔اس کے ساتھ اپنے دکھ کھے تو شیئر کرتا تھا اوراس کے لیے فی الحال مہی بہت تھا۔ در کمنون نے دیکھیا شب کے ساڑھے گیارہ ہور ہے تھی شہرزاد ہلی پھلکی تیاری کے ساتھ اے ملائتی نگاہوں ہے دیکھتی کرے سے نکل گئ تھی۔ در مکنون ویر تک فیرس پر کھڑی اسے پورچ سے گاڑی تکالتے اور پھر اسٹارٹ کرتے دیمنتی رہی۔

بابر شندی بوادک کاراج تفاده پرواکیے بغیر بے ص ی کھڑی رہی۔دل اس کے نصلے پرراضی نبیس تفاکر اسے بعلادل کی بروانی کہاں تھی؟

این مجبود محبت کی خمیده مانہیں کھر کے دیرانے کی گرون میں جمائل کر کے وردكودل شرويائي موسة سوناجابا

لچل اجنوري ١٥٤٥ ١١٤٥ م 154

اخي مجبور محبت كوبحلانا حاما وبن وصليال وعدم كملانا حابا لا كدوشش كى مردات كي تك جي کی کروٹ بھی تیرے کرب نے سونے نددیا اجركى رات عدرية معلق تعاميرا اس تعلق نے کسی اور کا ہونے شدیا شب کے بونے بارہ ہور ہے تھے جب شہرزاد کی گاڑی صیام بے گھر کے باہررکی اعدرمہندی کی تقریب ایے عرون پر تھی۔ صیام جو حنان کے ساتھ باتوں میں مصروف تھا اسے نہایت نفیس کیاس میں ملبوس اپنی طرف آتے دیکھ کرچونک الما على تعليم مكاب كساتهوه بحدثوب صورت دكهاني د عديي كل-"السلام المجم إب مدمع فدرت مين قدرت ليث ہوگئ -"نم نم كا تحصول كے ساتھ ليوں پر سادہ ي سكرا ہث سجائے وہ اس معدرت كردى كى صيام في اثبات ميں سر بلاديا-"اسادكا يتشريف كالمسيري بهت "آپ شرمنده کریے ہیں صیام اصل میں دری کی طبیعت ٹھیکٹیس تھی اسی وجہ سے وہ نہیں آسکی اہمی وہ دوائی کے کرسوئی تو میں ادھرآ گئی۔" سادہ سے لیچ میں کہتے ہوئے اس نے اپنے ساتھ ساتھ دو کھنون کا بھی بھرم رکھا تھا۔ صیام جو تعوزی وریملے خاصا دل برواشتہ ہور ہاتھا اب ایک دم سے بے چین ہو گیا۔ "بخارتها سريل محى شديدوردتما "ادە مىل سىمجماشايدە مصروف بول كى-" ''نہیں' معروف ہوتی تولازی آ جاتی ابھی بھی وہ بہت شرمندگی محسوں کردہی تھی کہ آپاؤگوں کے استے خلوص کے باوجودوہ نہیں آ سکی خیر میں ذرا آئی وغیرہ سے ل لوں'' مختصر الفاظ میں در کمنون کا دفاع کرتی وہ آ کے بڑھ کی تھی۔ بیجید صام بيعين ساكمزاربا "و نیما .... میں نے کہا تھا نال کوئی مجوری ہوگی تم بھی نال صیام ..... بہت جلدی ہر کی سے بد کمان ہوجاتے ہو۔" حنان كواسي لنازن كاموقع في كياتها وهثر منده ساسر جهكا كيا-شهرزاد كي مدنے عشرت اور فكلفت كساتھ ساتھ أي جي كوتھي دلي خوشي دي تھي۔ وه ان مي كھل ال جاتي تھي اپنے اوران كدرميان كوئى فرق بيس ركفتى كى اى چيز نے صيام كے كھروالوں كدلوں ميں اس كامقام بلندكرديا تھا۔ اگرانین معلوم ہوجاتا کہ شہرزادصیام کو پسند کرتی ہےاوراس سے شادی کی خواہاں ہے تو شایدوہ ایک کمیح کی تاخیر کیے بغیر فکلفتہ کے ساتھ ہی صیام کی شادی کافریضہ بھی سرانجام دسدہے تکر ....ان کی نظر میں انٹینس کافر ت تھا وہ خود فرض موكرشمرزادكي نكامول مين الناقد جيوناموت بين وكمي كت تص يمي وجري كرانهوں نے اپني خواميسات كے ليوں يرجب كاففل لكاليا تھا۔ صيام نے ويكھا شرزاداس كي مال اور بہنوں کے ساتھ بے حد خوش اور مطمئن تھی یوں جیسے وہ ای کھر اور ماحول کا حصد ہو۔ وہ دیر تک اپنی سوچوں میں کھویا بے اراده بی انبیس دیکتار باتھا۔ ₩ ₩ آنچل پېښوري کا١٠١٠ و 155

کرنل صاحب کی ڈیتھ ہوگئی تھی۔ چٹانوں ہے مضبوط حوصلہ کھنے والے ایک بیوٹال کروارنے بناء کسی ہے کھے کیے چپ چاپ ہمپتال کے سرد کمرے میں ہمیشہ کے لیمآ تکھیں موند لی تھیں۔صمید حسن آفس میں تھے جب انہیں ہمپتال کی طرف سے کال آئی۔

ایک کے کے لیےان کے اعد جیے دور تک سناٹا از تا چلا گیا تھا ان کی زندگی میں کرنل صاحب ایک مٹالی کر دارر کھتے تھے۔ وہ ان کے دکھا در سکھ کے تمام موسموں کے ساتھی تھے وہ زندہ تھے تو انہیں زندگی کی آخری سانس تک مریہ رحمٰن کی واپسی کی امید تھی آس تھی گر۔ ماضی کے واپسی کی امید تھی آس تھی گر۔ ماضی کے واپسی کی امید تھی آس تھی گر۔ ماضی کے سانسوں کی مالا کے ٹوشتے ہی بیآ س بھی ٹوٹ کی تھی۔ ماضی کے سارے باب ہمیٹ ہمیشہ سے لیے بند ہو گئے تھے۔ آنہیں لگاوہ تھی معنوں میں پتیم اور لا وارث ہو گئے ہوں سیل ان کے ماضی کے ماضی کے انہوں نے میں ایک ہمت بھی تہیں تھی میں ایک ہمت بھی تہیں تھی ہمیں ہوگئے تھی۔ دماغ ایک دم سے میں ہوگئے تھی۔ دماغ ایک دم سے میں ہوگیا تھا ان میں آتی ہمت بھی تہیں تھی کے دہ میز رگر اہوا اپنا سیل ہی اٹھا لیں۔ آس کھوں میں الاو کیسے دہائا ہے اس لمجے آنہیں خبر ہوئی تھی۔

عائلمان وقت کچن میں اپنے لیے چائے بکاری تھی جب اس کے سل پرصمید حسن صاحب کی کال آئی۔زاویا سکے میں منہ چھپائے بے خبر سور ہاتھا سیل کی تیز بہنے والی رنگ نے اس کی نیندتو ژدی تھی۔ایک کے بعددوسری تیسری رنگ پرمجودا اس نے تکیے میں منہ چھپائے ہاتھ بڑھا کرسل اپٹی تحویل میں لیاتھا۔

"بيلو-"اسكرين رصميد حن صاحب كالمبرد كيدكراس فرراكال يك كي مي

"عائلہ کمال ہے؟" بغیر کی دعاسلام کے صمید صاحب نے خاصے بوجمل کیج میں پوچھاتھا۔ زاویار پر نینڈ کا خمار نہ طاری ہوتا تو وہ ضروران کے کیج کی شکتگی پرچو یک افتقا۔

'' پتائیس پاپا....شاید باہر مماکے پاس ہوگی۔''اس وقت اس نے ان سے سوال کوسر سری لیا تھا تصمید حسن نے کال اے دی۔

ا گلے تقریباً ایک ڈیڑھ تھنٹے کے بعدوہ کرنل صاحب کی ڈیڈی باڈی کو ہپتال سے کلیئر کروا کراپنے گھر لے آئے تھے۔

عائلہ فس جانے کی تیاری کردی تھی جب ہے گھر کلان میں ایمبولینس کورکتے دیکی کر تھنگ کی۔ سارا بیکم بھی فورا اپنج کمرے سے نکل آئی تھیں۔ کرنل صاحب کی تعش کو ایمبولینس سے باہر لانے میں صمید حسن پیش پیش تھے۔ اندر لاؤن کے سے بھاگ کر لاان میں آئی عائلہ علوی کا وجود جیسے دہیں ساکت ہوگیا تھا الان سے ملحقہ برآ مدے کے ستون کا سہارا لیے کھڑی وہ جیسے کھوں میں فنا ہوگئی تھی۔ ایک آخری رشتہ جواس کی زندگی کی بقاءتھا ختم ہوگیا تھا۔ اس کے لیے جیسے ساری دنیا ختم ہوگئی کی داوجوں تم جیوں کی زدمیں آگیا تھا۔

سرے صرف آسان نہیں ہٹا تھا بلکہ پاؤں کے نیچے سے زمین بھی تھینے لی تئی تھی۔ صمید حسن کرل صاحب کے جمد خاکی کو سہارادیے گھر کے اندرلار ہے تھے عاکلہ پھر بنی ستون کا سہارا لیے کھڑی رہی۔ اس کے پاؤں جیسے من من بھاری ہوگئے تھے بچھ میں ہی نہیں آرہاتھا کہ زورزور سے چھنے یاروئے ۔۔۔۔۔ پاس کے گزرتے ہوئے صمید حسن نے اس کے سر پرہاتھ رکھاتھا 'وہ ستون کو پکڑے بکڑے بے صدیثہ حال ہی زمین پڑیٹھی چلی گئی ہے۔

آنچل اجنوري ١٥٤٠، 156

علاوہ اس کی کسی ہے بھی کھل کر پات نہیں ہوئی تھی۔زاویارکواپنے لیے پچیشرٹس درکارتھیں تبھی وہ گاڑی پارکنگ میں كورى كركامي مطلوبه بوتيك كي طرف ما تعاجهال أيك مرتبه في منفذير في المصريره رحمان سعلاديا تعا-عرعباس كے ساتھ كى بات پر بحث كرتى وہ بوتيك سے باہرآ رہى تھى زاويار جو كارى لاك كركے بليث رہا تھاوہيں تحتک گیا۔وہ مورت جس کی کو کھے اس کا جنم ہوا تھا یہ مورت جواس کے باپ کاعشق تھی کتنے سکون اور مزے کے ساتھ ایک فیرمحرم مردکودم چھلدینائے بازاروں میں تھوم رہی تھی اس کی کنیٹیال سلگ انھیں وہ مورت اس کی نظر میں ایک فرشتہ صفت انسان سے بے وفائی کی مرتکب ہوئی تھی اس کی نظر میں معافی کے قابل نہیں تھی۔ بوتیک سے نکلنے کے بعد پارکنگ کی طرف بوصتے ہوئے عمر نے مریرہ سے پچھ کہا تھا اور پھر ایک گاڑی کی طرف بوھ کیا تھا ٹیایدوہ دونوں اپنی الگ الگ گاڑیوں میں آئے تھے مریرہ اے رفصت کرنے کے بعد ابھی اپنی گاڑی میں بیٹی بی تھی جب اس کے سل پر حمنہ حسین کی کال آھی۔ مریرہ نے گاڑی اشارث کرتے ہوئے اس کی کال " ال حند بولؤش كل تمهارى طرف بى آربى تقى " كارى اب باركتك الرياس فكل آئى تنى زاديار نے الى شائلك موقوف کردی گاڑی کالاک کھولتے ہوئے اس نے مریرہ کے چیجے ہی پارکنگ ایریا چھوڑ دیا تھا۔ حمنہ حسین اب مریرہ - Just = "تمهارے لیے ایک مُری خرب میرو ....."اس کالبجہ بے صدیات تعاد مریرہ نے فل اسپیڈیس دوڑتی گاڑی کی رفارد كاردى اسكاول وكهية كاطرح كانسا الفاتقا ب بررہ. " ب خربیں ہے۔ " حمنہ کے پاسیت میں ڈو بے لیجے نے اسے بے بین کردیا تھا جمکی وہ بولیا۔ " سب خیر میں ہے۔ " حمنہ کے پاسیت میں ڈو بے لیجے نے اسے بے بین کردیا تھا جمکی وہ بولیا۔ ہوں بیاہے، " کرتل صاحب کی ڈے تھ ہوگئی ہے۔ "حمن کا ابجہ بے صد مخبر ابوا تھا۔ مریرہ کو لگا جیسے کسی نے اس کا دل چر کرر کھ دیا ہو۔ "وباك ....؟"اسكاياؤل سيدهايريك يرجايزاتها-" پال میرو ..... گزشته شب کی خری پیرین کرال صاحب تیسرے بارث افیک کاشکار موکر جل بے جھے انجی خبر لی تو فورا ممہیں مطلع کردیا۔" وہ بتاری تھی۔مریرہ کے لرزتے ہاتھوں سے بیل چھوٹ کرینچے جا گرا۔اس کی آ تھوں کے سامنجيما كيدم سائد هراجها كماتحا يمي ووونت تعاجب زاويار كى كازى اجا تك بريك ساس كے برابر ميں آركى فدرے من اعصاب كے ساتھاس نے چوتک کر برابر میں و یکھا تھا جہال زاویارا بی گاڑی ہے باہرتکل کراب اس کی گاڑی کی ویڈو پر کہدیال تکائے ذراسا جھا تھا۔ اس کی آئیجیوں میں اس وقت مریرہ رحمان کے لیے آئی نفرت تھی کدوہ کنگ ی دیکھتی رہ کئی تھی۔ "توپاکستان آکئیں آ بال ذلیل کمینے خص کے ساتھ جس کے عشق میں پاگل ہوکر بھی مجھاور میرے باپ کوچھوڑ م میں آپ .....کتنی دلچپ بات ہے کہ اتنا وقت گزرجانے کے باوجود آپ نے اے نہیں چھوڑا آخر کیوں؟ کیا خاص ہاں مخص میں ایسا جومیرے باپ میں نہیں تھا؟' وہ زہراکل رہا تھا۔ مریرہ پھر کی مورت بی شاکڈ نگا ہوں سے ذبن ويهلي مفلوج مور بإتفااس برزاويارك وجعة الفاظ في الصحر يد چكرا كرد كاديا تفا-"نفرت بمجھ ورت کے کردارے آپ آپ کے تصورے۔ کتنابدنصیب ہوں میں کہ جس نے آپ جیسی النجل المجنوري ١٥١٥م 157

بدچلن مورت کی کو کھے جنم لیا۔ کاش میں اتنا بہادر ہوتا کہ آپ کواپ ہاتھوں ہے موت کی آغوش میں سلاسکتا تا کہ دنیا کی ساری مورتیں غلط راہ پر چلنے ہے پہلے ایک بارآپ کا انجام دیکھ کرعبرت پکڑلیتیں۔ کوئی حق نہیں ہے آپ جیسی گری ہوئی مورتوں کو عزت سے جصنے کا مجھی آپ۔"وہ دل کا غبار نکال رہاتھا۔ مریرہ دہاغ سنسٹااٹھا۔ ''کی تعدید میں میں ''

بوال بند تروا ہیں۔ "کیوں …… کچ برداشت نہیں ہواناں؟"وہ اب لیوں پر زہر ملی سکان لیے اسے شخرانہ نگاہوں ہے دیکے دہاتھا۔ مریرہ کے سارے بدن پرلرزاطاری ہوگیا وہ یو لی تو اس کے لیجے میں کانچ کے فکڑوں کے بھرنے جیسی آمیزش تھی۔ "کاش تم میرے میٹے نہ ہوتے زوایارتو میں اپنی ذات پراتے کھٹیا الزام لگانے والے کامنہ نوج کہتی۔"

"احما .....؟" وه كالمسخرانه بنسا-

''ایک کمے کے لیے آپ بھول جا کیں کہ یں آپ کا بیٹا ہوں پھر منہ نوچیں میرا تا کہ بیں پھرآپ کو بتا سکوں کہ میری نظر میں آپ جیسی سفاک بے ص و بدکردار عورت کی کیا حیثیت ہے۔'' وہ انگارے چبار ہاتھا' مریرہ کے منہ پر جسے زور کا تھیر لگا۔

ہروں پر رہا۔ صمیدحسن اور سارہ میز حسین دونوں ل کراس کے بیٹے کی ایسی تربیت کریں گے اس کے وہم و گمان میں بھی جيس تعا۔ يقيناً اس وقت وہاں ہوتا تو ضروراس كاكريبان يكر كراہے تين جارتھيٹر لگا دينا۔ مريرہ كي التحصيل

آنسودُ سے بحراتی میں۔

اس كاجوان بيناجواس كى زيست كاحاصل تعااس كے مندكة رباتها بعلااس سے زياده اس كى فكست اوركيا مونى تقى دندگی نے اسے صرف ہرایا نیس تھا اور معے مدیر کرا کروھول چٹادی تھی۔ دل تھا کہ جیسے دروکی شدت سے پھٹا جارہا تھا وبذباني أتمحول سفداويار صميدحس كالمرف ويمض موسة كها

" میں جہیں بھی معاف نیس کروں گی زاویار صمید حسن ..... یہ یادد کھناتم اللہ بردا منصف ہے آئے نیس او کل میرے كردارك ح إنى تمهار بسائنة جائے كى جان جاؤكے تم كرتهار باب نے سارا بيز حسين كے ساتھ ل كريرسوں سلے جھے رکیے قہر کے پہاڑتو ڑے تھے۔ مجھے اپنے اللہ پر بھروسہ ہے دہ میری قربانیوں کورائیگال نہیں جانے وے گا مگر میں مہیں بھی معاف نہیں کروں گئیدیا در کھنا۔"موتیوں کی طرح اس کے ٹوٹ کر بھرتے آئسوؤں کوزاویارنے سرجھنگتے ہوئے ویکھا تھا جیے اس پراس کے الفاظ اور آنسووں نے کوئی اثر ندکیا ہو۔ مریرہ نے وائیں ہاتھ کی الکیول سے آنسو صاف کے۔

"آج مجصال بي كوكون كاكونى د كاليس رما جي صميد حن نے زبردى مجي سے چين كرالگ كرديا تھا۔ مجيس سال جو تسویس نے اس وجود کے لیے بہائے آج ان تمام آسود ک پر نمامت ہے جھے ب جاؤیہاں سے آج کے بعد میرائم سے کوئی واسط نہیں۔ "قطعی کھر درے لیج میں کہتے ہوئے اس نے گاڑی اسٹارٹ کی تھی۔ زاديار" انى فت" كهنا يجيهب كيا\_

مريره في كارى بحرفل البييرين آ مح برهائي تني زاويار في يوزن لياءا سابهي الي ليم اليك كرني تني اور

شفاف کشادہ سڑک پرگاڑی فل اسپیڈ کے ساتھ بھاگتی جارہی تھی۔ مریرہ کی آتھوں میں جسے ساون کی جمڑی لگ گئی، بالکل تن اعصاب کے ساتھ فاسٹ ڈرائیوکرتی وہ بجوں کی طرح بھیوں کے ساتھ رورہی تھی۔ اسے اپنے ہی میٹے آنچل اجتوری ۱۵۱۵، 158

کے ہاتھوں اپنی تذکیل سے ذیادہ کرنل صاحب کی اجا تک موت کا صدمہ پہنچاتھا۔ ا مرال شرعلی .....جورشتے میں اس کے شکے تایا تھے مرجنہوں نے اس ملے ماں باپ کی حادثاتی موت کے بعدا سے عےاں باپ سے بوھر باردیاتھا۔ مریرہ رحمان کی زیدگی میں ان کا کردار ایک چھاؤں دار گھنے درخت کی مائند تھا اس کی ذات بران کے بہت ہے اجسانات متے یہی وجیمی کمان سے طعالق کے باوجودوہ بھی ایک دن کے لیے بھی ان کی ذات سے عافل نہیں رہ سکی تھی۔ حمنہ حسین کے وسط سے دیار غیر میں بھی اسے ان کے بل بل کی خبر ملتی رہی تھی مگر ..... کرال صاحب کواس کی سیاوا پند بیں آئی می جی توجید و ان کی زندگی سے چپ جاپ نکل آئی می دواس کی زندگی سے چپ جاپ نکل مجے تھے۔ یوں کراہے پچھتانے کا موقع بھی نال سکا تھا۔ معافی مانگ کران کے ساتھ زیست کے آخری محول میں ماضی کی چند یادیں چند یا تنس شیئر کرنے کا موقع بھی نال سکا تھا۔ جانے آخری کھوں میں انہوں نے اسے یاد بھی کیا ہوگا کہ تیں؟ نجانے دنیاے پیشہ کے لیے رفصت ہوتے وقت انہوں نے اسد مصناس سے ملنے کی خواہش بھی کی ہوگی کہیں؟ وہ اے معاف کر کے بھی گئے ہوں کے کہیں؟ آنسو تھے کہ کی جمرنے کی ماند بہتے چلے جارے تھے، ارد کروے تكاموں ميں اگركوئى چيز سائى تعى تو كرنل شير على كا بارعب رُشفيق چيره تصاساعتوں ميں اگركوئى چيز كونج رہى تھى تو زاويار كزرة رفك كاشورا يستاني بي يسي و عد باتحا-صميد حسن كي الفاظ تتے جن كى كرواہث نے اسے عل چند لحوں بيس بسم كرديا تعلاقا ہے وہ حقیقی معنوں بیس يتيم اور لاوارث ہوگئی تھی۔ گاڑی ہنوزفل اسپیڈ کے ساتھ بھا گئی جارہی تھی مگروہ جا کہاں رہی تھی بیگاڑی ڈرائیوکرنے والی کو تھی نی باراس نے اوور فیک کیا گئی بارلوگوں نے غیر ذمدواراند ڈرائیو پراے دک رک کریا تیں سنا کی کتنی باراے ماران و سے کرداستہ لیا گیا اسے کچے فیزیس تھی، برف ہوئی انگلیاں اسٹیرنگ سے چیکی ضرور سے مرکام بیس کردی تھیں۔ ا بی دانست میں وہ جلد از جلد حمد مسین کے کھر بیٹی کر کرنل صاحب کی لاش کو اسپتال سے دصول کرنے جار ہی تھی كيونك وه ان كى اكلوتى وارث تحى محر ..... راسته تها كه كننے ميں بي نبير، آر ما تھا۔ تاركول سے بني شفاف سرك طويل سے اس کاسل چرنے رہاتھا اسکرین پرجمنہ سین کے روش ہوتے نام کود کھے کراس نے غائب دماغی کے باوجود طويل تر ہونی جار ہی تی۔ كال ريسيوكرلي-كياخر كرال صاحب كى رحلت كى خرج موتى مو -كياخر حنه حيين كوكوئى غلط بى موكى موكياخر استال مي تيسر عبارث ا فیک سے مرنے والا وہ مخص جے کرال شیر علی مجھ لیا گیا تھا دہ کوئی اور مودل خوش فہیںوں کی لے پردھڑک رہاتھا جب اس كے كال ريسيوكرنے كے بعد مندسين نے اسے بتايا۔ ہ سرے یو رہے ہے بعد صد میں ہے ، ہے بہایا۔ "تم کہاں ہومیرو صمید حسن کرال صاحب کی لاش کوایے گھر کے کیا تھاوہ ی ان کی آخری رسومات اوا کرے گا۔" "وہ کون ہوتا ہاں کی آخری رسومات اوا کرنے والا ای دھوکے بازخص کی وجہ سے تو میں استنے سِال ان کی شفقت ے مجروم رہی وہ میرے بتایا ابو ہیں میں ال کی وارث ہول، صمید حسن ہیں۔ "آ نسووں سے مجری آ تھول کے ساتھ وہ چلائی تھی۔ جمنہ شندی سائس بحر کررہ گئے۔ '' ہاں تم ان کی وارث ہو مگران کے پاس نہیں ہو، وہ ان کے پاس ہان کی پوتی کو بھی اس مخض نے اپنی الحل 159 منوري ١٥٥٠ ١٠١٥ و15

ایک نی اطلاع .....ایک نیازخم .....مریره کے وجود میں رہی تھی جان بھی جیسے ختم ہوگئی وہ یو لی تو اس کا لہجہ بے مدشکتہ تھا۔ "مجھال مخف سے نفرت ہے جمنیال مخض نے مجھ سے میراسب کچھ چین لیا پچھ بھی نہیں رہنے دیا میرے پاس۔" کی مرتبع سروان وہ رور بی محی اور جمند کی مجھ میں ہیں آ رہاتھا کدہ کیسے اسے جیب کرائے مجمی وہ بولی۔ ''بیوقت الی باتوں کانبیں ہے میروہتم جلداز جلد میرے گھر پہنچ جاؤ پلیز ، پھرد کیستے ہیں کیا کرنا ہے۔'' ''ٹھیک ہے۔'' کچنسی پچنسی کیآ واز کے ساتھ بمشکل کہتے ہوئے اس نے کال کاٹ دی تھی ، یہی وہ لحد تھا جب اس کی کیسیا میں سے ترفیل میں کی سے کہ کہتھ گاڑی سائے سے تی فل اسپیڈی بجاروے کرائی تھی۔ مریرہ کے بیاتھ ساتھ بجارویس بیٹھے فض کے پاس بھی سنجلنے کا کوئی موقع نہیں تھا تبھی دونوں کی گاڑیاں ہوا میں گئ مريره كاذبن تبيمرتار كى من دويتاجار باتفاات بحصر اى نبيس آياتها كماجا كك كيابواب آخرى بات جوزندگى كى اے یادری محی وہ اس کے دماغ میں کو نجتے زادیار صمید حسن کے پیالفاظ تھے۔ " تغرت ہے بھے ورت کے کردارے آپ سے آپ کے تضورے کتنا بدنھیب ہوں میں کہ جس نے آپ جیسی برجلن ورت کی کو کھے جنم لیا کاش میں اتنا بہاور موتا کہ آپ کوائے ہاتھوں ہے موت کی آغوش میں ملاسکتا تا کہ دنیا کی ساری مورش غلط راه پر چلنے سے پہلے ایک بارا ہے کا انجام دیکھ کرعبرت پکڑ گیتیں کوئی حق نہیں ہے آپ جیسی گری ہوئی حوران كورات سے جنے كا بھي آب "اس كي آئىسى سوك كاس يار ب يادو مدكار بر ب وجود كے ساتھ مل الور بر اندهر سين وويق حلي في سرف تعين بي كياس كاد ماغ بحي مل طور يراندهر سيك نذر موكيا تفار نہیں تعامر .....وحیان کے چی تھے کہ سلسل در مکنون کے تصور کے آسان پراڑر ہے تھے شہرزاد مج میے ہی گاؤں موانہ ہوگئ تھی مجورا در مکنون کوتھ رہب میں شرکت کرتی پڑی۔ نیوی بلوکلر کے قدرے رف شلوار سوٹ میں ملبوس صیام، ہلی ہلی بڑھی ہوئی شیو کے ساتھ نظر لگ جانے کی حد تک خوب صورت دکھائی دے رہا تھا مگراہے بھلا اپنی خبر ہی کہاں تھی۔ اس کا اداس دل تو کل رات سے سلسل در مکنون کے لیے بے چین ہوریا تھا کسی کام میں دل نہ لگنے کے باوجودا ہے تمام فرائض اکیلے ہی سرانجام دیے تھے، فکلفتہ عشرت کے ہوگئ می مجورادر محنون کوتقریب میں شرکت کرتی ہے ۔ ساتھ مارلر چلی تی تھی۔ ی کے پار دہاں ہے۔ ورکمنون کا گرین کریپ کے نہایت خوب صورت سوٹ میں بلوس، ملکے ملکے میک اپ کے ساتھ جس وقت وہاں پنچی نکاح ہو چکا تھا۔ صیام کا کہیں کچھ بتانہیں تھا کہ وہ کہاں تھا تبھی وہ اردگر دا طراف میں نگاہ دوڑاتی ہے جی کے پاس ے۔ یے بی جو برات کے ساتھ آنے والی مہمان خواتین کے ساتھ باتوں میں مصروف تھیں اس کے سلام پر جی جان ہے ں ہو یں۔ ''وعلیکم السلام مال صدقے جائے اب کیسی طبیعت ہے میری دھی گی۔'' شاید شہرزاد نے اس کی کل رات کی غیر حاضری کی وجہاس کی خراب طبیعت بتائی تقی تبھی وہ دل ہی ول میں ان کے خلوص كوداودي بغيرنده كل\_

Lles وكمعاتا 12 وفا وكحاتا to عنايت اللدراط عُک بول الحدالله واليم سوري مين كل دات جائے كے باوجود بين آسكى " و کوئی بات نبیں میری دعی الله آپ کوزندگی اور صحت و سے باقی سارا کچھ چاتار ہتا ہے۔ صيام ي طرح اس كى مال جي مي بعد ساده حزاج خاتون تحيس در يكنون كي نظر ي حك كيس-ب بحق عيك موكيانان أفي كسى چيز كي ضرورت مولو بلا جيك كهد عن بي آب-" و منهيں چندا الله كابراكرم بسب بحص بهت اجها بوكيا بالله برمال كوصيام جيساا جهااورنيك بيثاد يتمهار يجى « منبیں آئی میں نے ایباتو کی منبیں کیا جسے پر اوسان کہ میں '' دھیے سے سکراکراس نے کہاتھ جمی صیام جو يز عاحمان بن بتر كى كام ساى طرف رباتقاليد كيدرايددم الفنك كيا-اس المحاس كي تكفول ميں جو فقى مى در كمنون سے پوشيد الليس ماكي تقي جي اس نے بيسا خت نظرين چرائي تھيں۔ "السلام علیم" نیوی بلورف سوٹ میں بھی اس کی وجاہت نظرنگ جانے کی حد تک پُرکشش دکھائی دے رہی تھی۔ ورمكنون كي ليها يعموا قع براكثر ابنا بعرم ركهناد شوار موجاتا تعا-"وعليكم السلام، كيب بيرية ك صیام کادل جایا کھیدے مہیں کیساد کھائی دے دہاہوں مگر مال کی موجودگی میں اس نے دل کوڈ پٹ کر حیب کرادیا تھا۔ '' میں بھی ٹھیک ہوں ،شہرزاد کو گاؤں میں تھوڑا کا مقاوہ سے بی گاؤں کے لیے نکل گئی تھی معذرت کررہی تھی 161 10120 5 1 star 10 1001

" كوئى بات جبيں مآت شريف كي تي يمي بہت ہے" دل دل سے كهد باتفادر كمنون نے نظريں چراكيس. "رحصتی کب تک ہوجائے گی۔ اس نے بے جی ہے یو چھاتھا صیام اس کے نظریں جرانے پر مسکرا کردہ کیا "ان شاءالتد تين بج سے پہلے پہلے كرديں كے ديسے بھى دوركا سفر ہے كيا آپ دھتى تك نبيس ركيس كى "بي جى كے بجائے صيام نے اس كے سوال كاجواب ديا تھا۔ دونفي ميں سر ہلا كئ ۔ " مبیں ایسی بات بہیں ہے اصل میں مماشہرے باہر ہیں میراان سے رابطہیں ہور ہاتو تھوڑی می پریشانی ہورہی ہدیسے عمرانکل نے سلی دے دی ہے میں رحصتی کے بعد ہی جاؤں گی آپ بے فکرر ہیں۔ "اس کی دعمی شفاف رعبت رموتوں کی طرح جیکتے سفیددانت بے حد بھلے لگتے تھے صیام نے اس کے تقصیلی جواب پر بے ساختہ گہری سائس يك الي كى دوح مك سرشاركر كى ايك دم سادوكردكى برجيز بحد حين للف كي تقى . ای وقت وفعتا کی نے اے پکارالوا ہے ہوئ آیا کہاس کے پاس تو سرتھجائے کو بھی ٹائم ہیں تھا مگروہ بچھلے ہیں منٹ ے وہاں جم کر کھڑ اتھا ہی باختیاری پرسر دھنماوہ پلٹا تھا۔ '' ایکسکیوزی میں تعوزا کام پیٹالوں آپ تقریب انجوائے کریں پلیز۔'' ''دیت ودلوں بازوسینے پر باندھتے ہوئے اس نے سکرا کرکہا پھر بے جی کوفکلفتہ کی سسرالی خوا تین کے ساتھ محو گفتگو یا کروہ ایک سائیڈر محولوں کی خوب صورت بیل کے قریب ہمڑی ہوئی۔ سیام نے اپنی بہن کی رخصتی کے لیے واقعی بہت خوب صورت ہوٹل کا انتظام کیا تھاوہ پھولوں کی خوب صورت بیل کے قریب دھری کرسیوں میں سے ایک پر بیٹھ کئی پاس ہی صیام کی کچھ دشتہ دارخوا تین بیٹھی تھیں کراس نے ان پر تہ بہترین توجيس دي\_ يرسول اس نيرويي كے ليمدوان مونا تھا، جائے وہاں كتنے ون كتنے بتے مريره نے اسے يحضيل بتايا تھا۔ وہ ابھى اى بارے میں موج رہی تھی جب اس کی ماعتوں میں کی اڑک کی کڑک واز کوفی۔ "بيجوي كرين كيرون مي بارني دول ي الركي بيشي بهان، يمي تبار صيام كى باس بي كي- وه چوني تحي كراس نے بلٹ کر قریب میتی اس اڑی کوئیس دیکھا تھا بھی اس نے دوسری اڑی کی آ وازی۔ الحِيا.... يملية نظرتين أليب "نظر کیساتی بیچاری کوفرست بی آج می موگ ادهرآنے کی۔" پہلی لڑی نے کہا تھا اور پھر دونوں محلکسلا کرہس بڑی تھیں۔در مکنون کوائی فرات کاموضوع گفتگو بنا بخت گرال گزرد ہاتھا مگروہ چیپ سادھے بیٹی رہی، جانے وہ لڑکیال کون تھیں اوراے کیول ڈسکس کردہی تھیں۔ ابھی وہ یہی موج رہی تھی جیب اس نے دوسری اڑکی کونوے سے کہتے سا "باس مویایار بی دول صیام میرانهااور میرای رہے گادی سال کی تھی میں جب میری اس کے ساتھ بات کی موقی تھی الله بخفي جا جافقر حنين كي روح جنهول في مارارشته يكاكياء ايس كيدكوني بتصياسكتا باس مجهد عان ند لاول میں ایسی کو مشکل کرنے والی کی۔" "جان لینے سے بات نہیں ہے گی یارہ اس کے پاس صن بھی ہاور دولت بھی سنا ہے ای کے بخشے ہوئے گھر میں رەربا بوسيامة ج كل ميرى انوتوتم خالدے كه كرجلدائي باتھ يىلىكروالوبيس تويدسين ج يل كارے كاتبارے شنراد ہے کو۔'' وہ دونوں شایدا ہے بھی سنانے کے لیے تیز تیز بول رہی تھیں۔

الحل جنوري ١١٤٥٠ 162



## WWW.PAKSOCIETY.COM

در کمنون کے اندرا کیک دم سے ڈھیر سازاد ہواں ہجر گیا، وہ جانتی تھی کہ صیام بھین سے آنگیج ہے بھی اس نے اس کی تشکی رسیانس نہیں دیا تھا مگراس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ دنیا ان دونوں کے تعلق کو کس نظر ہے دیکھتی ہے۔ صیام کی فیانسی کی نگاموں میں اس کا کیا کردار ہے، اب جما تھا تھا بھی تو اندر جیسے الاؤد کہ اٹھے تھے۔ ایک جھٹکے ہے دہ آئی اور ۔ سیار میار ہو تھے۔ ہے۔ تی کے پاس چی آتی گی۔ "آئی میں گھر جارہی ہوں، میرے سر میں بہت درد ہے۔" بے جی جو بے حدم صردف تھیں اس کی بات س کر "رب سوہنا خیر کرے کہیں نظر نہ ہوگئی ہو میری دھی کؤمال صدقے جائے کھانا کھا کرچلی جانا پتر ،ایسے قوصیا م کو برا گلے گا" "جنیں آئی بھوکنیں ہے بس کھرجا کرا رام کروں گے۔" " ٹھیک ہے پتر ،جیسی تیری مرضی۔" ہے جی شاید بہت کچھ کہنا جا ہتی تھیں مگر وہ ناراض نہ ہوجائے اس لیے جپ ساوھ گئیں در کمنون پلٹی تھی اور تطلقی غیر واستکی میں اپنے چھے تے صیام سے بری طرح نکرا گئی اس کی مومی ناک صیام کے کشاوہ سینے سے بری طرح کرائی تھی جھے اسے چکر آغمِیا تھا۔ ''در پر "ایم سوری، مجصائدازه بیس تفاآپ اچانک بلیث جائیں گی۔" در کمنون کوناک پکڑے دیکو کروہ شرمندہ ہوا تھا تھی جی بولیں ''اس کی طبیعت ٹھیکٹبیں ہے پتر' گھر جانے کا کہدنی ہے تھوڑاٹائم ہے تیرے پاس او خود جا کرچھوڑآ ہے۔'' ''دنبیں میں چلی جاؤں گی۔'' در کمنون نے فوراندا خلت ضروری تجھی تھی جو کا دہ بولا۔ دوسر میں میں خصہ کا در کمنون نے فوراندا خلت ضروری تجھی تھی جو کا دہ بولا۔ "آپ فلفت کی رضتی سے سلے کہیں جیں جارہیں۔" "مرىطبعت فكيسي " طبیعت تھیک ہوجائے گی آپ میر ہے ساتھ آئیں پلیز ۔" وہ اتن جرائٹ کرسکتا ہے در کمنون کو پہلی باراندازہ ہوا تھا۔ تاہم وہ اس وقت کمی صورت وہال تھبر تانہیں جا ہتی تھی تھی صیام کی ریکوئیسٹ پراس کے ساتھ چل پڑی فنکشن نیچے مل مغربہ تاریخ دری کر منظم میں است ہال میں تھادہ در کمنون کواو پر فرسٹ فلور پر لیا یا۔ ''یہال لانے کا مقصد ہے' وہ پر ہم ہوئی تھی صیام نے ما تندیبیں کیا۔ جيد ضروري اللي شير كرني فين آب كي ساته-" " کہیں" دونوں بازوسینے پر باندھے وہ قدرے خفا خفائ تھی۔ صیام چند کمیے خاموثی ہے سامنے دیکھنے کے بعد اربعہ پیچمع کرتے میں بران بشكل امت محمع كرتي موت بولا\_ " بیں جانتا ہوں آپ بہت المحصافلاق وکردارکی ما لک ہیں میں ہی کیا ساراا اسٹاف اس بات کا گواہ ہے گراہتے المحص اخلاق وکردارکی ما لک ہونے کے باوجود کھی کھی آپ کانی ہیو بہت کے ہوجا تا ہے کیوں؟" "آپ کے لیے بیجاننا ضروری نہیں ہے۔" رخ پھیرے وہ قدرے یاسیت سے بولی تھی۔ صیام ہونٹ دبا کردہ گیا۔ " ایک بات کہوں اگر آپ ناراض نہ ہونے کا وعدہ کریں۔" وہ وفت ضائع نہیں کرنا جا ہتا تھا در مکنون تکنکی با ندھے

آنجل 🗘 جنوري 🗘 ١٠١٤ ۽ 164

جھوٹ کی سڑا کئیں ۔ گادرسول اللہ سلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا''جب آدی جھوٹ بولنا ہے تو (رحمت ) کے فرشتے اس سے ایک میل دور ہوجاتے ہیں اس بد ہو کے باعث جو جھوٹ ہو لئے سے پیدا ہوتی ہے (جامع ترمذی)۔ گاد جھوٹ ہو لئے والے کا دل سیاہ ہوجا تا ہے اور دہ اللہ کے نزدیک جھوٹا لکھا جاتا ہے (موطا امام الک)۔ گادرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا''اس مختص کے لیے ویل (یعنی جہنم) ہے جولوگوں کو ہندانے کی خاطر جھوٹی یا تئیں سنا تا ہے اس کے لیے ویل ہے اس کے لیے ویل ہے۔'' (ابوداؤڈ ترمذی) گاد نی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جھوٹی گوائی کو بڑے گنا ہوں میں شارکیا ہے ( بخاری و مسلم )۔ تورین قمر سے آگرہ

"ساویز حسن آپ کے قابل نہیں ہے۔"
"تو .....؟"اس باراس نے تیکھے چو نوں سے اس کی طرف دیکھا تھا وہ نگاہ پھیر گیا۔
"میں آپ کو پسند کرتا ہوں جیسے کی جاندار کے نئے ور سے کے لیے ہوا پانی خوراک ضروری ہوتی ہے بالکل دیسے ہی میری زندگی کے لیے آپ ضروری ہیں بنائسی لائج ، کی غرض کی مفاد کے بیس آپ کو ......"
"ایک منٹ پلیز ۔" ہاتھا تھا کر صیام کی بات کا شنے ہوئے اس نے اپنا لہج تی المقدور خشک رکھا۔
"میر سے بہت اچھے قابل ورکر ہیں ، مرمکنی شدہ ہوتے ہوئے آپ بھے سے لیعنی اپنی باس سے اتن فضول بات کہیں گے میں میں بیس کے بیس کی بیس کے بیس کی بیس کے بیس کی بیس کے بیس کے بیس کے بیس کی بیس کے بیس کی بیس کے بیس کی بیس کے بیس کے بیس کی بیس کے بیس کی بیس کے بیس کے بیس کے بیس کی بیس کے بیس کے بیس کے بیس کی بیس کے بیس کے بیس کے بیس کی بیس کے بیس کی بیس کے بیس کی بیس کی بیس کی بیس کے بیس کی بیس کی بیس کی بیس کر ہیں ، میں کا بیس کی بیس ک

''میں نے کوئی نصنول بات بہیں کی نہ ہی زندگی ہیں بھی دولت اورا شیٹس کوکوئی اہمیت دی ہے جہاں تک مخلفی شدہ ہونے کی بات ہے تو ہیں نے اس مخلفی کو بھی دل سے تسلیم ہیں کیا، پیدشتہ صرف میرے بابا کی پسند تھا مگروفت کے ساتھ میں میں ایسان میں ایسان کی ہو کا سے سالیم ہیں کیا، پیدشتہ صرف میرے بابا کی پسند تھا مگروفت کے ساتھ

وه محمی اس جلد بازی برنادم تھے۔

''جو بھی ہے بیآ پ کا پرشل میٹر ہے۔ ہیں صرف اپنی ذات کی بات کروں گی میرے لیے آپ صرف ایک در کر ہیں بس ..... ہیں ایک در کرکو شوہر کا درجہ دینے کا سوچ بھی نہیں عمق ایم سوری۔'' وہ نجیدہ تھی صیام کے دل کا کا بھی جیسے گلزوں میں ریر شرکہ بھو گرا

''ایم سوری ''اب معینی ہوئے وہ محض ہی کہد سکا تعادر کمنون آ ہت ہے اثبات میں سر ہلاتی پیچے بلٹ گئی تیزی ہے سیٹر ھیاں اتر تے ہوئے اس کا سائس جیسے سیٹے میں رک رہاتھا۔ گراس نے پروا کے بغیریا ہر پارکنگ میں آ کربی سائس الیا۔ آئسو تھے کہ بہتے جارہے تھے در کمنون کو بھی ہیں آ رہی تھی کہ وہ کیسے ڈرائیور کرکے گھر بہتے۔
او پر ٹیرس پر کھڑ اصیام اس کے آئسونیس و کھی سکتا تھا در کمنون سوچ رہی تھی کاش کل کی طرح وہ آج بھی وہاں نہ آئی ہوتی تو دل اور بھرم دونوں ہی جائے ۔ لزرتے کا نہتے ہاتھوں سے گاڑی کا لاک تھو لتے ہوئے وہ بار باراہے وہاں آنے پر پچھتا کی تھی صیام نے ویکھا گاڑی پارکنگ اور یا سے نکالئے کے بعداس نے خاصی تیز اسپیڈ کے ساتھ گاڑی مین سڑک کے حوالے کی مقداداس آ

\* \*

آه کوچا ہے اکتراثر ہونے تک

آنچل 🗗 جنوری 🗘 ۱۴۰۱۷ و 165



كون جيتا بے تيري زلف كيسر مونے تك اسين مونے كى خرجھ كو بھلادي تھى او كيول بم كوموما بي بيس بم كوفر موت تك سورج ڈھل رہاتھا۔ شہر کی طرف جاتی کی سوک پر چندد یہاتی خواتین سروں پربالن کے سمحر لادے اپنے اپنے محرول كى طرف جارى ميس يمي شهرزاد نے آوازد كرايك ساده سے صليے والى نوجوان إركى كوروك ليا. " بيلوايلسكيوزي پليز بات سنين -" لزك اس بكار پر چونك كرجيران موتى فورارك تخي هي بالن كابرواسا تفر بنوزاس "بال جي-" ممیرانام شهرزاد ہے مجھے ائی جیراں کی تلاش ہے مگروہ ل نہیں رہیں کیا آپ بتا سکتی ہیں اس وقت وہ کہاں ملیس کی ؟'' شهردادنے جلدی سے اس کے قریب آ کراہادعابیان کیا تھا اڑکی کھے سوتے ہوئے بولی۔ "أ بو في بتاتو عنى بول مريكانيس باكده وبال بوكى يمينيس-" "خودان کھریں جی آج کل اس کی بھا بھی آئی ہوئی ہے ساتھ دالے پنڈے وی سنجال رہی ہےاہے۔" "اوه کیا آپ بتا علی ہیں ان کا کھر کہاں ہے۔ "ہاں تی بیسید حی سڑک یا تیں طرف مڑیں تو پرانا کھوآ جاتا ہے۔ نا ہے ہندوستان کی تقسیم کے وقت اس کھویس سيكرو ل اوجوان مسلمان الركيول نے كودكرائي عزت بچانے كى خاطر جان ديدى تھى، اى كھو كے پر لى طرف چھوٹا ساكيا مكان إلى الى جرال كاي عبان بیران و . '' نحیک ہے بہت شکر ہے۔''لڑی تعوڑی باتونی تھی شہرزاد نے اجازت لینے میں ہی عافیت جانی۔ دن چھپتا جار ہاتھاوہ شام ہونے سے پہلے پہلے گاؤں سے نکل جانا جا ہتی تھی کیونکیا گرعمر عباس کوجوان دنوں یا کستان تھااس کی گاؤں میں موجود کی کی اطلاع مل جاتی تو اس کی خیرنہیں تھی۔ انہی خیالوں میں کم تیز تیز قدم اٹھاتی وہ پرانے کھو کی طرف برحدي هي - جب احاك الك نع بجارواس ك بالكل قريب ركى -شهرزادا كرام المحل كرسائية برنه وجانى تواس كالحطيح جانالازى تفاساس نے ابھى اسے غصے كا ظهار كرنے كے ليم مند محولا بی تھا کہ پیجارہ سے ایک رائفل بردار محص نے سرعت سے نکل کرای کا مندد ہوج لیا۔ شہرزاد کی چینی اس مے علق میں ہی دم اور دھی تھیں۔ رائفل بروار محض بہت طاقت ور تھا بھی چند کھے کی تنلی کی مانند پھڑ پھڑانے کے بعداس نے ب بس موكرا پناوجود و ميلا چيور ديا تقا\_ بهوش مونے سے يملے جوآخرى تصوراس كے دبن كے يردے برابرايا، وواس كى مال كاتفاجنهول نے بمیشاے كاول بن آزادان پر نے كوئ عمانعت كي كم ابكيا موسكا تفاجر يال كھيت يك كراز چى تھيں

(النشاءالله باقي آئتدهاه)



الحل المجنوري في عام، 166 //

## Downleadfon Palacian Language æ E

ہُوا کے دوش پے رکھے ہوئے چراغ ہیں ہم جو بچھ گئے تو ہوا ہے شکایتیں کیسی نہ صاحبان جنوں ہیں نہ اہل کشف و کمال ہمارے عہد میں آئیں کثافتیں کیسی

ٹاپ کھولے بیٹے حسنین نے اے دیکھا۔ ادادہ اے نے کھ کہنے کول وا کے تھے کہاں کا حیران كن لبحال كے مونوں يرسكراہث بكھير كيا۔ جس طرح اس نے یا قاعدہ إدھر أدھر دی کھراس فقرے کو پڑھا تھاوہ

تے انارول کے بے شار درخت اور پیپل کے ساب وار درخت نجانے کہاں سے اس کے ہاتھ میں کلیات اقبال لگ "کی عدی کے یاس اک بمری النی تھی۔جس کو وقت بے وقت پڑھنا ان ونوں اس کا چہتے ہے تھی ، مشغلہ تھا۔ کمرے میں جہلتے ہوئے وہ آج گائے اور بكرى سے لطف الدوز مور ای می " شندی شندی مواسی آنی میس طائروں کی صدائیں آتی تھیں وہ لیک لیک کر بڑھ رہی تھی۔حسب معمول لیب

رورى بول برول كى جان كويل" فاطمها بھی تک گائے اور بحری میں کھوئی ہوئی تھی۔ " جائے لاوواب " حسنین نے اس کے بھینے لوں كالمحكمانبث ويكعى نظرون سعد يكعار " مجھے ابھی بہت سارے کام کرنے ہیں۔" وہ ابھی تك الكاري مي " مثلاً كون كون سے كام؟" اب وہ تكيے سے فيك لگا كربيثه كميار " يہ كيڑے دحونے ہيں۔" فاطمہ نے ايك دويے میں بندھے کپڑوں کی طرف اشارہ کر کے کہا۔ " یہ پریس کرنے ہیں۔ زرفین کے ساتھ مارکیٹ جانا ہے۔' فاطمہاس کی طرف دیکھ کرائتانی لا جار شکل بنا وأتى ..... تم نے تو بہت سارے كام كرنے إلى" حسنين كم ليح من واسح طنزكواس في نظرا عماد كرديا تعاـ "آپائے کیے جائے خود ہی ایکالیس میں اینے کام كركيتي مول-"ده وهاني سے يولى-"تم جائے لئے وال کر پیش کے پھر میں کیڑے وهونے میں تمہاری مدو کردوں گا۔"حسنین نے کہا۔ فاطمہ نے چونک کراے دیکھا دوسرے ہی بل اٹھ کراس کے یاس آ کھڑی ہوئی۔ابنا ہاتھاس کے ماتھے پرد کھااور چند بل سائس رو کے کوئری رہی۔ ''آپ کو بخار تو نہیں ہے۔آ تکھیں بھی کھلی ہیں اس كامطلب كے نينديس بھى جيس بيں يو" فاطمه نے ہاتھ ہٹا کر بغوراس کود یکھا۔حسنین نے مسلیں نظروں سے اے دیکھا۔ "كيا مطلب؟" سب جحت موع بعي اس س پر پہلے۔ ''ابھی ابھی جوآپ نے کہا وہ کھمل ہوش وحواس میں کہا ہے ناں؟'' فاطمہ مشکوک نظروں سےاسے دیکھ

محظوظ مواتحا-"واه ..... واه ..... كيا ز بروست منظر زگارى بتال ..... كتاب وايك باته ع بكر عدد مراياته افحاكرده بساخة بولى حسنين كاطرف ديكهاجواى كود يكهد باتحار " كول يدى في حراج كيے بيں؟ كائيولى كحفراته ين ال نے حسنین کی طرف دیکھتے ویکھتے شعر پڑھا۔ جس يراس كابيساخة قبقبهاس كوشينا كيار الس سے ملے سلام وعالمبیں تھی۔ "وہ دوبارہ لیپ ٹاپ کی طرف متوجہ ہوتے ہوئے بولا تو فاطمہ نے بیک لخت نظري كماب يردورًا تين\_ "پہلے جک کر اسے سلام کیا پر سلتے سے یوں کام کیا وه با قاعده كورش ش يولى اوراس كى طرف و يكها تو حسنین ای کود مکید ہاتھا۔ ''کیا مجھے ایک کپ چائے ال سمتی ہے؟''اس نے کہا '' کیا مجھے ایک کپ چائے ال سمتی ہے ''اس نے کہا تو فاطمه نے ایک دم سے دوبارہ کتاب کے صفح پر نظریں دوڑا سے۔ "كول يوى لى .... مراج كيے يرى؟ گائے بولی کے خیرا چھے ہیں۔"وہ زیراب بزیرانی اور پھراہے کہا۔ دہنیں سے نہیں آمے ایے نہیں ہے۔ وہ اس سے دہنیں سے اسے اسے اسے اس کے اسے اس کے اسے اس کے اسے اس کے اس مائنيس مائلى اس كا حال يوجعتى ہے۔" فاطمهاس كى طرف قدم برهاتی ہوئی بولی۔ "وہال تبیں لکھا ہوا پر مجھے جا ہے۔"حسنین نے کہا۔ "میں تو اس وقت جائے مہیں تیار کر علی۔" فاطمہ بیڈ كے ساتھ صوفے پر بیٹھتے ہوئے بولی۔ '' کیول ....؟'' اس نے چیتی نظروں سے اسے دیکھا۔ "جان يآتى بكيا كيي فاطمهن بسوركر يولى\_ "فِداخِيركياموا؟"حسنيناس كيطرف متوجيقار "دينصى مول خداكى شان كويش

مول خدا کی شان کوش آنچل کہ جنوری کا کا مام 168

1625 "سوچوں پر یابندی کہاں کا قانون ہے....؟" وہ جمائي ليت موت يو چيف لگا۔ " يمي كه من آپ كے ليے جائے يكادون تو آپ مرے کرے وی کے؟" "يہال كا قانون ہے۔ بيرسارے كيڑے لے كر "دو تھونیس دوں گا مدد کروں گا۔" حسنین نے اس کی تشريف لے آؤ محرند كبنا بتايانيس " فاطمه نے ملے طرف د مکھ کر کہاتو وہ اٹی جالا کی اور لفظوں کے ہیر پھیر کے كيرول كے دھير كى طرف اشارہ كركے كہا تھا كيونكہ آ دھے کیڑے وہ اٹھا کر لے گئی تھی۔حسنین نے گہرا پکڑے جانے برمنہ بسور کردہ کی۔ "اجھا.....فھراب مرندجانا۔"وہ اس سے وعدہ لیتے سائس کے کراثبات میں سربلایا۔ "شادی کر کے مجنس کیا یارا چھا خاصا تھا کنوارہ "وہ عائد نے کی حامی بحرنے کی۔ ومنيس مرول كا-"وه منت موت بولا\_ زىرلب بوبردايا اورايك بى سائس ميس جائے كاكب خالى البتعاندول سے غلام کنا ہے كركے اٹھ كھڑا ہوا اور فاطمہ كے بتائے مجنے كيڑوں كوا تھا کن فریول سے مام کنا ہے كربابركي جانب بزهار " برکبال رکھنے ہیں؟" وہ برآمے کے اس کونے کی کن فریبول سے رام کرنا ہے ....اس نے کلیات طرف آیاجهال واشتک مشین لگائے فاطمه کیڑے دعونے اقبال كوبك فيلف ميس ركفته هويخآخري نظران صفحات مين مشغول مي پرڈالی اور انتہائی تپ کرشعر پڑھا۔ ایک عصیلی نظر حسنین "ان كواستول ير كهدي ليكن احتياط \_\_" كي المادريا برفال على " كول كان كے يس كيا جواوث جائيں كے" 0 0 0 "میں مدد کردول نال؟" اس کو جائے دے کر وہ فاطمد كى بدايت رحسين في تب كركها كير الفان كل توده يو يصفاكا " کا کچ کے تبیں ہیں لیکن فرش گندہ ہے کچھڑ لگ "وواو كرنى بى يز كى اى شرط يراو جائے يكا كردى جائے گا۔' فاطمہ نے دھوکرر کھے کیڑوں کی طرف اشارہ ے۔ "وہ ملے کیڑول میں مزید کھے جوڑے رکھتے ہوئے كيا يوحسنين كمراسانس خارج كرتا كيرون كور كيف لكار بولي وتحسين كحسياناسابنس ذياب "ميرے ليے كيا هم بسيج" حنين آن مراسر "مطلب معانى كى مخوائش بالك بمى نبين \_" طنز کے موڈ میں تھا۔ فاطمہ نے جران ہوکراے دیکھا۔ "بوے علم مانتے ہیں نال ..... "وہ مند بنا کر بولی۔ وهمنهايا\_ "أيك في صديمي نبيس-" كيرُول كوالك كرتے ايك "ييدالاتومانات ال وتحكم نبيس مانا اپناوعدہ بورا كردے ہيں۔" فاطمه نے الل الاسك واتحد كادرابرواجكا كراسو وكوركها است و کھے کرکھا۔ " جائے میں چینی کم ہے۔" وہ کپڑوں کے ڈھیر کو بازو "جو بھی ہے ...." وہ ایک دوسرے اسٹول پر دھلے میں دبوہے باہر کی جانب برحی کہاس کی آواز پر بلیث کر كير الفاكران كوذراسا فاصلے يرجيمي جاريائي يرد كھنے لكاراراده خوداستول يربيضنكا تفا\_ "چینی اتن ہی ہے جتنی ہوتی ہے۔ یہ پھیکا پن آپ ''ان کو واشنک لائن پر ڈال دیں۔ بلیز یہاں نہ ک وعدہ خلافی کا ہے۔" برجستها ندازاس کو جل کر گیا۔ رتھیں۔"فاطمہنےاے دیکھ کرکہا توحسنین کواس کی بات "میں نے کب وعدہ خلافی کی؟" سوال کیا۔ "وعده خلافی کاسوحاتو تھاناں.....'اس کوج<sup>و</sup>ا کر یولی

الحل الجنو

"ہارے گھر میں جن ہیں۔" دوسرے کیے فاطمہ
زرفین کے پاس کھڑی ہوئی اورڈری ہمی آ واز میں ہوئی۔
"جن نہیں چڑ مل ہاور وہ تم ہو۔" زرفین نے اسے
و کھے کرتپ کر کہا۔ "جمہیں شرخ ہیں آئی بھائی ہے کپڑے
دھلواتے ہوئے۔" زرفین نے اس کی طرف دیکے کر ہوچھا۔
"اور جمہیں شرخ ہیں آئی ہملے تو مجھے چڑیل کہا اب مجھ
پر الزام نگارہی ہو۔" فاطمہ مسلسل کچھ تلاش کرنے میں
مصروف تھی۔
مصروف تھی۔

"اورتمهارے بھائی ہے میں کپڑے بیں دھلوارای۔ انہوں نے خود دعدہ کیا تھا کہ دہ میری مددکریں کے۔ابتم بہ جاال ساس والا کردار بھانہ بند کرد۔ میں بتارہی ہوں کہ ہمارے کھر میں جن ہیں۔" فاطمہ تیز تیز بولتی ایک بار پھر اس کے پاس آ کھڑی ہوئی۔ زرفین نے متبجب نظروں سے اسے دیکھا۔

''جانل ساس کس کوکہا؟''زرفین نے اسے کھودا۔ ''کہا تو نہیں بس مثال دی ہے ناں۔'' فاطمہ اب قدرے اکتابہ شہ یولی۔

''احجما بيرجن والاكيا قصه ہے؟'' اب زرفين روحها۔

''جارے کمرے میں جن ہیں۔ چیزیں عائب کردیتا ہے اوھراُدھرر کھویتا ہے۔'' فاطمہ نے زرفین کا ہاتھ پکڑ کر مرحم آ واز میں کہا تو اس نے بینی سے اس کی طرف و یکھا۔

"بال و آج سے پہلے چیزی عائب بھی تونہیں ہوئی ناں؟"وہ جمخولائی۔

"كياعائب مواعج"

"میرے کپڑے وہ وائٹ سوٹ جوتم نے دیا تھا۔ میں نے یہاں رکھا تھا پریس کرنے کے لیے لیکن اب یہاں نہیں ہے۔ ہر جگہ و کھے لیا۔" فاطمہ نے اسے بتایا تو زرفین بھی إدھراُدھرد کیمنے گئی۔

''ہوسکتا ہے کہ نہ نکالا ہو دارڈردپ میں ہی ہو۔'' زرفین نے کہا۔ "اجھاآپ ان کپڑوں سے صرف شرش واوریں۔ میں تب تک آپ کے اورائیے کپڑے پرلیں کرلوں گی۔" فاطمہ نے ملکے رنگ کے سارے کپڑے والو کر واشک لائن پرڈال کر حسنین کود کھے کرکہا۔

''کیاتم کی میں مجھ سے کپڑے دھلواؤ گی۔۔۔۔!'' متجب نظروں سے اسے دیکھ کر ہو چھا۔

بعب مروس کیا تھا؟" وہ دونوں ہاتھ کمرے ثم پرد کھ کر "وعدہ کیول کیا تھا؟" وہ دونوں ہاتھ کمرے ثم پرد کھ کر اس کو گھور کر یو چھنے گی۔

ال وهور ار پوچنے ہی۔ ''دعدہ کیا تھا تو تم دعدہ پر انہ کرنے دداب'' وہ کپڑے دھونے سے دہ بھی زنانہ کپڑ سے دھونے سے پچکچار ہاتھا۔ ''میں آئی اچھی نہیں ہوں'' فاطمہ نے اسے دیکھا۔ ''مہیں تم بہت اچھی ہو۔'' حسنین نے خوشا مدانہ انداز اپنایا۔

اعداز اپنایا۔ "آپ بھی اپنے اچھا ہونے کا ثبوت پیش کریں آپ۔" فاطمہ تو کسی صورت بیں اس کو کرنے نہیں دے رہی تھی۔

رسی ہے۔

"اور بیات مشکل کپڑے بیں ایک ساتھ ڈالِ

دومشین میں اور دس منٹ بعد نکال کرئب کے صاف پائی

میں اور پھر واشنگ لائن پر۔ فاطمہ اس کو ہدایت دے کر

دہاں سے چلی گی۔ تو جارہ ناچار حسنین کواس کی ہدایت پر

ممل کرنا پڑا۔ اگلے لیجے وہ سارے کپڑے واشنگ مشین
میں ڈال کرمشین آن کر دہاتھا۔

0000

و جمهیں شرخبیں آتی؟" وہ کمرے کی ساری چیزوں کو اُتھ چھل کیے مسلسل کچھ تلاشی کردہی تھی کے ذرفین کی گرج دامآ وازنے ایسے پوکھلا دیا۔

''اف مرحمی .....'' اس کی اجا تک ادر عصیلے کہے پر دونوں یاوں پر پیٹی بیڈ کے نیچے کچھ الاشی کرتی فاطمہ ایک دم چھے کری و زرفین کواپی انسی روکنا محال ہوا۔ مرجعے کری و زرفین کواپی اس

المورد كي برتميزى بين قاطمه في التحديد ها كراس كى مدوليني جابئ كيكن ووسلسل بنسي جاري تقى يبشكل بيندكا سهارا كي ماراتي تقى يبشكل بيندكا سهارا لي قاطمه التي تقى -

الحِل المجنوري (170 ما 170 ما

"تہارا سوٹ ل کیا ہے۔"حسنین نے محراکراہے المجي خبرسنائي۔ "رسكى ..... اف شكر ي من تو اداس موكى تقى" فاطمه یک دم بی پُرجوش ہوگئ تھی۔ بنتے ہوئے بیڑے اٹھ کھڑی ہوتی۔ "کہاں تھا ادھر ہی ہوگا۔ایویں ہی جن کا شور محلیا ہوا تھا۔" زرفین نے اس کو دی کھ کر کہا۔"اور بری خر .....؟" يك دم بى زرفين كوخيال آيا-فاطمه في سوالي تظرول ہے حسنین کود یکھا۔ "برى خر ..... وه .... بيرامطلب ب كهوه شهيد موكيا \_"حسنين يك لخت بوكهلا مث كاشكار موا\_ '' کون شهید هوگیا .....؟'' وه دونوں ایک ساتھ پولیں۔ "باے اللہ یہ کیا ہے ....؟" حنین نے سی بندهے باتھ میں مکڑی شرث کوسامنے کیا۔ فاطمہ برق رفآرى سے بوحى \_ زرفين ين بھى جرت سے ديكھا۔ " مجھے کیا بہت تھا کہان رہین کیڑوں کے ساتھ تمہاری يرشرك محى ركمى بي المسنين ال وتفصيل بنائے لكا۔ ''میں نے سارے کیڑے ایک ساتھ مشین میں ڈال كردس منك كے بعد فكل كران كوصاف مانى ميں ڈال كر واشك لائن يروال كريهان آيارتم سے يوچھے كان كروں ميں أو نيم رنگ كے كرے بھى غفے" حسنين تفسیانا سا بنس کر مزید بولا۔ جب کہ فاطمہ پھٹی تھٹی نظروں سے اس کے ہاتھ میں چڑی وائٹ کلر کی شرث کو وكمصحاري مى-" بمائی .... "زرفین نے دانت میے۔ " پہلی بارمیری مدد کی ہے۔ پلیز آئندہ میری کوئی مدد کرنے کا وعدہ مت کرنا۔'' فاطمہ یک لخت غصے ہولی۔ "ميري فيورث شرث كاستياناس كرديا\_" فاطمه نے اس کے ہاتھ سے کملی شرث کو چینج کر بیڈیر چخااور

وجبيس بينال وبال محى-"فاطمه منه بسور كربولي "تم مانويانه مانوجن آ محيّ بين ـ" فاطمه نے تو فيصله كرليا تفاأوراس بريقين كي مبرجي لكادي تحي-"فضول نه بالكواور يه كمرے كى كيا حالت ينا ركھى ہے۔" حسنین کمرے میں داخل ہوا تو ہر طرف بھری چيزون اورفاطمه كى بدارحالت كود كيوكر يوجها\_ ' مجعانی ..... فاطمه کا وائث سوث نبیس فی ریااور محتر مه کا خیال ہے کہ مرے میں جن ہیں جو پہلے تو چیزوں کی ترتيب بدلتے تصاوراب و غائب بھی کرنے لکے ہیں۔ زرفین نے بھتے ہوئے حسنین کو بتایا۔ جب کہ فاطمیاب خاموش کی۔زرفین کرے میں بھری چزیں سینے گی۔ حسنین نے زرقین کی بات بن اور باہرنکل گیا۔ زرقین نے اس كوبابرجات ويكصار "احیمااب ایسے منہ بنا کرنہ پیٹھو۔ یہاں ہی کہیں موكا سوث ال جائے كا اب كوئى اور كرين لواور جلدى تيار ہوجا دَدر ہور بی ہے۔'' زرفین بیڈی میٹے ہوئے اس کو ارمہيں بيد ب مجھے دہ سوث كتا بيشر ب\_ يول مجھاوکہ بچھال موٹ سے عبت ی ہوئی ہال کے ائتانی احتیاط سے مہنتی مول سارے کاموں سے فارغ موكر وه بحى ميرف خاص موقعون ير-" فاطمه انتهائي ول برداشته موری محی \_ زرفین مسکرانے گئی۔ "تمہارے لیے ایک اچھی خبر ہے اور ایک بری" زرفین نے کھے کہنے کے لیے اب واکیے بی تھے کہ حسنین كمريض وافل موارودول في يحك كرايد يما

"ببلےاچھی خبر سنا تا ہوں <u>" وہ سکرا کر بولا</u>۔

"خشنین بھائی پہلے بری خبرسنا کیں۔" زرفین تیزی ے یولی۔

"يبليافي خرس لويبلي مرى سنائى تو پرافيمي خريمي مى بن جائے گا۔"

" بی کیا مطلب وہ کیوں؟" فاطمہ نے جرت ے پوچھا۔

## پاڪسوسائڻي ڙاٺڪامپر موجُولا آل ٿائم بيسٺ سيلرز:-



زیرلب مسرانی اور داختی ہوئے بغیر پیر پیشنی باہر لکل گئی۔ حسین نے مسرا کر اے جاتے ہوئے دیکھا ور اپ اناژی پن پردل ہی دل میں اپ آپ کوکو سے کے ساتھ ساتھاں کوسدھارنے کی تراکیب بھی سوچے لگا۔ ساتھاں کوسدھارنے کی تراکیب بھی سوچے لگا۔ میں میں میں ہیں جورتی ہیں جن کی آ دھی عمر تو بھی سوچے میں گزرجاتی ہے کہ آج کیا یکا کیں اور باقی عمر جو یکا کیں وہ گھر والوں کوز بردی کھلانے شیں۔" پچھلے دو کھنے

"ہم وہ برنصیب عورتمل ہیں جن کی آدھی عمر تو یہی سوچنے میں گزرجاتی ہے کہ آج کیا ایکا میں اور ہاتی عمر جو لیا میں وہ گھر جو لیا میں وہ گھر والوں کوزبردی کھلائے میں۔ " چھلے دو کھنے سے دہ چن میں کھڑی کچھ بیانے کے لیے سورج رہی تھی۔ زرفین کے چن میں کھڑی ہے تی تپ کر ہوئی۔ زرفین نے فروٹ ہاسکٹ ہے ایپل تکال کرکا منے ہوئے اسے دیکھر ہو جھا۔ تکال کرکا منے ہوئے اسے دیکھر ہو جھا۔

"آج کیالکاؤل" وہ مشابسور کر ہوئی۔
"وہ مشابسور کر ہوئی۔
"وسٹ میکن میچھلے جار پانچ دنوں سے روز ہی
لیا جارہا ہے۔اب تو جی اوب کیا ہے اور کوئی سبزی کا
موڈ نہیں ہے۔"

"بال تو وال بى باقى ب تال ـ "زرفين نے اسے و كيم

''دال بی ہے لیکن تم سبکوتو کو کشروں کیول کواوقات میں رکھنے کا ایسا چہ کا بڑا ہے کہ مسور اور لو بیا کے علاوہ اور کو کی دال نظر میں بی نہیں آئی۔' فاطمہ نے چڑ کر کہا۔ ''کیا مطلب ہے اور والیس بھی کہتی ہیں ناں ۔۔۔۔'' زرفین ایپل کا ٹ کراس کا بائٹ لے کراس سے خاطب ہوئی۔

" و المحرث چکن ہے پہلے مسور کی وال کا ہی راج تھا ناں؟ "فاطمہنے تپ کرکہا تو زرفین ہنس دی۔ "تو کوئی اور وال پکالو۔ "وہ الہڑ انداز میں بولی۔ "اور کون کی پکا وی "فاطمہ پُرسوچ انداز میں بولی۔ "ایسا کرومونگ کی پاماش کی وال پکالو۔" زرفین نے

فافٹ بتایا۔ "تم پہلے ہے سوچے بیٹی ہو کیا کہ آج مونگ یا ماش کی دال بکانی ہے؟" فاطمہ نے تفتیشی نظروں سے

''ویکھے اپنے بھائی کے کام ۔'' اب وہ زرفین سے مخاطب ہوئی۔ ''اب مجھے کیا ہے تھا کہان کٹروں میں ۔ بھی ہے۔''

"أب بجھے كيا پية تھا كمان كيڑوں ميں يہ بھى ہے۔" حسنين نے لام والى سے كہا۔

" يىلىحدەر <u>كى تقە</u>" فاطمەمزىد بولى \_

''ویسے بیکر بھی اچھا لگ رہا ہے۔'' حسنین نے شرث اٹھا کرزرفین کو دیکھا۔ جواب بنسی پر قابو پانے کی کوشش میں تھی۔لیکن فاطمہ کے غصے کی وجہ سے منہ پر ہاتھ دیکھا ہوا تھا۔حسنین کی بات پر بے ساختہ بنسی۔

"بال سیمی اچھا لگ رہائے۔" دوسرے ہی بل اس نے بھائی کا ساتھ دیا۔ فاطمہ نے خون خوار نظروں سے دونوں کو کھورا۔

" زرفین ایسا کرنااس پر کالے پٹن لگانا۔ ساتھ میں ایسی کی است میں ایسی کرنا اس پر کالے پٹن لگانا۔ ساتھ میں ایسی ک ایسی می پرعثر شال اور ریڈشیڈز میں شراؤزر..... واہ کتنا زبردست سوٹ تیار ہوجائے گا۔ "حسنین مسکرا ہث د باکر فاطر یکود کھے کر بولا۔

"ہماہا" اب زرفین اپنا قہقہدروک نہ کی۔فاطمہ نے دانت چیں کر دونوں کو دیکھا۔لیکن وہاں تو اس کے غصے کا کوئی اثر نہتھا۔

"تم سوث تیاد کردینا میں شال کے وں گا۔"حسنین نے زرفین کوشرث دی اور کہا۔ وہ ہنتے ہوئے اثبات میں سر ہلا گئی اورشرث اٹھا کر کمرے سے باہرنکل گئی۔ "سوری یار۔" حسنین اب اسے منانے کی کوشش کرنے لگا۔

''اس کے بدلے نیا سوٹ جاہیے مجھے۔'' فرمائش کی گئی۔

'' زرقین سے کہاہے ناں۔ای کو ڈیز ائن کرتے ہیں۔'' صاف انکار کرنا مشکل تھا اس کیے فرمائش کا رخ موڑا۔

"زورچانانبیں غریبوں کا پیش آیالکھانصیبوں کی۔" در پر کر آ

"ميري قسمت مين تو انارى بيا بى لكها ب-" وه ماش كى دال بكانى بد؟" فاطمه ن تفتيش نظرون سے

آنيط المجنوري الماء، 172



عجواف اسلام كتب خاندا كمد ماركيث غزنوى رود اردوبانارلا مور -7116257-0423 ين أفق كروب آف بلي يشنز 7 فريد جيبر رعبدالله بارون رود كراجي \_5620771/2 -5620

ٹراؤزر اور بنیان میں کسی اینگل سے بھی پینڈسم کے اے دیکھا۔ «مبیر) قو..... "وه منتے ہوئے بولی۔ زمرے میں نیآ رہاتھا۔ وہ اس کے پاس آ جیتھی۔حسین " پھرا تنا دماغ کیے چل رہاہے؟" فاطمہ ابھی تک نے اس کی طرف دیکھا۔ لیب ٹاپ کی اسکرین بندگی اس مفکوک نظروں سےاسے دیکھر ہی تھی۔ كے ماتھے بر ہاتھ ركھااور چنديل سالس رو كے بيتھار ہا۔ وجمهیں بخارتونہیں ہے۔ نیندمیں چلنے کی عادت بھی "ايل بحي تو كماري مون نا مجهة الرموكا نال" نہیں ہے چرابھی ابھی جو کہا کیا حواسوں میں ہو؟" زرقین نے بنتے ہوئے کہا۔ فاطمہ نے اس کے ہاتھ سے اليل كانكراك كرمنين والا صنین محرابث دبا کراب اس کوچیٹرنے لگا۔ فاطمہنے "اول ہول ..... اثر تہیں ہونے والا زیادہ کی ہے۔" حيران تظرول ساسع يكهار ذرهين نے مسكراہث دبا كراسے ديكھا۔ فاطمہ نے سواليہ "كالى كيث-"زيرلب بديدانى-" مجروبى بزبرا ابث "حسنين نے كراسانس ليا۔ تظرول سياسيد يكها\_ وتامن ....عين قاف اورلام كى " زرفين قبقهدلكا " اش كى دال لاوي بليز "اس سے بہلے كے حسنين كريولي توفاطمه نيخون خوار نظرون سياسيد يكصار مزيدكوني بات كرتاده بولي\_ "اچھا تو بہخوشاراس لیے موری تھی۔" وو حمکین ميال آكري بدويامن متاثر مواب ورنه ماراشار بھی اچھےخاصے عل مندول میں ہوا کرتا تھا۔'' فاطمہ نے تظروب ساسع مكففاكا و بنیں پہلی نظر میں گئے تے اب پھرے لفر لگ يى كمارى\_ "اوربيك صدى كاواتعدب؟" زرفين نے يوجها رے ہیں۔"فاطمہ ختے ہوئے بولی۔"لادیں نال....."وہ دوبارہ لیپ ٹاپ اٹھانے لگا کہوہ منت بحرے لیج میں "تم نال زیادہ میری ساس ندینا کرو۔" فاطمہ نے تہر آ لودنظراس برذال كردالول والأكب بورد كحولا بولی تو جارو ناجاراس کوافعنا برا۔اس کے جاتے ہی فاطمہ "اف يبال توماش كى دال بى جيس ب-بال موركى الله الله الله ن کی اسال کی۔ ''کوین می دال کی تھی .....' کنٹی ہی دیر گزرگی وہ اس وال کے تین پکٹ موجود ہیں۔" فاطمہ نے زرفین کے تبقيح ونظرا عمازكر كمدنه بسوركركها انظاريس محى كرحسنين وال كرائك محصدوه آياليكن و كونى بات بيس بعانى كحرير بى بين ان سے كبواس كر یہ ہوچھنے کہ کون کی وال لائی ہے۔ فاطمہ نے سر پیٹ کر والى دكان سے لے أسمي عمر" زرفين نے كها اور باہر استديكها\_ لك كى جكد فاطمه حنين كى الأش ميس كمرے كى جانب "ماش كى دال ..... اور پليز ذرا جلدى دالس آجانا ـ" وه دانت کی کیا کر بولی۔وہ وروازے سے بی واپس بلٹ میا چل دی۔ "منے جی ....؟" چېكتااندازاس كى ساعت كرايا اوروه بحرا تظاركرنے كى\_ تولیپ ٹاپ کی اسکرین سے نظریں بٹا کر جرت سے "إبحى تك كھانا تيارنيس ہوا؟" وہ انظار ميں بي تحي ك زرفين چن ميں وارد موئى فاطمه سر پكر كر يولى\_ استويكهار "واؤ کتنے ہیندسم لگ رہے ہیں۔" وہ اس کی طرف " يالوا ين مسوركي دال " حسنين ليحن ميس داخل موااور برهی دونوں ہاتھ اینے گالوں پررکھے پر جوش انداز میں مسوركي دال كاليكث اس كي طرف احجما لتة موستركر جوش بولی حسنین نے متجب نظروں سے پہلے اے اور پھر اعماز ميس كها\_

174 مروري (ي. 174 م 174 م 174 م 174 م 174 م

اسيخ خالصتاً كمر بدوا لے صليے كوملاحظ كياجو دھيلى و حالى

"ماش كى وال لانى تقى ال" قاطمه نے يكث كو

''کلِ کا ہی دن ہے۔ہم پرسوں ولیمدا ٹینڈ کرکے داپس آ جا کیں گے۔''زرفین نے اس وسلی دی۔ ''احجما۔۔۔۔'' وہ اس بے زار کیفیت میں فقط احجما کہدکررہ گئی۔

''اے موڈ ٹھیک کرو اور بھائی کے ساتھ انجوائے کرنا۔لڑکیاں تو شکر کرتی ہیں کہ سسرال والے جا ئیں تاکہ وہ میاں جی کے ساتھ اکیلے وقت گزار سکیں۔'' زرفین ہینگرزے کپڑے اتار کر بیک میں رکھ کر بولی تو فاطمہ نے اے دیکھا۔

"کاش میں بھی الی ہی اٹر کی ہوتی جوسسرال والوں کے ساتھ نبیس الگ رہنا اور پھرانجوائے کرنا جانتی۔" فاطمہ نے کہا تو زرفین نے محبت ہے سکرا کراہے دیکھا۔

"ارے ایک بندے کے ساتھ کیا خاک انجوائے منٹ ہوگ۔ دوچار بندے ہوں تو بات کرنے کا بھی عرہ آتا ہے۔" فاطمہ نے اس کے دوپٹہ پر کئی لیس کود کھ کرکہا۔ "اجھا ہم پرسوں واپس آ جا کیں گئے تم چلی چلواگر نہیں رہ تھی تو؟" زرفین نے اس کو سکراتی نظروں سے د کھ کرکھا۔

ے دیکھ کر کہا۔ ''جیس یار بہت مشکل ہے جسنین بھی اسکیے ہوں گے تو ایسے میں میرا دھیان ادھر بی رہے گا تو انجوائے نہیں کرسکوں گی اور میں کسی کو جانتی بھی نہیں تو وہاں بور ہوں گی۔'' فاطمہ نے تفصیل بتائی تو زرفین نے چونک کر اسے دیکھا۔

"ارے واہ .... واہ ویے یہ بھائی سے محبت میں

رهیان إدهررے گایا معاملہ کوئی اور ہے؟" زرفین نے
آ کھد باکر سکراہٹ ردک کرفاطمہ کوچھیڑا۔
"اور کیا معاملہ ہوگا؟" وہ اس کی طرف دیکھی کر ہوئی۔
"وہی جولیا کو مجنوں سے تھا ہیرکورا تھے سے تھا سی
کو پنوں سے تھا۔ صاحباں کو مرزا سے تھا۔" زرفین نے اللی
روک کر شریر لہجے میں تفصیل بتائی تو فاطمہ نے قبرآ لود
نظروں سے اسے دیکھا۔

"كونى اورجوزاره كيا بيتواس كالجحي نام ليلونان؟"

" کیا..... ماش کی دال کی تھی .....!" حسنین کا سارا جوش جماگ کی طرح بیشے گیا۔ جیرانی سے اس سے یو چھا۔ جب کہ زرفین ایک بار پھران کے انا ڈی پن پر قبیقیے دگار ہی تھی۔

'' پھرتم گہتی ہو کہ میرے بھائی کواناڑی بیانہ کہا کرد۔'' فاطمہ نے خون خوارنظروں سے حسنین کو پکن سے جاتا اور زرفین کویے تحاشہ ہنتے دیکھا اور دانت پیس کرکہا۔

''کوئی بات نہیں آج تم بھی اپنے پروٹین لیول کؤ کولیسٹرول لیول پرڈرائ وجدد او'' زرقین نے اس کو د کھے کرکھااور کئن سے باہرنگل کی اور فاطمہ نہ چاہج ہوئے مجمی آج پھر مسور کی وال پکانے کی۔

0 0 0 0

" لکین میں بور ہوجاؤں گی ٹال۔" وہ مندانکا کراحتجاج نے گئی۔

"عجیب مخلوق ہوتم بھی۔ارے دوون ہیں بھائی کے ساتھ عیش کرنا۔"اے جمیزا۔

"ہاں ..... ہاں تہارا بھائی عیش کراتا بھی بہت ہے ناں۔ "وہ اے محور کرتپ کر بولی نوزرفین بے ساختہ نکی کوردک نہ کی۔

"مم پرسول واپس آجائیں ہے۔" زرفین دو پٹہ کو پھیلا کراس پراستری کرنے گی۔ "پرسول.....؟" وہ چلائی۔

" توبہ ہے تم تو ایسے کہدرہی ہو جسے پرسوں کوئی سالوں بعدا کے گی۔" زرفین نے مسمکین نظروں سے اے دیکھ کرکہا۔

''اژتالیس کھنے۔۔۔۔'' فاطمہ نے اسے دیکھا۔ زرفین کفرینڈ کی شادی تھی تو وہ تینوں جارہے تھے۔ حسنین کی دو دن کی چھٹی تھی اس کو اور کام کرنے تھے۔ زیادہ وقت گھر پر بی گزرانا تھا۔ اس لیے فاطمہ بھی شادی اثنینڈ کرنے سے قاصر تھی۔ اب زرفین کی تیاری دیکھ کر اس کو دو دن تک اپنے اسکید ہے پر ہول اٹھ رہے تھے۔

البحل البحنوري 175 م 175 م 175

كيامجي تقى قويقو بالله معاف كرنائ ال في ايك باريم كانول كوباته لكاكركها حنین نے ایک نظراے دیکھااور دوسرے بل چر ليباثاب كاطرف متوجهو كميار " چائے میش عے؟" وہ ریموٹ سائیڈ پرد کا کرا تھے "بال ضرورليكن يبلي استورروم سيميل وع جانا\_ مھنڈ ہور ہی ہے۔ "حسنین نے کہا او فاطمہ کین کی جانب بڑھ کی کہ جائے کا یانی رکھ کر پھر کمبل دے گی۔ 0 0 0 میں قدم رکھا اور قریے سے رکھے محے میل اور رضائی والے صندوق کے ماس آ کھڑی ہوئی۔ دوسرے مل حوال باخته جلانے کی کوشش کرنے لکی لیکن لفظ حکت میں ا تك كرره كي تصدوبال سے بھاكى اور ڈرائنگ روم يى میتی حسنین نے اسے ویکھار یک لخت اٹھ کراس کی طرف يؤحار "كيا موا؟"اس كے يوكھلائے زرد جرے كى طرف د يوكر يو حضالكا\_ "وه.....وه....استورروم....."وه بابركي طرف اشاره كركے بولنے كا كوشش كرنے كلى۔ "كوئى جن بعوت وكيوليا بكيا؟"حسين كوزين مين يك لخت ال كلفظ كونخ ككي" مار عكر مين جن بين- "فاطمه في مي سربلايا-" كركيا موا .... كوئى حور .... ؟" حنين نے پھر ہو چھا۔ ''کم .....کبل کے اوپر سانپ ہے ..... بہت بڑا۔'' انك انك كروه بمشكل اس كويتاياني\_ "ساني ..... "حنين في تقوك نظت موت كمااور بابركى جانب بردها "نن سينبيل پليز استور روم يل نه جانا-كى كو

وہ تب کر ہو گا۔ "متم تیاری مکمل کرواور نکلو گھرے۔میری شرافت کا ناجائز فائدہ ہیں اٹھاؤ۔ 'وہ اس کو کھور کروہاں سے نکل کی۔ جب کے درفین اس کی معصومیت پر ابھی تک مسرائے چار بی تھی۔ پھرمر جھٹک کرائی تیاری میں مصروف ہوگئ۔ "اب میں کیا کروں؟"ان کے جانے کے تین جار محفظ تك توده محيك ربى حسنين سے باتيس كرتي ربي اس کے کام میں اس کا ہاتھ بھی بٹادیا۔ تھوڑی بہت صفائی ستقرانی بھی کردی اور اب پھر بوریت عروج پر تھی۔ وہ بروراني اورني وي كاريموث الفاكر بينه كي اور جيتل سرج كرني في ساته بي صوف يرحسنين بيها حسب معمول پ ٹاپ پر کام کردہا تھا۔اس نے ایک اچٹی نظراس پر ڈالی۔ فاطمہ آ مصیں معاوی اسکرین پرنظری جمائے ہوئے تھی حسنین نے ایک بار پھرد مکھا۔ "بیں ..... وہ بے تحاشہ جرت سے بربرانی۔ آ تکسی مزید مجیل کئیں۔ - بالريوميل بيل-"آل .....اچها..... دوسرے بی لمحدہ گراسانس لے کردہ کی حسنین کی نظریں اس رفعیں جو متعجب نظروں ساس كدما في حالات كود مكيد ما تعاـ "توبياستغفار"ايك اورخودكلاي\_ "تمهاري طبيعت تو تحيك بال؟"ابحسين بو چھے بنا تہیں رہ سکا۔ فاطمہ نے اے ویکھا اور ا ثبات میں سر بلایا۔ "پھر کیا ہوا جو سلسل بربرائے جارتی ہو۔" وہ لیپ اليكوايك سائيذيس ركهاس كي طرف متوجهوا " کھنیں۔" فاطمہ نے برہم مکراہٹ کے ساتھ استد كي كركها "اب میں کیا بناوں..... ایک تو پیۃ نہیں یہ فلم ا يمتريس مس طرح سے عجيب وغريب رنگ کے کپڑے الله التي ميس كرد يكھنے والاخوائواہ اى .... نجانے كيا سجھ ليتاب- ووحسب عادت زيركب بزيردار بي مي راباس كوكيے بناتى كە الكين كلركى بيروئن كى نائث ٹراؤزر يروه 176 الحال الحاد (2 ١٦٥)

بلالیں۔"فاطمہاس کے پیھے لیکی۔

کے بعد ہاتھ روکے فاطمہ کی طرف دیکھ کر بولا اورآ گے بڑھا۔ جب کہ فاطمہ بے بیٹی کے انداز میں کمبل کو دیکھیے جار ہی تھی۔

حسنین نے اسے دیکھا اور آگے بڑھ کر اس نے سریے کی مدد سے مبل کوائی طرف سرکایا اور ہاتھ بڑھا کر اس کواٹھ کر اس کواٹھا کر جھاڑا تو ایک بلی نے زوردار چھلا تک لگائی اور فاطمہ کے قدموں میں آگری اور اس سے پہلے کہ فاطمہ کی فاطمہ کی قدموں میں آگری اور اس سے پہلے کہ فاطمہ کی جیوں کی آ واز حسنین تک پہنچتی وہ بلی بے چاری میاؤں میاؤں کرتی باہر کی طرف بھا گی تھی۔ حسنین نے جیرت میاؤں کے جورت سے بھاگتی بلی کی ذخی دم کود کھا۔ اور پھر فاطمہ کو ٹون خوار نظروں سے کھورنے لگا۔

وہ اب حواس کے بحال ہوتے ہی تجہدہ کا بحال ہوتے ہی تجہدہ کا ہے۔ تبقہوں پر قبیقہ لگائے جارہی تھی۔حسنین جل اعماز میں باہر نکلا۔ سریے کواپی جگہ پرر کھدیا۔ فاطمہ کمبل اس کودیتے ہوئے مسلسل بنسے جارہی تھی۔

"اب تو آپ سانپ مجی مار کیتے ہیں۔"وہ اب اے ... وقتی

"میری کیا غلطی ..... بلی کی غلطی ہے اس کو سوچنا چاہے تھانال۔"حسنین ابڈ ھٹائی سے بولا۔ "اس بے چاری کوآپ نے موقع کب دیا۔وہ بھی سوچتی ہوگی ڈرون حملے کون کررہاہے....اب اس کو کیا خبر

کہ .....انا ڈی پیا۔ 'فاطمہ سکراہٹ دبا کر ہوئی۔ ''اور غلطی تمہاری بھی ہے۔ بلی کی دم کوسانی بمجھ کر جھے ورغلانے والی تو تم ہی تھی نال۔''حسنین نے کمبل کو اوڑھتے ہوئے کہا۔ فاطمہ نے ہنتے ہوئے اسے دیکھا۔ اچا تک جائے کے کھو لتے پانی کا دھیان آیا تو کچن کی جانب بھا گی۔

اسسان المسان ال

'' پھونیں ہوتا۔' حسین نے بہادری کامظاہر کرتے ہوئے حن میں رکھاسر یا (جس کو تیز ہوا میں گیٹ کو بار بار ملنے سے رو کئے کے لیے گیٹ کے ساتھ رکھا کرتے تھے) اس کو اٹھالیا اور اسٹور روم کی جانب بڑھا۔ فاطمہ بھی اس کے ہمراہ تھی۔ اس کی شرث کو پکڑے دید نے دونوں جلتے وہ اس کے ساتھ ساتھ تھی۔ سانس رو کے دونوں بنا آ ہث کے اسٹور روم میں داخل ہوئے۔ حسین نے ہاتھ بڑھا کر ٹیوب لائٹ آن کی۔

عدب اس ویکھا تھا۔۔۔۔ وقک دھک کرتے دل کے ساتھ حسنین نے اس کی طرف دیکھر پوچھا۔ ساتھ حسنین نے اس کی طرف دیکھر پوچھا۔ ''وہ ۔۔۔۔ دہاں ۔۔۔۔ میں نے کمبل اٹھانے کے لیے ہاتھ سے ہاتھ سے اس مانپ تھا۔'' فاطمہ نے ہاتھ سے اشارہ کیا۔

اشاره لیا۔ ''من .....نہیں آئے نہیں جائیں۔کسی کو بلالیں۔'' حسنین نے سریا کودونوں ہاتھوں میں تھام کرقدم بڑھائے شے کہ فاطمہ نے اس کاباز و پکڑ لہا۔ ''آپ بلاؤکسی کو.....''

'معبر کرد۔ "حسنین نے سرکوئی میں اس کوڈ انٹااور سریا کی مدد سے کمبل کا کونہ ہٹایا تو سانپ نے ریک کر کمبل کی اوٹ میں بناہ کی۔ سانپ کو حسنین نے بھی و کھے لیا تھا۔ فاطمہ منہ پر ہاتھ رکھ کر بھٹکل اپنی چیخ دبایائی تھی۔ قاطمہ منہ پر ہاتھ رکھ کر بھٹکل اپنی چیخ دبایائی تھی۔ دائیں بائیں دیکھا اور ابسانپ پر حملہ کرنے کا سوچ ہی

رہائے۔ "بہلے بھی سانپ مارا ہے؟" فاطمہ تحرتحر کا پتی اس سے بوچھنے لگی۔ "دہنیں ....." حسنین نے فقط نہیں کہا اور دوسرے

کے سریا کودونوں ہاتھوں سے تھام کراونچا کیا۔
'' یااللہ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ مدو۔۔۔۔۔'' باآ واز بلند بولا اور کمبل پرسریا
مارنے نگا۔ فاطمہاس کے ساتھ کھڑی تھی اور درود شریف کا
ورد کیے جارتی تھی۔۔

ہے جاری ں۔ "اب مرکمیا ہوگا۔" حسنین پانچ جے دفعہ سریا مارنے سے "بازار ہے کچھ لانا آ آنچل کے جنوری کا ۱۶۲۰ م 177 باروعدے كا مان ركھتے ہوئے دو تھنٹے بعد واپس آيا تھا " پچھ خاص تو نہیں۔لیکن اگر آپ پچھ خاص لانا فاطمداینا کامخت کرکے ڈرائنگ روم میں براجمان ای کے جابي أو مجيكوني اعتراض نبيس موكاء" فاطمه مسكرا كريولي-لوفي كانظاركردى كلى-"آپ کا بی انظار تھا۔ آجا کیں کچن میں بی ...." ماص كيالا وك؟"وه حيران بي أو مواقعا\_ فاطمه يك لخت المح كمرى موئى توحسين بعى اس عمراه " يبي كوئي يحول يتيا يحركوني اليماسا گفث "فاطم چن کی جانب بردھ کیا۔ كفرمائش من كرحسنين فاست كلورا "ويے آج كا مينوكيا ہے؟" حسين نے شري 'میں گیراج جارہا ہوں کوئی شاپنگ کرنے جیس جوتم مسكرابث كساتها سيجميزاتو فاطمه فيلحى نظرول في السن تعمادي "وه تب كر يولا \_ ساسيد يكماحسنين الي مخصوص چيتر يربيش جكاتمار " تو يو جها كول ب جر-" وه ير كر يولى \_ " چکن قورمیہ" اس نے مائیکروو یوے باول نکال کر "میں نے پانے کے لیے کھلانے کا یو چھاتھا۔" تيبل يردكها حسنين نے متاثر كن انداز سے استد مكھا سين نے کھا۔ " لمللا ..... بال يكانے كے ليے توجو كھوں وہى لاتے "اجاركوشت\_"اس بيليك كده كوئي تعريفي كلمات اداكرتافاظمه نے ایک اور یا ول آس کے سامنے دکھا۔ میں نال " فاطمه طنز يقيقيم كے ساتھ كويا ہوئي تو حسنين مرخ لوبیا کی دال۔ ساتھ اللے ہوئے جاول۔" قبرآ لودظراس برذال كرره كيا-" مجوك كل ب مجھے تو مجھ يكا دينا ميں جلدى فاطمه في عريد باول تعبل يرد كه وحسنين في المحيس ال كريملي فاطمهاور بعريا والزكود يكها\_ آ جاؤل گا۔" وں ہ۔ ''سنیے.....'' وہی مخصوص حیکار نالہجہاس کی ساعت "ارے واہ ..... اتنا کچھ ایکالیا۔" حسنین نے محبت ے فکراتا اس کے بوضے قدم روک محیا۔ اس نے ياش تظرول مصمراني فاطم كود كوركها-بليث كرد يكحار "لاست بث نائ ليب موركي وال ود يوكل أيك." " جى فرمائيے " وە مىمى اى اغداز يىس بولا\_ فاطمه نے کریا گرم ڈونکہ تیبل پر رکھا ڈرنٹس اور پائی بھی رکھ "آج كھانا باہر كھا تيں۔"وہ دوسيٹے كاكوند منديس دبا كرخودهي بين كاورحسين كوكهانامروكرت كي "أتى جلدى اتنازياده كھانا كيے يكاليا\_" حسنين توال "بابركهال؟" أكسيس يعيلاكرد يكها\_ منهين والتي موسة بولار "میں نے سوچا کول ندآج آپ کی دوت کی "بابر حن ميس" كيدم عى دوت كراولى-" الله الك ليل يراي مكيك ب "و الجيدكي جائے۔آب بھی ایمپریس ہوجائیں مے اور فرت میں ے سارے ڈو تھے بھی نکل جائیں گے۔" فاطمہ حسب بولااور يك دم قدم برهاديے۔ مدي بي بياق .... "وه بيزارى بربراني اوردوم ب عادت تيزى سے بولى۔ "كيامطلب .....يتم فينس يكايا-"حسنين مكابكا لمح الحد كر كچن كى جانب بزھ كى كداب واقعى بھوك بھى ال كود يكمنے لگا\_ چند كھے يہلے والى خوشى جرے سے لگ دیم تھی ول کے ارمان آواس کے اناثری مین کی جعینٹ غائب ہونے کی تھی۔ چڑھ کئے بتے لیکن بھوک کووہ کسی پر بھی قربان کرنے کے امیں نے بی پکایا لیکن آج نہیں۔ پچھلے ہفتے سے حق مين ندى-" مجھے تواب بہت بھوک لگ دہی ہے۔"حسنین پہلی ساريقوز يقوز عالن فرج ش ركع تقدرزق النجل المجنوري ١٦٥ ١٠١٤ ا

فاطمد کے پاس بیٹے ہوئے اس سے استضار کرنے تھی۔ ضائع کرنے سے ضاناداض ہوتا ہے۔ میں نے مرف رونی پکائی ہے۔" فاطمہ نے اس کی طرف دیکھا جو ہاتھ د کھے کر یولی۔ روكي بيضاتها

"كماكين كماكين شندا مورماب-" فاطمه في ال چ حایااورچاروناچاراس کوونی سب دبر مارکرنایدار "أيك منك ..... أيك منك مية رنك وال ليس-حسنین نے کولڈ ڈریک گلاس میں ڈالی جس میں فریش نیس ختم ہو چکی محی حسنین نے فاطمہ کود یکسا انداز شکایات

"بالاب فيك بنال" فاطمه في كاس من مك چيزكاتو چيو في چيو في مليلے منے لکے

"اب جلدی جلدی کی لیں۔" فاطمہ نے مشورہ دیا۔ صنين نے ايك سياليا تواجھولك كيار "اف او .... سدا ك انازى يما .... فاطمه في

يكفت ال كى طرف تثويرها اور بننے لى - جب كرحسنين اليي انوهي دعوت براجمي تك حيران تفايه

0 0 0

" فنكر بي تم لوك واليس أكي .... فتم سي هارا تو بوریت کے مارے برا حال ہوگیا تھا۔" فاطمہ زرفین اورعذراے کلے ملتے ہوئے تشکرآ میز انداز میں بولی ۔ تو زرفین نے اسے دیکھااور پھرحسنین کوجو لاتعلق بناجيفا تفايه

"دودن میں اتنا بور کیوں ہوئی؟" زرفین نے اپنااور عذراكا بيك سائية يردكه كراسعه يكعار

" ہاں بیٹا کہیں باہر میں گئے کیا؟" اب کے عذرانے حنين كي طرف ديكمار

"باہر کہاں جاتے ملک کے حالات نہیں دیکھے" حسنین ان کی طرف میرمری تظرو ال کر بولا۔ زرقین نے فاطر كود يكهاجوسنين كوصيلي نظرول عد كيدي كلى-"لك كحالات وايسى بن ابكيابنده بابرتكانا چھوڑ دے "عذرائے قدرے جیدگی سے کہا۔

"كيا موالكما بي بعائى نے خوب بور كيا؟" زرقين

«بورتو كياليكن خوب نبيل\_" فاطمه بنس كرحسنين كو

"جمہیں پن ہے تمبارے بھائی سانپ مار لیتے يں۔" فاطمہ نے محصول سے حسنین کو و یکھا اور زرفين كوبتايا\_

"اور مهیں پند ہے تبہاری بھانی دعوت کا انتظام کر لیتی ہیں۔"حسنین نے مسملیں نظروں اور شرمندہ اعمازے فاطمه كود يكصااورتب كرزرفين كويتايا بو بونفول كي طرح دونوں کے تاثرات کو بغورد کھیدہی تھی۔

"بالماس" فاطمه في قبقبه لكايا اورمرج مصالحه لكاكم سانیے کے مارنے کا قصر زرفین کے کوش کر ارکیا۔ جس کو اس نے بے صدا نجوائے کیااور حسنین کاخوب ریکارڈ لگایا۔ "اف بس كردو مجصة ..... بياري على يرشد بدرس آیا۔کٹ کھاتے ہوئے سوچتی ہوگی کہ ہے وانا ڈی جوڈی لین اعدے بورے دہشت کرد۔" زرفین نے شریہ تظروں سے دونوں کو دیکھا۔ فاطمہ نے چونک کراہے ويكعاجب كرحسنين محمار باتعار

معو بھلامیں نے کیا کہا؟" فاطمداسے اناڑی بن بر صاف کرتے ہوئے یولی۔

"بال بھی ساراقصورتو میراہے نال جواس کی باتوں من آ گیا۔ اور بلی کی دم کوسانے مجھ کراس کوزھی کردیا۔" حنين تب كربولا

عامجه كاك مومال - جس على الني آكسيس الويجان بي نيس علیں ناں کہ جس پرسریے سے ستم ڈھارہے ہیں وہ ان کی ملک ہے " ساني ہے كديلى كادم-"

" إلما إلى بن اب ممر نه شروع موجانا-" فاطمه كا برجت اعداز آك بكوله لبجه زرفين نے ب تحاشا نجوائے کیا۔

"بال تو اور كيا مجهي كتنا يقين تفاتمبارى تظرول بر باعرےمری قست "حسین نے دہائی دی۔

179 مادان مادان

"كولكيك توقع بيث." دوس كال في شوب كود يكماتو دانت پيس كرره كئ\_ " صد ہوگئی۔اللہ کرے ان کی بھی اب عقل واڑھ نكل بى آئے۔" فاطمد۔ نبه اتھا تھا كرچيت كى طرف و محد كردعا ما تلى\_ 0 0 0 کتنے دن یوں ہی گزر گئے بناکسی چھیٹر چھاڑ کے۔ بنا کوئی ہے وقوئی سرانجام دیئے۔سردیوں کی آمدورختوں کی خزال رسیدہ شاخیں پہلے خشک ہول کی سرسراہث اور فاطمك فوتوكرافي عروج برتعي يشنثري بواميس يبعد سرك كر وراادهرادهر واكماس كمويائل كيمر يسع وتاموا فوٹو کیلری میں قید ہو گیا۔ پچھلے دودن سے ہوتی ہارش نے اس کے شوق کوکر ہن لگادیا تھا تو وہ پور ہونے لگی۔ "آب نے تو بھی میری کوئی بات جیس مانی۔" وہ ایک نی فرمائش کے حسنین کے سامنے می مند بسور کر

د میصا۔ '' کون ی بات نہیں پانی۔'' دہ کمبل میں بیٹھاٹی وی یر مشہور زمانہ سیاستدان ک<sup>ی</sup> رشید کی ڈ بنگ انٹری سے لطف اندوز ہور ہا تھا سملے اے اور چر باہر تواتر سے

يرى بارش كود يكصاب

"ييونبيس مان رسينال -"فاطمه في وي اسكرين يرنظرة الى اورزو تصليح مين بولى-

' بيايس جناب موسم كا حزه دوبالا كريں اور كرما كرم پکوڑے کھا میں۔"اس سے پہلے کرسین کچے کہنازرفین پلیٹ میں پکوڑے کیے حاضر ہوگئ۔ فاطمہ نے قبرآ لود نظرول ساسعد يكحار

"كيابوا مزاح خاص برجم لگ رے ہيں۔"زرفين نے اس کی میلسی نظروں کی بابت یو چھا۔ "تم نے بھی ابھی آنا تھا....." وہ گرم گرم پکوڑے کو بودي كي يتني مين وبوكرمنه مين ركه كربولي جب كرحسنين مل طور برتی وی برجلتی خبروں میں کم تھا۔ " كيون كيا جل رما تفاء" وه آ كله ديا كرشرارت س

" و یکھا..... دیکھااہے بھائی کو کیے میرے ساتھ یرا پی قسمت کوکوں رہے ہیں۔'' فاطمہ نے منہ بسور کر يكلخت پينترابدلا حسنين نے بھونچكا كراسے ديكھا۔ ''اورخود جو ہای کھانے سے میری دعوت کی وہ ہیں نظر آ تاكيا-"اب كحسنين في مي شكايت كى زرفين ف دونوں کودیکھا۔ ایس لڑائی میں حقی نہیں ایک استحقاق تھا۔ نوک جھوک میں سی تہیں محبت تھی۔ زرفین نے آسودہ محراجث كساتها كالزاني كوانجوائ كيا\_

" إن الله ميرى والرهد" يكافت فاطمه في كال ير

''کیا ہوا۔'' زرفین نے لکاخت پوچھا۔ جبکہ حسنین تے جی اے دیکھا۔

"أياروني عمل واره..... تحور عمور عرص بعد محرنكانا شروع موجالى باوراس تدرشد بدورد موتابك یوچیومت۔"فاطمہ نے منہ کھول کرمسوڑے کو دہایا۔ " ہاں اس کیے لکانا بند ہوجاتی ہے کہ ابھی عقل جوہیں آئی ..... مسنین نے مسکراجث ویا کر کھا تو فاطمہ نے

خونخوارنظروں سےاسے یکھا۔ ''بھائی.....''زرفین نےاس کوبازر کھنے کی کوشش کی۔ " یکی بات ہی تو ہے عقل داڑھ کے عقل تو آنے کے

بعدى للى بسكسين نے پراے چيارا۔ "اچھا..... اچھا ای لیے ابھی آپ کی تہیں نگل\_" فاطمه بھی کہال بازآنے والی تھی تنگ مزاجی سے بولی سنین نے چونک کر دیکھا جب کہ زرفین بمشکل ہلی

"بعانی روکڈ بھائی شاکڈ۔"حسنین نے بیکھی نظراس ير ڈالى اور دراز ميس رھى داڑھ دردكى جيل تكال كراس كى طرف بروحاني اورخود بابرتكل كميا\_

"ای ی ..... یک ...." فاطمه کی نظرین اس کے برصت قدول برجی تھی اورای طرح بیٹے بیٹے اس نے جیل ٹیوپ کو کھول کرانگی پرنگا کرجیے بی سوڑے پرانگی

آنجل الجنوري ١٤٥ م ١٤٥٠م (١٤٥

حنین نے سلیر پہنتے ہوئے اسے کھا۔
"ہاں لے آیا تھا لیکن ابھی دی نہیں ہے۔" حنین
نے کہا۔
"اچھا تھہریں میں سوٹ لے آتی ہوں شال کے
ساتھ ابھی دے دیں ہوسکتا ہے بارش میں واک والی
فرمائش کی جائے۔"زرفین شرارت سے بولی۔
"دواہ ..... بہنا ہوتو تمہارے جیسی جلدی لے کرآ ؤ۔"
حنین متاثر کن انعاز میں بولا۔

سین متار من اعدادی بولا۔
''دیلیں بھائی۔جلدی دے دیں۔ میں دعا کرتی ہول کہ بارش رک جائے۔'' زرفین نے پیک کرکے سوٹ رکھا۔ جو حسنین کے انازی پن سے متاثرہ کی لسٹ میں شائل ہوا تھا۔ حسنین کودیتے ہوئے شریع کہا۔ آلودہ مسکرا کرسوٹ پکڑے کمرے کی جانب بڑھ کیا۔

"کیا کردہی ہو؟" حسنین سوٹ کا پیکٹ اٹھائے کمرے میں داخل ہوا تو فاطمہ وارڈ روب کھولے کھڑی تھی۔

" کچھ خاص نہیں اپنی سوئیٹر تلاش کردہی تھی۔" فاطمہ نے بلیٹ کراسے دیکھا۔

" یہ کیا ہے؟" حسین اس کے پاس آ کھڑا ہوا اور سوٹ کے پیکٹ کوٹرے کی طرح دونوں ہاتھوں پر رکھ کر اس کوچش کیا تو فاطمہ نے اسے دیکھ کر پوچھا۔ " یہ دہ سوٹ ..... اس کو ری ڈیزائن کروایا ہے۔"

سین نے قدرے جل انداز میں کہا تو فاطمہ ہنے گی۔ حسین نے قدرے جل انداز میں کہا تو فاطمہ ہنے گی۔ حسین نے اسے دیکھا۔

"رئیلی زبردست-" فاطمہ کی یہ عادت جس کا حسنین گرویدہ تھا کہوہ بل بحر میں چھوٹی ہی بات پر بھی خوش ہوجاتی ہے ہے کا خوش ہوجاتی ہے پہنچیں وہ چھوٹی ہی چیز کوکیسی نظر سے دیکھتی تھی کہلے بھر میں اس کے چرے پر بہت می خوشی جھلکے گئی تھی۔

"بہت اچھا ہے۔" وہ پکٹ کھولتے ہوئے اپنی پندیدہ شرٹ کی ڈیزائنگ کود کھی کر بہت متاثر ہوئی۔ "اور بیلو۔" وہ چیکتی آ تھھوں سے سوٹ کود کھیر ہی تھی پو چھنے تی۔ ''دفع ہو بدتمیز۔'' فاطمہ نے اس کو چنگی کا نے ہوئے کھا۔

"المحفی بھلی میں ان کوراضی کردہی تھی بارش میں واک کرنے کے لیے کہتم نے آ کر سارا دھیان ہی بٹا دیا۔" فاطمہ نے کہا تو زرفین نے حسنین کی طرف دیکھا جو کمبل اوڑھے سونے پراتنے آ رام ہے بیٹھا تھا کہاس کے سکون ہے ایک فیصد بھی بیتا ترخمیں ال رہا تھا کہ بیا بھی اٹھ کر بارش میں واک کر کے فاطمہ کی اس دوا تک خواہش کو پورا کرے لگا۔

"مِمانی کود کھے کراؤ نہیں لگتا کہ بیردائنی ہوں گے۔" زرفین نے مسکرا کرکھا۔

منشکل اچھی نہ ہوتو بندہ بات تو اچھی کرتا ہے ناں۔'' فاطمہ نے انتہائی تپ کراہے کہا۔

''کیاہوا'' زرقین کے تعقیہ نے حسنین کومتوجہ کیا۔ '' کی تعلیمیں ہوا آپ سوجاؤ'' فاطمہ نے خونخوارنظروں سے اسے دیکھااوراٹھ کر ہاہرنگل گئی۔

ے اسے دیکھااورا تھ کرہا ہر گال گئے۔
''عجیب فرمائش ہے یار۔ اب کمبل سے نکل کر گرم
گرم پکوڑ سے چھوڑ کر ہارش میں بھیگ کر طبیعت خراب
کرنے کی کیا تک بنتی ہے بھلا۔'' حسنین زرفین کود کم

''جوائی آپ جانتے ہوناں وہ ایسی ہی فرمائش کرتی ہے۔ بھی بھی مان بھی جایا کرو۔'' زرفین نے مسکرا کرکہا۔ تو حسنین اس کوبس دیکھ کررہ گیا۔

"چائے پیک مے کیا؟" زرفین نے خالی پلیٹ اٹھائی باہرقدم بڑھائے اور پھر پلٹ کراس سے بوچھا۔ "ہاں چنی تو ہے لیکن بارش میں بھیلنے کے بعد۔" حسنین نے مسکرا کر کہا اور دوسرے بل ممبل کو اتار کراٹھ میا۔ تو زرفین گہری مسکراہٹ کے ساتھ اثبات میں سر

، اور بھائی یادآ یا۔ بھائی کا وہ سوٹ میں نے تیار کردیا تھا آپ شال لے کرآئے تھے کیا؟" زرفین نے یو چھا تو

انچل اجنوری ۱8۱۵ آنچل

كحسنين فالكاور يكشاس كاطرف بزحالا "ابتم يراني كونا بي كونونه بارباريج شي كم يا كرو-" "بيكيا بي" فاطمه ب تحاشه خوش موت موت سنين في تروفعالبجها بنايا\_ ن مے روع ہجا جاہا۔ "جب ساری کوتا ہیاں ایک جیسی ہوں گی تو گنتی بھی حنین کے ہاتھ سے پکٹ لےکراس سے پوچھے گی۔ "مردیوں کا پہلاتھند" حسنین نے کہاتو فاطمہ نے ایک ساتھ ہی کی جائے گی ویسے پیٹیس ہے بیارا۔"فاطمہ ج كريوتى ال كاتعريف كرف كلي-"موكيا بي تحوكو بيار بحناء" وه زيرلب بزيز الى \_ "ہے ناں ....اس کیے تولیا ہے۔" حسنین تیزی " كيا كها؟" حسب عادت حسنين اس كى بزيزامت "بال ليكن بيشال نبيس ہے۔" فاطمه كي تظروب ميں " كينيس"وه يكث كولت موت يولى انازى پياصاف يزهاجا سكتانغار "بير كيا ہے" فاطمہ يكث كھولتے عى جلائى۔ "توكوني بات تبيس-" "واك يرچليس-" ووسرے لمح فاطمه نے كيس كو "شال ...." فاطمه نے پکٹ پر سکے لیبل کو اس کے كندهول يروالا اورحسنين كود عير كولى وكك ....كيا "حسنين بوكهلايا\_ " ال چلو-"حسنين في اسيد يكمااور چلزاني يزار يد .... بيكي موسكما ب"حنين في يكث ال "كہال جارے ہيں؟" فاطميكيس ليے اور حسين کے اتھ سے لیا۔ سرخ اور بلیک چیک کا انتہائی خوب جيث پنے كرے سے باہر لكات كى ميں جائے يكاتى صورت فيس اس كامنه جرهار ما تعاادر فاطمه سلسل اس كو زرقين في متعجب نظرول سيأتبين ديكهار 'تم نے یہ کیالیٹا ہواہے۔''اب زرقین ان کے ماس آ کوری ہوتی۔ 'شال .....'' فاطمہ نے کن اکھیوں سے حسنین "وہ مورت اس کو ہازو پر پھیلا کر لے رہی تھی مجھے یہ "لكن يرتو كليس كاميريل ب-"زرفين في بنة اليمالكاتويس في مجماك بيشال موكى "حسنين ليس ككرود كرا كرا كود مي اوع كيالا ہوئے کھا۔ " بال آب كى كيافلطي فلطى تواس مورت كى موكى نال "توكيا مواجم عيس كوشال كى طرح اور هكرسرويول كى جوميس كو پيميلاكرد كيوري مي "فاطمه يزكر يولى\_ بارش میں واک کریں گے۔"فاطمہ نے شریر کیج میں کہاتو "فلطی تو اس لیبل کی ہے ناں جہاں انہوں نے زرفين كوايك لحدامكا \_شال اوركيس كى كهاني سجھنے ميں۔ تھیں لکھا ہوا ہے۔" فاطمہ نے ایک بار پر لیبل کی "جلدى آنا\_جائے تقريباً تيارے ـ "وه دونوں باہركى طرف ديكها جهال تعيس ايبا لكها تفاكدتسي طرح بهي جانب بر مصنوز رقين في وازدى آ کھے سے اوجل نہ تھا۔ "ويكھوبارش كى وجەسے جكہ جكہ چسكن ہے تو پليز ذرا "سوري-"حسنين مندانكا كربولا\_ احتياط سے قدم رکھنا۔"بوندابا ندی جاری تھی وہ دونوں کھر کا من كيث عبوركركة كريد هاتو جكه جكه كيمر اور ياني "كيافائده مواآب كي يرهي لكي مون كا؟ بهي فيكلس كويازيب بجدكر ليآت بي بحي فيس كوشال مجه و کھے کرحسنین نے استواران کیا۔ كر "فاطمه نے تب كركها " كي نيس موتايا في نش فرى موكرواك وانجوائ

همراه واپس لوشاپزا\_ "نیه کمیا موا؟ اتن جلدی واپسی بھی ہوگئی۔" زرفین ان کو دیکھتے ہی بولی اور فاطمہ کو دیکھا جو ابھی تک بلسی کو صبط

کرنے کی کوشش میں سرخ ہوتی جارہی گئی۔ "ہائے یہ کیا ہوا؟" حسنین کوئی جواب دیے بغیر کمرے کی جانب بڑھاتو اس کے پیچھے پاؤں سے سرتک گئے کچڑ کود کھ کرفاطمہ سے پوچھا۔ بس پھر کیا تفاقاطمہ جو اسک و ہنتی ہی چگی ہے۔

"تم نہیں سدھروگی۔" زرفین نے تیوری چڑھا کر سےدیکھا۔

" برامس اسکے سال کوشش کروں گی۔" فاطمہ نے ہلنی کودوک کرکھا۔

"الله كرے الكلے سال ميرى بھی ترقی ہوجائے۔" زرفین نے شریر لیچ میں کہا۔

"آين" وه كهكاكوناد باكريولي

''اف.....حسنین کو کپڑے دیے ہیں اور بیبی نیوایئر بھی بولنا ہے۔''فاطمہ مجلت میں کہتی دہاں سے بلخی۔ 'میپی نیوایئر دودن پہلے ہی۔'' زرفین نے جمرت سے

میری ایروانس پی نوایئر کامبی ابنای مره ہے۔ لیکن تم نہیں مجھوگ۔"فاطمہ چلتے چلتے پلٹ کر یولی۔ تواس کی اس عجیب منطق پرزرفین نے سرپیٹ لیا۔

"یا الله ان کوسدهار و فی و در ایب بویدائی اور عراب نویدائی اور عراب نویدائی اور عراب نویدائی اور

کریں۔'' فاطمہ نے ہتھیلی بڑھا کر بارش کے قطروں کو حنین کی طرف اچھال کر ہنتے ہوئے کہا۔ حنین نے اے دیکھا اور اپنے ہاتھ سے منہ پڑائے پانی کے چھینٹے صاف کرنے لگا۔

"رکو .....رکو-" دہ ابھی تھوڑی ہی فاصلے پر گئے تھے کہ آ گے گل سے داکیں طرف مڑنا تھالیکن دہاں بارش کی دجہ سے گڑھا بن گیا تھا اور پکی جگہ پر کافی کچیڑ بھی تھی فاطمہ آگے بوجے گی او حسنین نے روک دیا۔

آئے بڑھے کی آو حسنین نے روک دیا۔
"ارام سے جماکر پاؤل رکھنا۔ کروگ تو بیل نہیں افعانے والا۔"حسنین نے کہاتو قاطمہ نے اسد یکھا۔
"نیہال تو سب بارش کی وجہ سے گھروں میں دیکے بیٹے بیں اٹھا بھی لیاتو کیا فرق پڑےگا۔" فاطمہ نے لب بھیٹے کرمسکراہٹ دیائی۔

"بال باقیول کی ایمی عقل دار هیس بھی تو نہیں نکلی نال۔"حسنین نے کچھ چڑ کراور کچھ ترارت میں خفیف سا طنز کیا تو فاطمہ فقلا سے محود کردہ گئی۔

مر میں پہلے قدم رکھتا ہوں پھرتم اس قدم کے نشان پر قدم رکھ کرآ کے برحتا۔ فاطمہ نے قدم اٹھایا تو مسئین نے اسے دوک دیا۔ اس نے اثبات اس مرالایا تو مسئین نے اسے دوک دیا۔ اس نے اثبات اس مرالایا تو مسئین آ کے بردھا۔

"بچاؤ ..... مرگیا۔" حسنین نے جیسے ہی قدم رکھا نجانے کیسے پاؤں پھسلااور پورے کا پوراینچے جاگرا۔ یک دم فاطمہ کے منہ سے بنسی کا فوارہ چھوٹا۔ حسنین نے کمر پر ہاتھ رکھااور بنسی سے لوٹ پوٹ ہوئی فاطمہ کود کھے کر کراہا۔ "مجھے اٹھاؤ۔"حسنین نے ہاتھ بڑھایا۔

"سوری کوئی گرتا ہے تو ..... میں آئی بلنی کنٹرول نہیں کرسکتی ..... "فاطمہ نے تھیس کا کونہ منہ میں دہا کرا پی ہلی روکنے کی کوشش کی۔

''ویے اتنا جما کر قدم رکھنے کی کیا ضرورت تھی۔'' فاطمہنے ہاتھ بڑھا کر بمشکل حسنین کوسہارادے کرا تھایا۔ ''اب کمرچلو ہوگئی واک۔''حسنین نے اس کو گھورااور فاطمہ جو ہارش میں بھیکنے کی شیدائی تھی چارونا جاراس کے

•



دریا سمجھ رہے تھے جے وہ سراب تھا ظاہر ہوا کہ تھنہ کبی کا عذاب تھا جن کو تھا پاس عشق وہ خلوت نشیں ر اس انجمن میں جو تھا فضیلت مآب تھا

آ نسووں پرضبط کرتی تیزی ہے چیجنگ روم کی طرف چل ومسفره بارس صاحبة بكات خرى باردونوك اورواضح الفاظ من سمجما رہا ہول كمآب جمع سے اور ميرى چيزول دى \_ والس آئى تو جازب ريان كمر \_ يس جيس تفاالبت اس کے پہندیدہ پر فیوم کی خوشبواے ای لبیٹ میں لے رای می مساوه یارس جواب کائی خود پر ضبط بھائے ہوئے می لبول سے تیز سکی تکی اورآ مینہ کے سامنے کھڑی -622000

تھوڑی در وہ آنسو بہاتی رہی پھراس کشور کا خیال آیا اور ٹائم میں پرنظر پر ی تواس نے آنسو یو تھے۔ تیزی سے بالوں میں برش کیا گیئر کث یالوں کو کیر میں جکڑ کراس نے اسيخ چرے يرنظروالى-آ محسين شدت كريے كالى مور ہی تھیں۔ انہیں چھیانے کواس نے کاجل کی ہلکی ہی کیسر مسیحی۔ گلانی آ مکھیں کاجل سے بچ کے اور قاتل ہوگئ تعین ناک بھی لال مور ہی تھی۔ کومیک کی ایک تہہ جما کر اس نے نیچرل کارے لیوں کورنگا تھا۔ دروازے پر دستک ہوئی تھی وائٹ دویشہ شانوں پر ڈالتی جس کے کناروں پر گانی پھولوں کے خوشما برنٹ تھاس بربہت سے رہے

سے دور ہیں ورنہ جھے بورتی کے لیے فود کو تیار رمیں پرآپ کی مر مجھ جیسی آ جھوں سے بھلے سمندر چھلک بڑے یابرسات کی جھڑی لگ جائے مجھے رتی برابر بروانيس موكى -"استرى شده شرك كرا تى مسفر ه يارس نے ہاتھ سے بیکر جھنے سے چین کر جازب ریان نے شرث کو غضب ناک نظروں سے دیکھا اور مینکر سمیت شرك كوموايس اجعال كرورة روب كي طرف برها\_ باته مار کراس نے بینکرے وائٹ شرث مینے تان کر نکالی اور بینگر واپس وارڈ روب کے اندر کھینک کر زور دار دھاکے ے وارڈ روب بند کردی جواس بات کا اعلان تھا کہوہ شديدبرهم

"اب مشو بھونے نا بیٹھ جائے گا جلدی سے نیچے آئیں ورنہ میں چلا جاؤں گا۔"شرث جھکے سے بہن کروہ بثن بندكرتا آئينه كآ مح كھڑا ہوگيا۔

معره یارس نے ڈیڈیائی نظروں سے اے دیکھا اور تضوہ دروازے تک آئی ہی۔

النجل البحنوري 185 ×10 ×10 ×10 ×10

پر کھتے اس نے جوں کا گلاس خالی کرتے جیسے اعلان کیا۔ مسفر ہیاری سینڈوچ کا ٹکڑا فورک میں پھنسائے منہ میں ڈالنے گلی تھی اس کا ہاتھ ایک منٹ کو ای اینگل پر فریز میں ا

ہوئی۔

"اتی بھی کیا دیر ہوگئ تھوڑا مبر کرو۔مسفرہ ناشتا تو

کرلے۔" عاصمہ بیکم کے بولنے پر جاذب ریان نے

ایک نظر مسفرہ پارس پر ڈالی وہ جو عاصمہ بیکم کے کہنے پر

سینڈوج کا مکڑا منہ میں ڈال چکی تھی۔ جاذب ریان کے

دیکھنے پردہ مکڑا بھی اسے طبق میں پیخستا محسوس ہوا جب ہی

دیکھنے پردہ مکڑا بھی اسے طبق میں پیخستا محسوس ہوا جب ہی

اس نے یانی کی تلاش میں میز پرنظر ڈالی۔

سے بین کی حق میں اور کا میں کا اس کی مثلاثی نظروں کو اس کے مثلاثی نظروں کو اس کی مثلاثی نظروں کو اس کی مثلاثی نظروں کو اس کی مثلاثی نظروں کے مثلاث میں انڈیل ممانب کی مقرف بڑھایا۔ کراس کی طرف بڑھایا۔

''سینٹرونج تو کھالو۔'' اے خالی جوں پیتے و کیے کر عاصمہ بیکمٹو کے کیس۔

جاذب ریان چندسکنڈی کی باررسٹ واج کونظروں کے سامنے کرچکا تھا۔ عاصر بیٹم کے کہنے پروہ بیٹے تو گیا تھا گرای کے ماتنے پر پڑتی کیرسٹر ہیاری کوبا آسانی نظر آرای تی کہدہ دادا جان اور رانا صاحب کی وجہ سے چپ تھا جوجا لصتا برنس کا مسائلہ ڈسکس کرد ہے تھے۔

"جب تک مسفرہ ناشتا کردہی ہے تم بدور تی پراشا تو چکدلو۔" عاصمہ بیگم نے پراٹھوں کی ٹرے اس کی طرف

" ومع صح آئل چزیں پندنہیں آپ جائی تو ہیں۔" اس نے پھررسٹ واچ کی طرف دیکھا تو مسفر ہ پارس کری حکیلتی اٹھ کھڑی ہوئی۔

"" تم یو نیورٹی میں کھی کھالینا۔" عاصمہ بیکم کی ہدایت پر کتا میں اٹھائی سفر ہ نے سر ہلا کریفین دہائی کروائی۔اس کتابیں اٹھائی سفر ہ نے سر ہلا کریفین دہائی کروائی۔اس سے پہلے جاذب ریان سب کواللہ حافظ کہتا لیے ڈگ بھرتا باہر نکل گیا کتابیں اٹھائے بیچھے بیچھے سفر ہ پارس بھی

₩ ₩

"بی بی ناشتے کے لیے آپ کو بلارہ ہیں۔"ملازمہ پیغام کے کرحاضر تھی۔

''آ رہی ہوں۔''اے جواب دے کروہ واپس کمرے میں آئی۔ وائٹ سینڈل مینے اس نے اپنی کتابیں اٹھائی اور تیزی ہے کمرے نگل کرڈا کننگ ہال تک پیچی۔ ''السلام علیم!'' کتابیں کاؤچ پر رکھتے سلام کرکے شانوں پرموجود دو پے کوسنجالتے دادا جان کے آ مے سر جھکادیا۔

" "جیتی رہو بیٹا۔" داداجان نے مسکراتے ہوئے سر پر ہاتھ رکھ کر دعا سے نوازا۔ یہی طریقہ راناصاحب کا کے اپنایاادیا خریس عاصمہ بیکم کا کے سرجھ کایا۔

"سداسها کن رہو .... آؤ بیٹھوناشتا کرو۔ عاصمہ بیگم نے اپنے برابر والی کری کی طرف اشارہ کیا۔ وہ خاموثی سے بیٹھ کی اس کے عین سامنے جازب ریان کمال بے بروائی سے ناشتے کے ساتھ نیوز بیریس کم تھا۔

"تہاری آئیس کیوں گائی ہورہی ہیں چرہ بھی ستا
ہوا ہورونی ہورہ اسلم ماسمہ بھم کے سوال پر مسفر ہ پارٹ کا
بریڈی طرف بردھتاہ تھا کیا۔ اسم کورک سا کیا۔ ای تیاری
کے باوجود بھی وہ پکڑی گئی گی۔ جاذب دیان جو بظاہر ب
پروائی سے نیوز بیپر میں کمن تھا۔ اس نے نیوز بیپر کا کونا موڑ
کرایک ٹانے کواسے دیکھا چہرے اور آ کھوں سے گلابی
پن نمایاں تھا جواس بات کا غمازی تھا کہ وہ روئی ہے۔ سر
جھک کروہ پھر نیوز بیپر میں کم ہوگیا۔

"بس میک سے نیندنیس آئی۔" اس نے مسکرا کر عاصم کو مطمئن کرنا جاہا۔

"خیال رکھا کرواپنا مج صبح پھر تہمیں یو نیورٹی کے لیے جانا ہوتا ہے۔ رات ٹھیک ہے سوؤگی تبیل تو طبیعت میں کسلمندی رہے گی۔" عاصمہ بیٹم کہتے ہوئے سینڈوج اس کی پلیٹ میں ڈالے گیس۔

"جی ..... میں خیال رکھوں گی۔"مسفر و پارس نے جلدی سے سرمالایا۔

"او كور مورى بيس كلامول" نوز بيرسائير

آلجل (الجنوري (124)، 186 | 186 | 186 | 186 | 186 | 186 | 186 | 186 | 186 | 186 | 186 | 186 | 186 | 186 | 186 |

وہ اس کی بات کو مجتلا نہیں سکتی تھی خواہ وہ مجھوٹ ہی کیوں نہ بولتا البحى تؤوه تج بول كركياتها أيسائج جواسا عروبى اندر نوچ رہاتھا۔

و منب ہوئی شادی .... تم نے مجھے ہیں بتایا۔ وردہ کو جيے صدمہ پنجا۔ مسفرہ بارس اس محری خود کو بخت بے بس محسول کردہی تھی۔

₩......

"جاذب ريان ..... تم يج ميس بهت اليحم مؤ آئي لاتك يوسو يكي من جب بھى اينے لائف يار شركے بارے میں سوچی موں تو میری خواہش مولی ہے کہ وہ بالكل تم جيها ہو۔' ہنزہ جذب کے عالم میں اے ویکھتے ہوئے کہدین گاوہ ہولے مسرادیا۔

"ميري طرح مو .....يعني وه مين مبين موسكتار"ان نے شرارت سے یو جھا۔ ہنز ہزاکت سے بنس دی اس كے خوب صورت جرے يركى رنگ بھرے تھے وہ خوب صورت مى اس خوب صور لى كاس بخولى احساس جى تفاراوير ساس نے ول موہ لينے ميں تي ان وى كى وكرى ليدهي محن خاعمان ك كالريحاس كے طلب كار تھے۔ان میں سے جاذب ریان بھی ایک تھاجوا ہے بھی بهت يستد تفاتب بى وه أكثر تصلية كانداز مين اللهاركر جانی تھی۔ جاذب ریان صرف اس کا کزن میں بلکہ جاذب وہ واحد كزين تفاجس كے ساتھاس كى سب سے زياده دوئ مى ....كىن جاذب اس دوئ سيآ مىسويخ لگاتھا۔ جب عاصمہ بیم نے شادی کے لیے جاذب ریان ے یو چھاتواں نے جھٹ جنزہ کانام لےلیا۔

"بنزه ...." عاصم بيم ايك لمح كے ليے چپى ہوگئیں انہیں ہاتھا اس کا رجمان شروع سے اس طرف

"بنزه كريرااراده و...." " كم آن مما .... مجھے باہے آپ كا دوث كى كى طرف بيكن مين منزه كويسند كرنا مون اور منزه بهي مجه پند کرتی ہے۔ جاذب ریان نے عاصمہ کی بات ممل

" كىسى بوسۇنى؟" البھى دە كارىسے اترى بى تھى كەوردە اس كے سامنے آ كھڑى موئى۔ شوخ سى وردہ نے جبت يث اے كلے لكاليا۔ اے مطلے لگالیا۔ ''اپنی کتابیں پکڑو۔'' جاذب ریان ایسے مصروف

تفتگود کھے کر بولا شاہداہے کچھزیادہ جلدی تھی یا وہ سفرہ یارس کے وجود کوزیادہ در برداشت جیس کریار ہاتھا۔

"سوری ...."مفره نے بلٹ کرفورا کتابیں تھام

يكون بين؟ "ورده نے اشتياق سے جاذب ريان كو و میستے ہوئے سوال کیا۔مسفرہ بارس کواس کھڑی وردہ کی منٹول میں فری ہونے والی قطرت بہت تھلنے لی۔ وہ بے جاری ہے کتاب براکلیاں پھیرنے تھی۔

"اس كى زبان كوتو جيے اللالك كيا أب عى ابنا تعارف كروادي "وردهات يحقهوع جاذبريان ے شوقی سے کمدین کی۔

"ميس جاذب ريان مول ـ" ناجارات تعارف كرانا

" السنم مرى عزيز سيلى كي اللته بن ؟" ورده کی سوال نے خاموش کھڑی مسفرہ کی انگلیوں ٹی ارزش طاري كردى \_ جاذب ريان كالب هينج كيخ ورده سواليه نظرول سياسيان وكيديكى-

'بیوی لکتی ہیں یہ میری۔'' جاذب ریان نے جیسے باول نخواسته کهااور کاراشارث کردی۔

"كيا .....؟" ورده جي چلائي مرجاذب ريان ك اندراتنا شور کے کیا تھا کہوہ کارٹکال لے کیا وردہ جران پریشان کھڑی رہ گئی۔مسفرہ یارس نے اعد کی جانب قدم

بِوْھادیئے تھے۔ "بیوی گلتی ہیں میری۔" کیسا تھنچے کر پھر مارتھا اس

"يكيبالداق كيا ب محترم جاذب ريان في "ورده جرت نے کلی تو دوجار قد موں میں اے جالیا۔ '' بچے ہے۔'مسفر ہارس نے پھیکی مسکراہٹ سے کہا۔

آنجل اجتوري ١٤٦٠ ١٤٦٠ 187

ہونے سے پہلے دونوک انداز میں کہدیا۔عاصم بھی چپ کرکئیں وہ رشتہ کے کرگئی تھیں۔فراز صاحب کو کیااعتراض ہوسکتا تھا تابل بھیجاخودان کی بٹی کا طلب گارتھا۔عروسہ بھی خوش تھیں بڑوں نے سوچنے کا وقت لیے بنا ہال کردی اور شادی کی تیاریاں شروع ہوگئیں۔

بلآخروہ دن بھی آئیاجب ایجاب و قبول کے مرسلے طے ہونا تھے۔ نیاح خواں آ چکے تھے لیکن ہنزہ اپنے کمرے میں نہیں تھی۔ ہاں اس کا لکھا پرچا انہیں ل گیا تھا جس میں درج تھا۔

من المرادر المال المرادر المال المرادر المراد

جاذب ریان کا چہرہ سفید پڑگیا تھا یہ سب اس کے لیے کئی شاک ہے کم جیس تھا۔ ہنرہ جواس کی محبت کا دم مجرفی نظر آئی تھی اور دہ بے دو ف مجرفی نظر آئی تھی وہ کسی اور کی طالب تھی اور دہ بے دو ف بنمار ہا وہ اس کے جذبات سے کھیاتی رہی ۔ دادا جان فراز پر خصہ ہور ہے تینے رانا صاحب دادا جان کو سنجال رہے تھے جو بیچے بہوکو بینی کی تج تربیت نہ کرنے پرلون طعن کردہے

" بیده قتان باتوں کانہیں ہے مہمان آئے بیٹے ہیں ہم اپنی عزت کا جنازہ تکلنے نہیں دیں گے۔ جائیں رانا تکاح خوال کو بلالا کیں بس الرکی کے خانے ہے ہنزہ کانام کان کرمسفر ہ پارس کانام کھودیں۔ عاصمہ بیٹم نے ٹینس ماحول میں بھی اپنے حواس بحال رکھے اور کونے میں چپکی ماحول میں بھی اپنے حواس بحال رکھے اور کونے میں چپکی کھڑی پریشان صورت لیے مسفر ہ پارس کو پکڑ کراس کے قریب لے آئیں وہ بھٹی بھٹی آئی موں سے سب کود کھے رہی تھی۔

عروسہ اور فراز جس طرح اسے پنجی نظروں سے دیکھ رہے تھے اس پر اس نے زبان دانتوں تلے دبالی کہ وہ ہمیشہ سے ان کی فربال بردار دیوی بٹی رہی تھی۔ جو ہنزہ جیسی تیز طرار بہن کآ تے ہمیشہ پسِ منظر میں چلی جاتی

تھی جاذب ریان نے عاصمہ بیٹم کود کھاتھا۔
''تم نے اپنا انتخاب و کھے لیا؟ میرا ووٹ ہمیشہ سے
مسفرہ کے لیے تھا۔'' عاصمہ بیٹم کی سرگوثی نے جاذب
ریان کو پچھ کہنے کے قابل نہ چپوڑا تھا۔ ڈری سہی مسفرہ
پارس کے سریر بھاری زرتارا تچل ڈال کراہے بٹھادیا گیا۔
عاصمہ اور عروسیاس کے دائیں بائیں آگئی تھیں۔ جاذب
میان نے ایک نظر مسفرہ پارس پرڈالی اور تیزی سے باہرنکل
گیا۔

" مجبوراً بی سمی کیکن جاذ ، پریان نے اسے اپنی زوجہ کے ایجاب میں قبول کرلیا تھا۔ اس نے صرف کاغذ کی حد تک اسے قبول کیا تھا' وہ تو اسے اپنے روم میں بھی جگہ وینے کو تیار نہ تھا تکریزوں کے خیال سے اسے چپ رہنے بر مجبود کردیا تھا۔

جس تنظی کوائی نے ہنزہ کے تصور میں سجایا تھا آج دہاں مسفر ہ پارٹ تھی۔ تنج سے پھولوں کی لڑیوں کونو چہاوہ اتناو حشی خونخوارلگ رہاتھا کہ مسفر ہ پارٹ کا دل سو کھیتے کی طرح کا چینے لگا۔ اسے لگا ابھی وہ اس کا بھی ایسا حشر کرسے گا جیسانازک پھولوں کا کیا ہے۔

''افعو بیڈ سے ۔۔۔۔۔۔اور شکل کم کروائی۔'' وہ دھاڑا تو لرزتے وجود سے جلدی سے بیڈ سے اتری۔اس کوشش میں وہ جتنی باردو ہے اور بھاری شرارے تلے ڈولی اس پر جاذب ریان خونخو ارتظروں سے اسے گھورتا رہا۔ جیسے ہنزہ کا پنے عاش کے ساتھ بھا گئے میں ای نے ساتھ دیا ہو یا وہ قصودار ہو۔ ہاں قصور تو اس کا تھا کیونکہ وہ ہنزہ کی سگی بہن جوتھی۔۔

البحل المجوري العامة م 188

میز ہونا تھا وہ اس عاصر بیم کوجیے انسوں ہوا استقام کردہ لاؤنج میں لے خیال رکھنے پر اکثر آئیں۔ خیال رکھنے پر اکثر آئیں۔

" بی سرفیرست ہوں۔" عاصمہ بیکم کو خامون طبع سکھڑ دھیے
میں سرفیرست ہوں۔" عاصمہ بیکم کو خامون طبع سکھڑ دھیے
سے مسکرانی مسفر ہ بھیشہ سے جاذب کے لیے پیندھی لیکن
جب جاذب نے ہنرہ کا نام لیا تو انہوں نے ہال کردی کہ
بی تو وہ بھی دیور کی تھیں پھر جاذب جس کے ساتھ خوش
رہتا اس میں ان کی خوشی بھی شامل ہوتی لیکن میں موقع پر
ہنزہ نے گھر چھوڑ کر جوداغ سب کے ماتھے پرلگایا اسے
ہنزہ نے گھر چھوڑ کر جوداغ سب کے ماتھے پرلگایا اسے
جسپانے کے لیے انہیں مسفر ہ کو قربانی کا بحرابنا نا پڑا کو کہ وہ
آ ج بھی ان کی اولین پیندھی لیکن جاذب کے دویے پروہ
آ تے بھی ان کی اولین پیندھی لیکن جاذب کے دویے پروہ
آ تے بھی ان کی اولین پیندھی لیکن جاذب کے دویے پروہ

بر روب روبان میں۔ "الی ہاتیں نہ کریں تائی جان .....معافی نہ مالگیں۔" سول سوں کرتی دہ شرمسار ہوئی۔

'' ذراعقل بین اس از کے میں جس سے مجت کادم بھر تا تعاوہ تو دن میں تارے دکھا گئی اور جو پارس لی ہے اس کی قدر نہیں ۔۔۔۔۔ اگر مجھے بتا ہوتا کہ اس کے رنگ ڈھنگ یہ موں کے باتمہارے ساتھ ایسا رویہ در کھے گا تو مجھی تہمیں زیر دسی اس کی زندگی میں شامل نہ کرتی ۔'' عاصمہ بیٹم کوآج کھنڈیا دہ ہی خصر آرہا تھا۔

"آب بھی وقت جیس گزرا میں بات کرتی ہول را تا اور ابا جان سے وہ فراز اور عروسہ سے بات کریں۔ تمہارے لیے بہت قدر کرنے والاض ڈھونڈوں گی میں کہتی ہوں جازب سے طلاق وے تمہیں تا کہ میرے سرے بھی یہ بوجہ تو اترے۔ میں تمہیں یوں گھٹ گھٹ کے دوتے ہیں د کھے تک وے طلاق ....اسے بھی بتا گھے۔"

"تائی جان ....!" مسفره پارس پوری جان سے

روں۔ "میں طلاق نبیں اوں گی .....کھی بھی نبیں۔"اس کے آنسوؤں میں مزیدرونی آگئی۔

"طلاق نہیں لوگ ..... یوں مبع شام اپن بےعزتی کرواتی رہو گی مہیں کیا لگتا ہے۔ پھر میں جونک لگ جاذب ریان کاردید بہت المانت آمیز ہوتا تھا وہ اس کے کسی ممل کوئیس سراہتا تھا بلکہ اس کا خیال رکھنے پر اکثر اے جیڑ کیاں ہی سننے والتی تھیں۔جاذب ریان کی طبیعت تھیک نہیں تھی وہ جلدی لوٹ آیا تھا۔

"سر میں درد ہے؟" مسفرہ نے ڈرتے ڈرتے پوچھا۔"جائے لے آؤں یا مجھ کھائیں کے پہلے۔" جواب اب بھی ندارد تھا۔

''جاذب سیمیڈیس لادول بتا کیں کیا ہوا ہے؟'' اب کے اس نے مجر ہمت کرکے پوچھا۔ سردونوں ہاتھوں میں تھاہے جاذب ریان نے سرخ خونخوار نظروں سے اے دیکھا۔ مسفرہ کی ریڑھ کی ہڈی میں سنستاہ نہونے گئی۔وہ ڈرکے بیڈے دوقدم دور ہوئی۔

"دفع ہوجاؤ بہال سے میرسال حال کی ذمددارتم ہوتہاری شکل دیکے دخون کھولتا ہے میرا سکون خم ہوگیا ہے زندگی ہے .... جاؤ دفع ہو۔" وہ اتی زور سے دھاڑا کہ مسفرہ کے پورے وجود میں کیکیاہٹ طاری ہوگی۔وہ تیزی ہے کمرے سے لکی مگراس ہے بھی تیزی سے آنسو تھوں سے نکل آئے تھے۔

"کیا ہوا؟" عاصمہ بیگم گزردہی تھیں اے تیزی ہے کمرے سے باہرآ تادیکی کرفتک گئیں۔مسفرہ نے جلدی سے نسوصاف کیے۔

'' پھٹیس تائی جان۔'' ''جاذی نے کچھ کہا؟'' عاصمہ بیگم نے سنجیدگ سے یو چھا۔'' رکومیں پوچھتی ہوں اس سے۔''عاصمہ بیگم کمرے کی طرف برحیس۔

ن حرف بریاں۔ "تائی جان پلیز ....."مسفر ہ نے عاصمہ بیکم کو بازو سے پکڑلیا۔

"ارے ات و کرنے دو کس گناہ کی سزادے دہاہے وہ جہیں حد ہوگی۔" عاصمہ بیگم کو پچھ زیادہ ہی غصر آگیا تھا۔ وہ روز اول سے جاذب کا رویہ و بھے رہی تھیں اکثر ہی مسفرہ آئیں جھیپ جھیپ کے روتی نظر آتی تھی۔ آئیو بہاتی مسفرہ نفی میں سر ہلاتی ان کے سامنے ہاتھ جوڑگی تھی

انچل الماجنوري ١٨١٥، ١٨٩٩ / ١٨٩٩

الپیکرآن کردیاتھا۔ ''میں ٹھیک ہول' آپ کون؟'' مصروف انداز میں ٹا کپنگ کرتے اس نے استفسار کیا۔

"جاذی پہچانائیں میں تہاری ہنرہ ....." اہلیکرے
آئی آ داز پراس کے ہاتھ ساکت رہ گئے تئے نظریں بے
ساختہ سل فون کی اسکرین کو گھورنے لگیس کوئی نیا نمبرتھا۔
"ہاں پہچانو کے بھی کیے ناراض جو ہو گے۔ میں نے
اتنا برا جو کیا تمہارے ساتھ۔" انہیکرے آ داز آ رہی تھی۔
"سی" کی آ داز پراس کی نظریں سامنے دروازے پراٹی
تضیں۔ مسفرہ کائی لیے کھڑی تھی اور غالبا ہنرہ کی آ دازی سے
مرکانی چھلک کر اس کے ہاتھ پر گری تھی چہرے پر
ہوائیاں اڑنے لگی تھیں۔

" جاذی جو پر کھے ہوائی اس پر شرمندہ ہوں آنی تو ہیں نے شہیں ہرٹ کیا۔ میں بہک کی تھی فہد کی چکنی چرمی باتوں میں آگئی تھی۔ پاکل تھی جو تمہاری محبت کی قدر نہیں کی۔ " وہ جائے کیا ' کیا کہ رہی تھی جاذب ریان کی نظریں مسفر ہ کے دھواں دھواں چہرے کی طرف تھیں کافی سائیڈ پررکھ کروہ تیزی ہے کمرے ہے باہر نکل گئی تھی۔ جاذب ریان کی نظریں دروازے تک گئی تھیں۔

" جاذی .... میں تم سے ملنا جا ہتی ہوں کل تم مجھے کافی شاپ پرل کتے ہو؟ "ہنزہ بہت آس سے پوچھدہی محی۔

" السلام المكتابول بالتي بيج ـ" السلام الون قريب كرك كها\_

"او تھنک ہوسو مجے .... جاذی میں بہت شرمندہ ہول اللہ میں بہت شرمندہ ہول مجھے یقین تھاتم مجھے معاف کردو گے۔" ہنزہ کہدرہی تھی اور کمرے کے باہر دروازے سے لگی مسفرہ پارس جیسے و ھے گئی تھی۔

₩ ₩

المسفر ہ سردیوں کا آغاز ہوچکا ہے تم بدلتے موسم کے حساب سے شاپٹک ہی کراؤ دسمبراب بس اختیام کی طرف گامزن ہے۔ نیا سال شروع ہونے والا ہے شے

جائے گا وہ وقت گزرگیا بیٹا .... جب ورتی سالوں کی کا انظار کرتی تھیں کہ وہ بلٹ آئے گا بین تمہیں لا حاصل انظار کے کرب بین بین وہ بلٹ آئے گا بین تمہیں لا حاصل انظار کے کرب بین بین وہ کیا گئے ہے۔ اچھارشۃ ل جائے گا۔ "عاصر بیٹم نے سمجھانا چاہا اس گھڑی وہ جاذب کی کم اس کی ماں زیادہ لگ رہی ہیں جو بٹی کے لیے شکر ہو۔ اس کی ماں زیادہ لگ رہی ہیں ہو بٹی کے لیے شکر ہو۔ ''جھے طلاق بین لینی 'مسفر ہ کا لیجہ آئی تھا۔ '' جھے طلاق بین لینی 'مسفر ہ کا لیجہ آئی تھا۔ ''تو کیا ساری زندگی اس پھر سے سر پھوڑتی اور بے مرتی کروائی رہوگی۔ "عاصر بیٹم کوانسوں ہور ہاتھا۔ عرقی کروائی رہوگی۔ "عاصر بیٹم کوانسوں ہور ہاتھا۔

عزنی کروانی رہوگی۔ عاصمہ بیکم کوانسوس ہور ہاتھا۔
"نہ کری کھی محبت میں توان سے مجت کرتی ہوں تا۔
گزر جائے گی زندگی ان کی ڈانٹ کھاتے ہوئے۔" وہ
آنسو میٹنی عزم سے بولی پرلب دائتوں تلے دبالیے جیے
کوئی انہونی بات کہ وی ہو۔

"تم جاذب سے محبت کرتی ہو؟" عاصر بیکم کو بھی جرت بھری خوتی ہوئی مسفر ہاکیدم سے شرمندہ ہوگئی۔
"بتاؤنا؟" عاصمہ نے اس کے کندھے پرد باؤڈ الا۔
"جی تائی جان ..... مجھے بچین سے جاذب اچھے لگتے ہیں۔" اس کی زبان لڑکھڑ ائی۔" لیکن جاذب کا ربحان ہیں۔" اس کی زبان لڑکھڑ ائی۔" لیکن جاذب کا ربحان ہیں۔ ہیشہ ہنزہ آئی کی طرف رہاتو میں نے خودگو سمجھالیا سب کھے ہماری مرضی کے مطابق ہیں ہوتا۔"

"دلین الله نے جمہیں اس کا نصیب بنادیا۔" عاصمہ بیم نے اس کی بات کو بڑھاوادیا وہ چپ رہی۔ "جم نے بھی کہال سر پھوڑ لیا اور پیجاذب ہے جانے کب کھر سے کھوٹے کی پیچان ہوگی۔" عاصمہ بیگم کو جہال پر حقیقت جان کرخوشی ہوئی وہیں مسفر ہاور جاذب کے بیج کی دوری کھلنے گئی۔

''جب اللہ نے آئیس میرا کردیا ہے توان کی محبت بھی میرانصیب بناوے گا۔''اس کے تبجیمیں عزم تھا' عاصمہ بیکم نےصدق دل سے آمین کہا تھا۔

₩ ₩ ₩

" كيے ہوجادى؟" جادب ريان ليپ ٹاپ پر برى تفاجب اس كي بر بركال آئى ده برى تفاس كياس نے

البحل (المجنوري (١٤٥) ١٩٥٠ (١٩٥)

فون محی میں کیا۔ عاصمے نے بات برائے بات کی۔ ''جمیں تو جاؤی نے فون کرکے بلایا ہے۔'' فراز نے مسكراتي موع كهاتوعاصمه بيمم في بحي كسي قدرتشويش سے جاذب ریان کے چبرے کی طرف دیکھا جو کمال سکون سےصوفے پر ہاز و پھیلائے بیٹھاتھا۔ مفرہ نے ڈری مجی نظروں سےاسے دیکھا وہ آج ے ملے اے اتنا آسودہ بھی نظر تہیں آیا تھا۔سب کو معاملے كى تليني كا احساس اس وقت ہواجب راتا صاحب كساته واداجان محى تحوزى ديرش وافل موئے۔ "كيابات ب جاذي .... تم ني سبكو كون اكشاكيا ے؟" عاصمہ بیم کو ہول اٹھنے لگے۔ کہیں وہ میقرہ سے للق كوئي فيصله يونبيس كرفي وكالقيار مسفره كي تانكيس يُري طرح لرزنے لکیس آواس نے پیروں کو مشنوں سمیت سینے سالگا كروزون باتھ كھنٹوں كے كردس ليے۔ "میں ابھی ہنزہ سے ل کرآ رہا ہوں اس نے کل مجھے فون كرك ملنے كي خواہش ظاہر كي تھى .... "تم اس سے ملنے کئے ہی کول؟"عاصم بیلم ان میں بى بول برس أبيس بربات ذرا بحى المي تيس في مى-اوہ بہت شرمندہ ہے جس کی شبہ براس نے انتہائی قدم اتھایا تھاوہ ای میملی کے ڈرے دہاں پہنچا تی ہیں ہنرہ ائی دوست کے مرره رای بوده والی آناجا ہی ہا ب سب سے معافی مانکنا جامتی ہے۔ عادب ریان کمال سكون سے كويا تھا۔ "اے کہددودہ مارے لیے مرکی ماری ایک بی بی ہے۔ ہمارا اس سے کوئی واسطہ میس اور اسے کہدویا وہ بولے ہے میرے سامنے نہ کے اور تم بھی آج کے ، بعداس کے متعلق ہم ہے کوئی بات نہ کرنا۔ "فراز صاحب -22/1/22 " تهاراغصها بي جكه فرازليكن يا محى وچوكداركي ذات ب كب تك دوست كالمرب كي آكے سے بحد ہوكيا

سال کو نے انداز ہے خوش آمدید کھوتا کہ زندگی کا ہرون خوب صورت ہو۔'' عاصمہ بیکم منج سے نوٹ کررہی تھیں وہ کچے بھری بھری سی تھی بار بار گھڑی کی طرف دیکھ رہی محى۔اس نے جیسے کوئی بات نہیں سی تھی ان کی ورنہ وہ سال نوے لیے بہت اہتمام کرتی تھی لیکن اب کے زندگی ميں جيسے بت جھڑ كاموسم آن تقبراتھا۔ " تائي جان .... يا في ج ج كيا؟ "اس في خلاء ميس محورتے ہوئے یو چھا۔ "بال وه توروز بي بجيع بيس آج كون ي ني بات ب اوراب توسات بجنے والے ہیں۔ عاصمہ بیلم نے کھڑی كاطرف ديمنة بوئ كها-"ہاں وہ اجمی ان کے پاس ہوں سے است ووں بعد جو ملے ہیں۔ 'وہ خودکلای کے انداز میں بروروائی۔ "كيا كهدوى مو؟" عاصمة يكم كن شكيس-" وليس "ال فيل كل "میں تم سے سرد یوں کی شایک کا پوچھ رہی ہون "میرادلنبیں ہے تائی جان ''اس نے بے دلی <u>ہے</u> "السلام عليكم!" الى ككرى جاذب ريان لاوَنْحُ بيس داخل ہوا تھا۔مسفر ہے چونک کراے دیکھا جیسے پہلی بار و کھے رہی ہو۔ آج وہ مجھ زیادہ فریش لگا چہرے پرائے

دوں سے جو بےزاریت طاری می آج وہ غائب می۔ منفرہ کے دل کوجیے کی نے نوچنا شروع کردیا۔

"آج در کردی تم نے آنے میں۔"عاصم بیکم کو بی بید يوجف كالتحقاق تفاورندتومسفر واس كسامن جول تك

"السلام عليم!" فراز اورعروسيكي اجا تك آ مد يرمسفره میں اٹھنے کی بھی تاب ندربی اسے کسی انہونی کا احساس -6225

"ارعة دونول آؤ .... آؤ .... "عاصمه بيكم خوش دلى ے عروسہ سے مطلے ملیں۔"بالکل جا تک آئے تم لوگ

آنيول منوري ١٩١٠ ١٩١٠ 191

تو ماری بی عزت برحرف آئے گا۔" واواجان نے سمجھانا

## یا کے سوسائٹی پر مُوجو د مشہور ومعسرون مصنفین

عُميرها حمد صائمها کرام عُشنا کو ثر سردا ر اشفاقاحمد نمرهاحمد سعديهعابد نبيلهعزيز نسيمحجازس فرحتاشتياق عفتسحرطابر فائزهافتخار عنا يثاللها لتمش قُدسيهبانو تنزيلهرياض نبيلها برراجه باشمنديم نگهتسیها فائزهافتخار آ منہ ریاض مُمتاز مُفتى نگهتعبدالله سباسگل عنيزهسيد مُستنصر حُسين رضیمبٹ رُخسانہنگارعدنان اقراء صغيرا حمد عليئ الحق رفعتسراج أمِ مريم نايابجيلانى ایم اے راحت

# ياك سوس ائتى ۋاسك كام پرموجُو د ماہان، ۋائىسس

خواتين ڈائجسٹ، شُعاع ڈائجسٹ، آنچل ڈائجسٹ، کرن ڈائجسٹ، پاکيزہ ڈائجسٹ، حناءڈائجسٹ، رِدا ڈائجسٹ، حجا ب ڈائجسٹ، سسپنس ڈائجسٹ، جا سُو سی ڈائجسٹ، سرگزِ شت ڈائجسٹ، نئےاُ فق، سچس کہا نیا ں، ڈالڈا کا دستر خوا ن، مصالحہ میگزین

## یا کے سوس کٹی ڈاٹے کام کی مشار ہے کٹس

تمام مُصنفین کے ناولز،ماہانہ ڈائجسٹ کی لسٹ، کیڈز کار نر،عمران سیریزاز مظہر کلیم ایم اے،عمران سیریزاز ابنِ صفی، جاسُوسى دُنيااز ابنِ صفى، تُورنٹ ڈاؤنلوڈ کاطریقہ، آن لائن ریڈنگ کاطریقہ،

> ہمیں وزٹ کرنے کے لئے ہماراویب ایڈریس براؤزر میں لکھیں یا گو گل میں پاک سوسائٹی تلاش کریں۔ اینے دوست احباب اور فیملی کو ہماری ویب سائیٹ کا بتاکر پاکستان کی آن لائن لائبریری کا ممبر بنائیں۔

اِس خوبصورت ویب سائٹ کو چلانے کے لئے ہر ماہ کثیر سر مایہ در کار ہو تاہے ،اگر آپ مالی مد د کرناچاہتے ہیں تو ہم سے فیس کب پر رابطہ کریں۔۔۔

"عزت پرحمف تو آچکاہ، اباجان اب اور کیا ہاتی رہ گیا ہے جاؤی اتنا کردکہ کی ہوشل میں اے رہائش دلوادوادر کہوکہ خودا بنی زندگی گزارے ہمارے کھرادر کی چنر ہاس کا کوئی حق نہیں، چلوعرد سے "فراز صاحب دوٹوک ہات کرکے اٹھ کھڑے ہوئے ماحول کی بخ بنظی بڑھ گئ منی فراز ساکت بیٹھی مسفرہ کے سرپہ ہاتھ پھیرتے چلے گئے تو آنسو ضبط کرتی عرد سہمی ہم قدم ہوگئیں کہ جیسی بھی سی ہنزہ تھی تو ان کی بئی ۔۔۔۔۔جس نے اپنے لیے پھروں کی راہ خود چن تھی۔

₩ ₩ ₩

مسفرہ کتابیں پھیلائے اسائفنٹ بنارہی تھی جب جاذب ریان کا بیڈید پڑاسل فون بار بار بجنے نگا پہلے تو وہ اگنور کرتی ری لیکن جب تیسری بارکال آئی تواس نے ہاتھ بڑھا کرسل فون اٹھایا۔

"بہنزہ کالنگ " و کی کراس کے ہاتھ لزرے ای دم واش دوم کالاک کھلنے کی آ واز آئی اس نے تیزی سے فون کو سابقہ انداز میں رکھا اور جلدی سے اپنی کتابوں پہ جھک گئی، وہائٹ بنیان اور ٹراؤزر میں کیلے بالوں کو ٹاول سے رکڑتا واپس آیا تو بہتے سیل فون نے اس کی توجہ اپنی طرف تھینے کی۔

"باں میں واش روم میں تھا۔" غالبًا کال دیرے پک کرنے پرناراضکی کا ظہار کیا گیا تھا تب ہی وہ صفائی دے رہاتھا۔

" بہنزہ میں نے گھر والول سے تبہارے متعلق بات کی ہے گر چھا جان کچھ سننے کو تیار نہیں ہیں بث بوڈ ونٹ وری میں تبہارے ساتھ ہول۔" مسفر ہ کی آ تکھول کے آگے یائی کی چاورتن گئی سما منے موجود کتا ہوں کے حروف دھندلا مجمع سنتھ

"دمین تعوری در میں ماتا ہوں تم ہے تبہاری طرف ہی
آرہا تھا۔" بات کرتے ہوئے جاذب ریان چیخنگ روم
میں چلا گیا اور اس کی آواز آنا بھی بند ہوگئی تھی آنسونٹ پ
کتاب پر کر کر کتاب کو بھگونے لگے تھے۔

''اس کی تنہائی کا بچھوتہ ہیں کاٹ دہا ہے جو خاندان بھر میں ہماری عز توں کا جنازہ نکال کر بھی تہمیں کال کردہی ہے اورتم گھنٹوں اس کے ساتھ فون پر معروف ہواس کو گی لڑکی کا احساس نہیں ہورہا تمہیں جو ہونٹ سے چیکی بیٹی ہے'' عاصمہ بیگم نے جھنگے سے مسفرہ کو بازو سے تھی کر اس کے سائے کیا۔

"اگریمین نکاح پرمنع کردی تو میں دیکھتی تم کیامنہ دکھاتے اپنے سرکل کے لوگوں کو۔"عاصمہ بیکم اشتعال میں تھیں۔ مسفرہ لب کانتی سر جھکائے کھڑی تھی ایک کھے کو جاذب ریان بھی جیب رہ گیا تھا۔

''آگریمی کوکرنا ہے وطلاق دے کرفارغ کرداہے اور جاکرنگان کرلواس ہے جس سے کھنٹوں ون پر ہاتیں کرتے رہے ہو۔' عاصمہ بیکم غصے کا اظہار کرکے چکی کی تقییں ۔۔۔۔۔ جاذب ریان کی نظریں ساکت کھڑی مسٹرہ پر تقییں جس نے اپنے آنسو چھپانے کے لیے واش روم کا رخ کرلیا تھا۔

₩....₩

دیمبرکا آخری دن اختیام کی طرف گامزن تھا اتنا ہے زاردیمبر بھی نہیں گزراتھا۔

میرے سیم کرکا حال کیا ہو چھتے ہو لہجہ جون کا جذبات دسمبرے نیا سال چند لمحوں کی دوری پہتھا محر کوئی خوشی کوئی

سیاس کا ندرنیس جاگ رہا تھا در نہ ہے سال پودہ احساس اس کے اندرنیس جاگ رہا تھا در نہ ہے سال پودہ کتنے چاؤ سے ساری فرینڈ زکودشنگ کارڈز کیک اور پھول

°'آ وَ جِلو....شاماش میں تمہیں ابھی ای وقت جھوڑ آؤں'' جاذب ریان اس کا بازو تھینچتا اے باہر کے جانے نگاسفر ہ اس سلوک یہ جیسے ای نظروں میں ہی گر گئ

"نیکیا ہورہا ہے؟" جاذب اے بازوے تھیٹتا باہر كركمآ ياتوعاصم بيكم يمنظره كيدكر مولنيكيس "میں مفرہ کو پیا جان کی طرف چھوڑنے جارہا

موں۔"اس نے ملتے ملتے جواب دیا۔ "جاذى ..... عاصمه بيكم جلا كيس

"مماآ کے بات کرتا ہوں ابھی جلدی میں ہوں۔" جاذب اسے تھنیتا باہرنکل گیا اس نے ڈبڈبائی آ تھوں ے عاصمہ بیم کود یکھاوہ سریہ ہاتھ رکھے جران وریشان كفرى ره في تعين السيفرنث بيث كي طرف وعليل كراس نے گاڑی اسٹاریٹ کی ، وہ ساراراستیرونی رہی تھی ، جاذب ا تنا کھورے وہ بھی سوچ بھی نہیں عتی تھی دکھ سے اس کا ول بندمونے لگاتھا۔

كارى كى عمارت كي كي كي وكه يهاس كاول بند ہونے لگا تھا وہ آنسو بہانے میں اتی من تھی کہاسے احساس نبيس مواكب جاذب فياسكاري سيام محينجا اوركب بنزوآ كراس كے مقابل كمرى موكى بنزوات بدي عجيب نظرون سد مكورى مى ريون جيس سامناس کی سی بہن ہیں رقیب ہوجس سے اس فے ملنا بھی کوارا مبیں کیا شناسانی کی کوئی رحق اس کے اعداز میں میں گی۔ محت تو شايد بھی اے بهن سے تھی بی بیس ميشہ جیزک کرہی بات کرتی تھی اینے حسن میرا تھلا کرمسفرہ کو اس کے دبوین پیٹرز کرتی تھی مصحکداڑاتی تھی اب وہ اے الی نظروں ہے دیکھرہی تھے جاذب کے ساتھ کھڑی وهاس تخت زبرلگ دبی مور

"اے میرے سامنے لانے کا مقصد؟" ہنزہ نے جاذب سے سوال کیا۔ اس کے اجبی لب و کیج پرمسفرہ کو ذرابرابر جرت نبيس موكى ده شروع سے بے حس اور خود پسند می اسے صرف اپنی خوشیال نظر آتی تھیں خواہ وہ کسی کے

مجيجتي سي جاذب ريان سے جڑنے كے بعد سے توجيےوہ مسكرانا بھى بجول كئى تھى سو كھے بھول كى طرح كملا كئى تھى۔ " يدكيا كررى مو؟" جاذب ريان كمرے مين آيا تووه بیک میں اینا ضروری سامان رکھرہی تھی،اس کے اجا تک بولنے پدوہ ایک دم سے ڈرگئی۔

" كبيل جارى مو؟" ثانى كى ناك دُهيلى كرتے وہ بيد ر بین گیا سوت کیس بیڈ پرر کھے مسفرہ اپنی چیزیں پیک کردہی گی۔

"تى ميں كل كھر چلى جاؤں كى -" نياسال بس چند لمحوں کی دوری پر تھا اور وہ اس کی زندگی سے جانے کی روداد سار ہی تھی۔

" کتنے دنوں کے لیے۔" وہ کمل طور پراس کی جانب

بمیشہ کے لیے۔" بینکرے موٹ نکال کربیک میں رکھتے ہوئے اس نے بہلی بارجاذب ریان کی آ جھول مين المحسين والتي موسة جواب دياء كافي ونول ساس كامود بهت خوشكوار بن لكا تعارات مسفره يرجلان كا بھی وقت نہیں مل رہا تھا اب بھی وہ بڑے آ رام سے اب ے سوال جواب کرر ہاتھا۔

"ہمیشہ کے لیے ..... "جاذب ریان نے دہرایا۔ "جی ..... "وہ بمشکل کہہ کررخ بھیرگی۔ "لینی تم اس کمر کوچھوڑ کرجانے کی بات کردہی ہو۔" وه جيسا يناوا مددوركريا جاه رباتها\_

"جي يس جاول کي تو عي آب منزه آيي سے شادي كرسكيس مح\_"وه بدقت بولي\_

"بال يرتو إكافى عقل مند موتم أكر جانا بتوكل كيون الجمي كيون تبين برائے تعلق كو برانے سال مين بى الوداع كردين توزياده احيما با، نياسال ع بمسفرك ساتھ زیادہ تحرانگیز ہوگا چلو میں حمہیں ابھی چیاجان کے گھر چیوڑ دول۔"وہ اٹھ کھڑا ہوا ....منفرہ کواس سے ذرا بھی خوش فہی نہیں تھی لیکن وہ یوں خوشی کا اظہار کرے گا یہ بھی كمان بيس تفاتب بى دل جمناك سے و تاتھا۔

آلحل الحقوري ١٩٥٠، 193

کربی ختم ہوگی تھی اور پیار .... ''جاذب ہندا۔'' سوری میم میں آپ سے پیار نہیں کرتا کیونکہ جھے اس کو گی لڑکی سے عشق ہونے لگا ہے آج کے بعد میری طرف سے کوئی آس تا پالیے گا چلوسفرہ۔'' وہ جس طرح ہازو سے پکڑ کر واپس اسے لے کرآیا تھا ای طرح اسے بازو سے پکڑ کر واپس پلیٹ گیا ہنزہ ابنی جگہ پہ کھڑی کی کھڑی رہ گئی مسفرہ کے کان ساتھیں ساتھیں کرد ہے تھے جو پچھاس نے سنا اس پر یقین نہیں آرہا تھا ، اس نے کاراسٹارٹ کر کے روڈ پرڈائی ای تھی کہاس کا بیل فون بجنے لگا۔

ی میں میں میں میں ہوئی۔ "لو جی .....آگیا مما کا فون۔" اس نے مسکراتے ہوئے کہد کرکال ریسیوکی اورائیسیکرآن کردیا۔ "دان کی صف میں اور الیسیکرآن کردیا۔

"جاذی مسفرہ کہاں ہے کیا گھٹیا حرکت کی ہے تم نے .....؟"عاصم بیکم چلارہی تعیں۔

'' کیا اس اپنی بیوی گوآ و تنگ پہنجی نہیں لے جاسکتا اس میں کیا گھٹیا پن ہے مما۔'' وہ شوخی سے بولا۔ ''' میں کیا گھٹیا پن ہے مما۔'' وہ شوخی سے بولا۔

"تم یکی کہدرہے ہو؟"اس کے بدلے انداز پیاصمہ بیکم کواز حدسرے ہوئی۔

"" تواپی کونگی بہوے یو چھالیں ویے مماآپ کاووٹ شروع ہے مسفر ہ کے لیے کیوں تھا جھے اس کی وجہاب مجھ آئی ہے۔" وہ تیرارت ہے کہ پولا۔

" وجد من مناوسي عاصمه بهي جاننا جاه راي

"برساس کی خواہش ہوتی ہے بہو گوتی ہوجوزیادہ نا بولے تو او میں میں نہ کرے مسفر ہ کو بھر پورنظروں سے و کھتے کہد ہاتھا مسفر ہ بلش ہوکر چرہ موڑ چکی تھی۔

" وی کوئی کوئی نہیں ہے میری بہوبس سوج سمجھ کر ہوتی ہے تہاری طرح ہے ہی کہ نہیں اڑائی۔ عاصمہ بیم نے الثا اے لئا کر کوئی الٹا اے لئا کر کوئی بند کردیا، جاذب نے بازوے پر کر کراہے ای طرف کھینےا۔

م " "کیا کھول کر پلایا ہے میری ماں کو۔" وہ یو چھرہا تھا۔ وہ نظریں چرا گئی۔

"جانتی ہوڈ ئیر وائف مرد بھی خود غرض عورت سے

مزاریہ ہی کیوں ٹاخمیر ہو۔ ''آج ہم نے مجھ سے کہا کہ میں مسفر ہ کوطلاق دے دوں اور تم سے شادی کرلوں۔''

" ہال کیونکہ میں جانتی ہوں تہہیں میں سوٹ کروں گی بید بواور مجھ سے کم صورت مسفر ہنیں۔" ہنزہ نے نخوت سے کہا۔

"میری تم سے فرینڈ شب رہی اوراسے میں محبت سمجھ بیٹالیکن جب تم نے مجھ دھتکار کر کھرے باہر قدم نکالاتو ای دن تم برے دل ہے بسندیدگی کا گراف بھی گرا تمنیں تعين .... پرتم لوث آئي ميں نے تبهاراساتھ دياہاشل میں رہے کا بندو بست کیا جاب داوادی صرف اس کیے کہ خاندان اور تبهارے ال باب بھی تبهارے صورت و مکھنے كرودار بيس اوروه بالكل فحيك كررب إلى كونكرتم جيسى بحس اورخودغرض انسان ساواسط ندر کھنا ہی بہتر ہے تم تواتی خود فرض موکد میدجانت موئے کہتمہارے بھا گئے کے بعد اس اڑک نے اپن وات کو داؤ پر لگا دیا میری جعر کیاں، بد تمیزیاں برداشت کیں تہارے حصے کا غصر میں نے اس کے وجود پراغریلا بے فکک بیتمہاری طرح طرصداريس بهت حسين ميس فيكن يتم سي اليس زياده والش ہے جومردوں کورجھانے کی کوشش ہیں کرتی جیسے اورزی لجی كسك بناني كاشوق لبين .....اورية واتناخوب صورت اور معصوم دل ر محتى ہے كما يج خود كمر چيور كرجانے كى بات كردى ب محص علىحدى جاه ربى بصرف اللي كمين تم عدادى كراول مريس ابتم يقوكنا بحى يهند نہیں کتا جو کھے کیا صرف کزن اور انسانیت کے ناتے كيا ..... ونيايس دوطرح كاوك موت بي ايك وه جو نصيب ييشاكررسخ بين اورجو جابال كياتو محيك ناطاتو واویلالیس کرتے جیے مسفر ہنے مجھے جاہا .... میری طلب كالحرميرى نظرين خودكوكرايانبين اوردوسر اوكتهارى طرح کے ہوتے ہیں جوخوب سےخوب ترکی تلاش میں رہے ہیں اور آخر میں نامراداور تا کام بی تغیرتے ہیں خالی باته خالی ول لیے۔ پسندیدگی تو تمہاری اصل صورت و مکھ

الحال المورى 194، 194

محبت نهيس كرمتا وه محبوبه ميس ايني مال جيسي خالص محيت ڈھوغرتا ہے۔ جمسفر ہ کے لیے اس کا دھیمالب وابجہ نیا تھا وه خاموتی سےاسے من رای تھی۔

> " بہلے سوری بولوں یا تھینک یو ....." وہ اے بازو کے تھیرے میں لیے ڈرائیو کرد ہا تھامسفرہ اس کی قربت یہ ممٹی جاری گی۔

"يولونا...."ال نے محرے اصرار كيا۔ " مجھند بولیں۔ "وہ آستہ سے منانی۔

"ليكن ميس بولول كاسورى ال تمام زياد تول كے ليے جویس نے کیس اور تھینک بومیری زندگی میں آنے کے لے بھے عبت کرنے کے لیے "مسفر ہ نے چیک کر ال كالدها عرافايا

"جب تم مما کے سامنے دوروکر جھے سے محبت کا اعتراف كردى كيس تبين في سارى بالتيس في كيس بحص كلث مواتفا كمين تبهار بساته زيادتي كرجاتا مول اى كے مہيں و محضے إبرا يا تعام مامهيں طلاق كرئ زندكى شروع كرفي كاكبروى ميس ادرتم الكارى موكر يحيت كا اعتراف كرربي تحيي، اى وقت تم ول مي الركى محسیں..... مجھے بھی اس کھڑی فورت کی بیجان ہوگئی کہ عورت بھلے بے صد حسین طرح دارنا ہواس میں معصوبیت ہواوروہ تم میں ہے ... تم میری نظر میں بہت سین ہوجو خاموش محبت كرنى ريس ميس تمهارا موجى كيا طرتم نےكونى او جھا بن جیس د کھایا بھی مجھے رجھانے کی کوشش جیس کی تم نے اپی عصمت کا ایک دائرہ بنا رکھا ہے اور ای دائرے نے مجھے اسے کھیرے میں لے لیا .....تم میں تو میں اور سبی اور میں اور سبی منز ہجیسی فطرت میں ہے وہ ہر مردکو آس ميس رهتي بها كماس كاأرايك البين كام ندائدة وه دوسرى لاكف لائن يوزكر يحكرتم أك يدبى مرمنة والى ہو .... تم الگ ہو بہت الگ تمہاری ای ادائے مجھے ایل كيا كريجيت كے باوجودتم خودميرى زندكى سے تكلنے كافيصله كرچى تيس اتى آسانى ئے فيصله كرلياتم نے "اس كے بالوں کو ہولے سے تھی میں جر کراس کا چرو قریب کیا۔ وہ

برى طرح شيثاني\_ ''آسان نہیں تفاحیت میں کوئی بھی فیصلیآ سان نہیں ہوتا اور پچھڑنے کا فیصلہ تو بہت جان لیوا تھا گتنی را تیں نیند منواكريس نے بيفيصلہ كيا تھا۔"وہ مولے سے بولى۔ "جى لوكى ميرے بنا۔"اس نے بالوں كو جھٹكا ديا اس کے لیوں سے بھی ی سکی تھی۔

" يقيناً تبين \_"ليول سے \_ ساخة لكلا\_ " مجركيون كيااتنا كشور فيصليه "جرح موا "مِن آپ ڪ خوشي ڇاڄي ڪي بس-" "اور میری خوشی اب اس کونگی لڑکی کے ساتھ ہے آئی مجھے" جاذب نے اپنا سر ہولے سے ال کے سر سے

"میں کوئی جیس ہوں۔" وہ کب سے اے کوئی کے جار ہاتھااب کاس نے برامان لیا۔

"احیما جی پھر بتاؤ ان دو ماہ میں کتنا بولی ہو، میرے آ کے۔"وہ بسا۔

2۔ وہ ہما۔ "ہاں تو آپ نے بو لنے کا موقع کب دیا ہروفت تو وحارتے رہے تھے "اس نے مند بنا کرکہا، وہ اے بے ساخته ساته لكاكريس ويا\_

"بنزه نے جو کیااس کا غصہ تفاریجیکے مونا کسی کواچھا تہیں لگتا مجھے تو قطعانہیں ..... سوری سوئی مہیں میراغصہ برداشت کرنایر الیکن تمهاری خاموش طبع نے مجھے اسپر کرلیا كرتم نے بھی بلٹ كرجواب بيں ديا .....بى آ نسو بهانی ربى اورتمهار ع تسوير عدل يكرك تيرانام للصطاع." مسفره كويديل الي زعدكى كي حسين بل لك رب تص "اب توميري جان بتي جاربي مو" جاذب نے ب ساختہ ایس کے بالوں پہلب رکھ دیے تھے۔ کاری وابو یہ

"يهال كيول-"وه رات كاس وقت ى ويوآني

"آ و توبتا تا ہوں۔"ائی طرف کا دروازہ کھول کراہے بھی اترنے کا اشارہ کیا، وہ خیران ک اترآئی، جاذب ریان '' کال دوبارہ نہیں آئی۔'' ''ادکےآئے تو کرلیمنابات۔'' جاذب ریان نے سچ ہمسفر کی طرح اپنا آج اورکل اے سونپ دیا تھا۔ ''اب نہیں آئے گی کال۔''مسفر ہنے سیل فون کود میں رکھ لیا تھا۔

"كول؟"ات يرت بولى

''میں نے نمبر بلاک کردیا ہے جس انسان کی ہماری زندگی میں ضرورت نہیں انہیں بلاک کرتا ہی بہتر ہے۔'' مسفر ہنے بیل فون اس کی طرف بڑھایا۔

''واہ بی کمال ہوی ہوا یک جھکے میں خوب صورتی ہے میاں کا پیچھا چھڑا دیا اس بلا ہے۔'' اس نے بساختہ سالما

سراہا۔ "اور جواس نے چرکسی اور نمبر سے رابطہ کیا۔" جلانا

حابا۔ ''تب میں ہینڈل کرلوں گی۔''اس نے آ مام سے کہا۔ ''اور جو پھر بھی نہ الی ؟'' وہ اسے زچ کرد ہاتھا۔ ''تو میں آپ کانمبر چینج کراووں گی۔''

"اتن دهولس<u>"</u> "جي"

"اور چوش تا كرون پير"

" كىرمكا ..... المسفر ون اس ك شولدر يرمكاوك مارا ..... وه بنس ديا-

\*\*\*

نے کارکی بچھلی نشست ہے ایک ڈبااٹھایا اور ایک جست میں کارکی بونٹ پیرجائے بیٹھ گیا۔

"آؤے" اپناہاتھاس کی طرف بردھایا کچھنا بھی سفرہ
نے اپناہاتھاس کے ہاتھ میں دے دیا، چند تانیے بعد دہ
بونٹ کیاد پراس کے پہلومیں میٹھی تھی،اس دفت ک دیو پ
گہما کہمی تھی لہرائے آنچل شوخ تھتے، فلک شگاف نعرے
بچوں کی مستیاں کی رنگ تھے۔جاذب نے کیک ڈکال کر
بونٹ پردکھاتھا میں نیوائیڑ۔" لکھاد کھے کراسے ساری کہانی
سمجھا گئی۔

" پہلے تو سوچا تھا گھر ہیں تہبارے ساتھ سلیمریٹ کروں گا گر چویشن چینج ہونے کے باعث یہاں کا پلان بنالیا اور میزیادہ روسیفک ماحول ہے کیوں .....، ہوا ہے لہراتے اس کے آئیل کو پکڑ کروہ محبت ہے اسے دیکھتے ہوئے کہدہاتھا۔

"میں چاہتا ہوں پچھلے سال کی ساری کدورتیں ہم حکیلے سال کے آخری کمحوں میں ہی چھوڑ کرنے سال کو محبت سے خوش آ مدید کریں۔'' جاذب کہدر ہا تھا اور اس وقت منچلوں نے کاؤنٹ ڈاؤن شروع کردیا تھا۔

"تین نائن " جاذب بھی ان کے ساتھ ہم آ واز تھا ہر سومسرت کے رنگ تھے ماحول تالیوں، پٹاخوں کی آ واز سے گو نخوں کی آ واز سے گو نخون کی آ واز سے گو نخون کی اس کے قریب ہوگئی تھی جاذب نے اس کا ہاتھ تھام کر کیک کاٹا ۔۔۔۔ آ سان آ کش بازی سے خوب صورت ہورہا تھا جاذب کا سیل فون اس کی طرف بڑھا دیا تھا۔

"بنزه کالنگ ....." پیمسفره کوخصهآ یا تعالیسی خود فرض بهن تقی جو بهن کابسا بسایا گھر اجاڑنے پر تلی بیٹھی تھی جے رشتوں کا پاس تھاناشر م تھی صرف پی آسودگی چاہیے تھی۔ "بیلواور تحق ہے ڈانٹ کر کہو کہ آئندہ میرے شوہر کو کال نہ کریا۔" جاذب نے بیل نون اسے تھایا تب تک کال بند ہو چکی تھی ۔مسفر ہیل فون پیرزی ہوگی۔ بند ہو چکی تھی ۔مسفر ہیل فون پیرزی ہوگی۔ "بات ہوئی۔"اس کی نظریں ونڈ اسکرین برتھیں۔

100 الجل المنافع وي 196 All (196 ) (196 ) (196 )



اپ انعام حسن کے بدلے ہم نہی دامنوں سے کیا لینا آج فرصت زدوں پر لطف کرو پھر مجھی صبر آزما لینا پھر مجھی صبر آزما لینا

ے دابلہ کرتا ہے تا کہ اے اپنے ہاں جاب آ فر کر سکے دومرى طرف شرين ائى جاب چھوڑنے كا بتا كرجلداس ك ساته كام كرن يرآ ماده موجاتي ب،سكندر اورليلي كي شادی ایک انقامی کاردوائی کا بھیا تک متحد ابت ہوتی ب- سكندريني كى بهن فرح كويسندكرتے تصاور فرح تك ائے جذبات بنجانے کے لیےرقعوں کاسمارا لیتے ہیں مر سكندركي يركت فراح كي نهايت مشكلات لاتى ب ایسے میں ممروالے اپن عزت بیانے کی خاطر جلد ازجلد فرح كا تكال مل كا عدف كدية إل فرح کی بہن لینی ان تمام حالات کا ذمہ دار سکندر کو جھتی ہے جس كے غلط اقدام برفرح بميشہ كے ليے ائى بهن سے جدا ہوجاتی ہے دوسری طرف سکندر کے گھر والے فرن کے رشتے کی بات کرنے آتے ہی او پیجان کرشا کار رہ جاتے ہیں کہ فرح کی رحصتی ہو چکی ہوتی ہےا سے میں وہ لینی کا رشتہ سکندر کے لیے ما تکتے ہیں، سکندراس مقصد کے تحت کینی سے شادی کرنے برآ مادہ ہوجاتے ہیں کہاس طرح انبیں فرح تک رسائی فل جائے گی ، مرایسانبیں ہویا تااور كندركاصل مروه چره سب كسامنة جاتا ب-اجيه کی بیدائش کے بعد بھی ان کے رویے میں تبدیلی تبیں آتی بلکداجیداور فرح کے چرے کی مشابہت آئیس بی سے نفرت پر مجبور کردیتی ہے اجیدار بش کو ایے متعلق تمام حقیقت بتادی ہے لیکن اربش کوان تمام باتوں کی بروا تهيس موتى ايسيس وه اين والده اور بواكواجيه كم رشته

گزشته قسط کاخلاصه کینین می اربش کے ساتھ بیٹے اجیدکوال بات کا

احساس مواے کہ ال ہے کرنے کے لیے اس کے پاس رقم موجودتين بالسين ووشديد نفت كاشكار موت اينا عرم قائم رکھنا جا متی ہے اور ٹریٹ خوددے کے بجائے اربش عرف لينكاذكركرتى بدوسرى طرف اربش اس کی بات کی گہرائی کو مجھے بغیرازخود بل نے کرتا ہاور اجية شرمندكى سے في جاتى سے اجيدكى زندكى كے حالات ے وا تغیت کے باوجوداریش اسے شادی کی بات کتا ہے ایسے میں اجید دیگ رہ جاتی ہے اور اے کوئی جواب نہیں دے یاتی۔ کال سینٹر میں ایٹار مزائن دیتے وہ شرمین کے متعلق تمام ثبوت پیش کر کے میٹا بت کردی ہے کہاس مميني كونقصال ببنجانے والى شرمين بجبك باس اجيدكى فراہم کردہ معلومات پرشا کڈرہ جاتے ہیں اجیکال سینٹر کی جاب چھوڑ دیے برسکندرصاحب کو گاہ کرتی ہے تو وہ بھی غیر تقینی کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ اجید کی والدہ اس بات پر ب حد خوش ہوتی ہیں کہ غربی اور حنین کا رشتہ طے ہونے جارہا ہے مرانبیں اجید کی طرف سے بھی فکررہتی ہے جب بی اجید تنین اور غرنی کے لیے اپنی پسندیدگی کا اظہار کرتے الہیں برقتم کے فدشے سے دور رہے کا کہتی ہے۔ غزنی كوالد سكندر ال كرشام بين آن كاذكركرت بين سكندر بحيابي بي حنين ك كيفرني كتنالي تع جب ہی وہ خوشی خوشی وقوت کا اہتمام کرتے ہیں،غزنیٰ شرمین

آلچل بينوري ١٩١٤، ١٩١٨ ١٩١٨

لے جانے برآ مادہ کر لیتا ہے جبکہ اجیر اربش کے اراد ے بخر ہوتی ہے۔

كتنا روشن لحه نقا بالكل تيرى آيمحموں سا شام كا يبلا تارا تها بالكل تيري آ محمول سا اجلی اجلی یا تیس تھیں بالکل تیری صورت ی مجعولا بعالا لبجه يتما بالكل تيرى آلتمحموں سا اربش نے تو ہاے مل ہوتے ہی فون بند کردیا تھا کیکن می کے ذہن میں اس کی روشن آ محصول کی وہ جیک کھوم رہی تھی جوخوتی کے موقع پر ہیشہاس کی آ جھول کا احاط کے ہوئی۔ یہ بات ہی انہیں انتہائی خوش کیے دے رنی کی کداربش خوش ہاور پھراکلوتے ہے کے سر برسمرا حجانے كاخواب تووه اب ہروقت ديكھا كرتى تھيں اوراب جب كدوه وفت قريب آر ما تعا توان كي خوشي ديدني تحي اور اس خوشی میں وہ بھلا کے شریک کرتیں ایک بواہی تو تھیں لبذااي وقت بوا كوفون ملاليا كماب كمر يبنجنے تك كون انظار کرتا' بوا اس وقت کین میں تھیں جلیری ہے ہاتھ یونچه کر کچن میں بی رکھے ٹیلی فون کی طرف کیلیں۔

"ارے بوا بیاری .... ایک بہت بری خوش خری ہے بهت بى برى دل تقام ليل ـ"ايية آص ميل موجود مى دومرول کے سامنے بے شک ایک سجیدہ محم کی اصول برست برسیل تعین لیکن اس وقت وه برسیل تبیس بلکه مال کے احساسیات کی ترجمانی کردہی تھیں اور پھر بوا تو ان کی سہیلی بھی تھیں جن کے ساتھ انہوں نے زندگی کے تمام اتار چڑھاؤ دیکھے تھے اور جوان کے اور اربش کے لیے انتباني مخلص بمحى تحيس اورويسي بحى برانسان خوثى صرف اى ے تیئر کرتا ہے جس پراعتماد ہو کیونکہ وہ بھی اس خوشی میں

"الييكون ى خوش خرى بي محى جس كے ليم نے محرآنے کا تظار بھی نہ کیا۔" وہ خوتی ہے مسکراتیں۔

" بال الله الى عى فول فرى آب من كريات بو غرية الكريد الله الكريد الله الكريد الوالمول في

بھی نہیں سکتیں کہ میں اس وقت کتنی خوش ہوں اور مجھے یقین ہے کہ میری بات سنتے ہی آب بھی مجھے کہیں (اب آگے پڑھیے) نیادہ خوش ہوں گا۔"

"ارے بھی اتی خوشی؟ کہیں اربش نے شادی کے لیے ابنی پندو تہیں بتادی؟ "بوانے اندازہ لگایا کیونکہ جس طرح ان کی آواز ہے بی خوشی جھلک رہی تھی تو وہ سجھ گئ تھیں کہ سب سے زیادہ خوشی کی بات ایک بھی ہو عتی ہے جس رمى يول بيساخة خوش مول ي

"جي بال بوا .... سو فيصد تحيك مجمي بين آپ .... اور میراتوبس بیں چل رہا کہ بھی اورای وقت اپنی ہوئے والی بيوكود مراول"

" وہ سب تو تھیک ہے لیکن وہ ہے کون کہال رہتی ے؟ كياكرتى ہے؟"مى بتاب سي أوبوائحى كچھ جلد بازجیس موری سیس ایک بی سائس میس سارے سوال يو چورجواب جائتي ميس-

"بيسب تو خود مجھے بھی معلوم نہيں ....ليكن مال بيه ب جانے میں میں کھدر کو ایس لگاگا۔" " كيول كيامطلب ..... بين جي جي بين؟"

"مطلب بيكماريش آئ شام جميس مارى مونے والى ببو كر لے جارہا ب مل كرآ جاؤل و محتارى كرتة ين-

" ہاں تو بس چر دریس بات کی ہے؟ جلدی آؤ ابھی تو بہت ی پلانگ کرنی ہوگی۔" ان کی پُرسکون زعدگی میں جيے بلچل ي م كئ كئى اور مى كوتواليے لگ رباتھا جيے بس کل شادی ہونے والی ہے اور ابھی بہت سے کام کرنے باتی ہوں۔ای لیےخلاف توقع وقت سے پہلے کھر جانے کے لیے تیار ہونے لکیس ای چزیں سمیٹی واس رسیل کو وصیان رکھنے کا کہا اور گاڑی کی طرف بردھیں ورنہ عام حالات میں وہ اس وقت تک اسکول میں موجود رہیں جب تك آخرى بح بهى اين كمرنه چلا جاتا كين آج تو بات وكهاوركى\_

چل 🗗 جنو ر 5

موجا كہ شام كوساتھ لے جانے كے ليے مشعائی كا توكرا بنوا ليس كيكن چر پہلے بوا ہے مشورہ كرلينا بہتر خيال كيا اور و سے بھی سوچا ہے تھا كہ كھر ہے تكلتے ہوئے مشعائی وديكر سامان لے كردي سے ڈائر يكٹ ان كے كھر ہے جائيں سے راس ليے موڑ كافئے كے بجائے گاڑی كو كھر كے راستے پر ہی چلنے دیا۔

اجہ کھر آئی تو ای انتہائی جوش وخروش سے پکن میں مسروف تھیں۔مصالحوں کی اشتہا انگیز خوشبونے کیٹ پر ای اس کا استقبال کیا تھا۔لہٰدالا دُنِ میں اپنا پرس اور فاکل رکھنے کے بعد دہ بچن میں ہی آگئی تھی۔

''امی .....وہ لوگ تو شام کے کھانے پرآ کمیں مجے نال .....آپ امیمی سے مصروف ہیں کچن میں اور وہ ہمی اسکیل حثین کہاں ہے؟''انہیں اکیلا کام کرتا دیکھیے کراہے خصرآیا۔

کراے قصآیا۔

"ارے میں است آنا آو انہوں نے رات کے کھانے پر
ای ہے لیکن آخر ایک آدھ گھنٹے میں آو اتی کوکٹ نہیں
ہو پاتی نان ای لیے میں نے سوچا کچھ کام ابھی کرلوں اور
باتی فائن ان کے نے میں نے سوچا کچھ کام ابھی کرلوں اور
"وہ سب تو ٹھک ہے کھند میلے کرلیں گے۔"
بات آدھی ہی کہ نین اس کی آ واز من کر کچن میں آئی منہ
پر کلینز مگ لوشن لگائے وہ دونوں ہاتھوں سے بڑی مہارت
کے ساتھ کلینز مگ کرنے میں مصروف تھی۔اسے ویکھا او

ہ سدر سے بیر ہوں۔

''اجیہ ....۔ تنہیں پیتہ بھی ہے کہ پکن میں کھانوں کی خوشبو پیلی ہوئی ہے ۔... کم از کم تم ڈریس تو چینج کرآ تیں '
ساری ادرک انہیں کی خوشبو کیڑوں میں بس جائے گی۔'

''تم میری فکر چھوڑؤای سے پکن میں گئی ہوئی ہیں اور تم ہو کہا ہے اور تم ہو کہا ہے گئی ہوئی ہیں اور تم ہو کہا ہے ہار سکھار میں گئی ہوئی ہوان کے ساتھ کچھ میلیپ کرواد بہتیں ہاں۔''اجیہ کواس وقت حنین بالکل اچھی نہیں لگ رہی جس نے اپنی شخصیت کوامی کے آرام پر ترجع دی تھی۔۔

ترجع دی تھی۔۔

" کی اللہ کا خوف کرواجیا ج تو بھے کی میں نہ بلاو سلے ہی اسکن ای رف ہورہی ہے میں آج اپنا فیشل کردہی ہوں ۔ میں آج اپنا فیشل میں تہرے پڑاب میں تہراری طرح تھوڑی ہوں کہ منہ نہ تھی دھووں تو بیاری لگوں ۔۔۔۔ بھی میراآئیشل ڈے ہے آج کی بناسنور نا تو میراحق ہے کہ بین کیوں ای "اس نے ای ہے ووٹ میراحق ہے کہ بین کیوں ای "اس نے ای ہے ووٹ مانگا اور حسب تو قع اے جمایت لگی انہوں نے مسکرا کر اسے دیکھا اور پھراجیکو۔

ے دیا اردہ کر ہیں۔ ''اجیہ بیٹا' کام تو سمجھو کمل ہو گیا ہے اب تو کوئی مدد ہمں مصالب ''

"اب بہیں جا ہے ناں ای لیکن پہلے تو جا ہے تھی اور حنین آج صرف تا یا ابولوگ آرہے ہیں جنہوں نے تہہیں ہلے بھی اور سے بھی ایک برار مرتبای کھر بلوطیے میں دیکھا ہوائے تم کیوں خواتو او آئی کا شعس ہور ہی ہو۔" اجید کا موڈ ای کے چرے برخکن کے ادر کی کرخوشکوار نہیں رہا تھا اور کچھ اربش کے سامنے تمام حقیقت واضح کرنے کے بعد بھی ول بجیب ساہور ہاتھا اور اے بحضین آرہاتھا کہ آیا اس نے جو بچھ کیا وہ بچھ تھا یا غلط۔



أن عن الري بدران كافي بكرايس.



خوب مهورت اشعامنتخب غرلول اورا فتنامات رمبنى متقل سلسل

اور بہت کچھ آپ کی بہنداور آرائے مطابق

Infoohijab@gmail.com info@aanchal.com.pk کسی بھی قسم کی شکابت کی صورت سیں

021-35620771/2 0300-8264242

کھائے۔" جیدگی ہے ہات کرتے کرتے اجبہ نے حنین کود یکھااور بات کے اختیام پرہس دی۔

"بميس عِية بوتا كتبهين الرشة كى اتى خوشى موكى ق بم خود تائی ای کو کہتے کہ آپ کی بہوائتائی اتاؤلی پوزیش میں کھر کے دروازے بر کھڑی ہے غزنی کو کہیں جلداز جلد اے دہن بنا کر لے جائے۔"اجیہ کی بات کے ساتھ ہی اى بحى باختيار شف كى تيس اوراجيد في بحى اي كاساتھ ویا لیکن حنین عام ونول کے برعکس آج سنجیدہ تھی۔ان وونول كوشت ديكماتومزيد غصرات لكاـ

''سنو.....کلینزنگ کے بعد تھوڑی می بینے ای پلکوں پر بمى كراينا تانى اى كى بهويمورى تكفول والى ندى بمورى بلكول والى تو مونا "اجيه نے ايك مرتبه پھرا سے چھيڑا۔ اى نے اپنی بے اختیار ہمی کو چرہ دیوار کی طرف کر کے جمیایا لیکن ختین ان دونوں کا ایک دوسرے کود مکھ کر ہنسنا دیکھ چکی تھی اوراب تلملائی ہوئی تھی۔

"كأشس مين بين مورى اجية مورى مؤبلكة شايد جيلس موراى موجھے

وجيلس تمهارا وماغ تو تھيك ہے؟" اجيانے حیرت انگیزنظروں ہے اسے دیکھا۔امی بھی برتن رکھتے رکھے ایک دم چکرآنے سے کری کی پشت تھاے پہلے لحه بحرك ليركيس بحرمنظر دهندلا تامحسوس ہوا تو فورا

سامنے رکھا پانی بیا۔ "میراد ماغ بالکل میک ہے کیکن تبہارا تھیک نہیں لگ ر ما مجصاورتم کیا شاید کوئی بھی اورائر کی تبهاری جگه ہوتی تو وہ ای حسد کاشکار ہوتی اور ضرورسوچتی کہاس کی موجودگی میں اس کی چھوٹی جہن کے لیے رشتہ آرہا ہے لیکن تم جھے ہے بری ہواجیہ ..... اگر تائی ای یا غزنی نے خود مجھے پند کیا ہواں میں میرا کیا قصور؟ بہتو ان کی مرضی اور پہند کی بات ہے کہ الہیں تمہارے مقابلے میں میں پندآئی میں تو بردادل کرنا جاہے .... خودا کے بردھ کر مجھے جانا سنوارنا جاہیے تال کرائے ول کی بھڑاس ہمی نداق کے ردے می نکالتے ہوئے جھ رطزے تربرساؤ۔"

آنجل الاحدة

سوين كالكلف كيول ندكيا؟

"تم نے تو بہت اجھا کیا جومسوں کیا وہ کہا لیکن دیکیاو جواب میں اگراجیہ نے محتجمیں کہا تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہاں نے کچھے موں نہیں کیا بلکہ اس کا مطلب ہے کہ اسے بحث اوراختلاف ہے کہیں زیادہ گھر کے سکون کی پروا ہے کیونکہ ضرور کی نہیں ہے کہ جو بھتا ہے محسوں کریں اس کالاز ماڈ ھنڈ ورا بھی پیماجائے۔"

"لیکنائ پ نے اجیکانی ہو پر نہیں نوٹ کیاناں کہ کیے میرانداق اڑاری تھی۔"

"دواه حنین واه .....تم نے صرف اجید کا یمی بی ہیویئر نوٹ کیا؟ اورآج سے اٹھارہ ہیں سال تک جوتمہارے ساتھاس کا بی ہیویئر رہاوہ؟ تمہاری ہرخوشی پرآج تک وہ اپنا آرام اورا پی خوشی قربان کرنی آئی وہ .....؟ اپنی معمولی

ی بچت بھی تمہاری خواہش پوری کرنے پر لگاتی رہی وہ ....؟ تہمیں وہ ہے ہی یاد ندرہا؟ اورا جم آیک ہی دن میں اتنی حساس ہوگئیں کہ اس کا کیا ہوا غماق بھی نہ برداشت کر یا ئیں .....صرف میری صحت کی فکر کرتے ہوئے آگر تہمیں ذراسا کام میں ہیلپ کروانے کا کہدی دیا تو کون می قیامت آگئی رشتے کے معاملے میں تو فورا اس کا بڑی بہن ہونا یا آئی باتوں میں کیوں بعول جاتی ہو؟ "امی اس کی بات پر بے حدد کی تھیں۔

اور پھراگر جواب میں اجیہ بھی جنین کو پھی کہ بن کراپنے دل کی بھڑاس نکال لیتی تو شاید دہ اتنا ہو جھل بن محسوں نہ کرتمی کیکن اجیہ کی خاموثی اور سرخ ہوتے چہرے نے انہیں انتہائی دل گرفتہ کردیا تھا اور پھر حنین کی طرف سے آبیں انتہائی دل گرفتہ کردیا تھا اور پھر حنین کی طرف سے آبیں ایس وچ کا اظہار جس کا کوئی دجود تھا ہی نہیں۔

"آپ تو خواخواہ سرلیس ہوگئیں ای ورنہ میرااتنا ڈیپ مطلب بیس تھا اور نہ ہی میں نے بھی بھی ایساسوچا کداجیہ ایسامحسوں کرے گی ہیسب با تیس بس پیت بیس کیے میرے منہ سے نکل کئیں اور دکیا میں بیس جانتی کہ میرے اسکول سے لے کر اب تک کس طرح اجیہ نے صرف اور صرف میری خوشیوں کے لیے گئی ہی مرتبہ اپنی خواہشات کا گلا گھوٹٹا اور میرا ہے ہی کون اجیہ کے سوا۔۔۔۔۔ دوست بھی۔ " وہ اپنا منہ ٹشو بیپر سے صاف کر چھی می اور انتہائی شرمندہ لگ دہی تھی۔۔

"اجیہ ناراض ہو؟ قتم سے میں نے جو بھی کہا صرف منہ سے لگل گیا ورنہ دل میں ایسی کوئی بات نہیں ہے۔"
اس نے اجیہ کا چرہ و یکھا تو خود کو مزید طامت کیا کہ یہ سب اس کے منہ سے کیے نکل گیا اور کیا اسے غزنی کے ساتھ نام جڑنے کی اتی خوثی ہے کہ اس یا گل پن میں وہ ساتھ نام جڑنے کی اتی خوثی ہے کہ اس یا گل پن میں وہ ان پُر ضلوص اور ہے لوث رشتوں کو دکھی کرئی۔ وہ بھی آئی۔۔۔۔۔ استے اہم ون پر ۔۔۔۔۔ جبکہ اس کا اور غزنی کا یا قاعدہ تعلق جڑنے والاتھا۔۔

ومنہیں میں ناراض نہیں ہول .....اٹس او کے۔" اجید

آنچل (اجنوری کا ۱۰۰۱ء 202

مہیں ہو پارہاتھا۔ "اور جلدی ہے اپنا پیآ وھا فیشل بھی مکمل کراوتو کھانا کھاتے ہیں تب تک بیس کن ساف کر لیتی ہوں۔"اجیہ نے دوبارہ سنک کی طرف رخ موڑا عل کھولا اور سابن لیکے برتن دھونے گئی۔

'دنہیں .....فیشل فربعد میں ہونارے گائم برتن پھوڑو اورا جاؤٹل کر کھانا کھاتے ہیں پھررات کا کھانا تو و ہے بھی تائی امی کے ساتھ کھانا ہے۔'' حنین بات کرتے کرتے شرارت سے بلسی اوراجیہ کو دیکی کرا تکھ ماری وہ برتن چھوڑ کر اب ہاتھ یو نچھ رہی تھی۔

" تائی آئی کا تو بس نام ہے سیدھی طرح کہوناں کہ غورتی کے ساتھ کھانا ہے۔ " اجیداس کے آ کھ مارنے کا مطلب مجھ کرسکرائی آئی نے معاملہ درست طریقے سے مستجل جانے پردل ہی دل میں اللہ کا شکراوا کیا۔ آئیس لفتین تھا کہ بیسب حنین کے منہ سے جذبات میں نکل گیا ورندہ والیا آئیس موجی اوراب ان دونوں کو ہستا مسکرا تادیکھ کردہ پُرسکون ہوگئی تھیں۔

نے مسکرانے کی کوشش کی لیکن ناکا مردی ۔ '' ناراض نہیں ہو تو تمہاری آگئیس کیوں بھیگ رہی ہیں؟'' حنین نے تل بند کیا اور اجیہ کوسنک ہے ہٹا کراہے سامنے کیا۔ اجیہ نے ایک نظرات دیکھا پھر سامنے بیٹھی امی کو۔

" بناؤ ناں آنسو کیوں نظر آ رہے ہیں؟ تم تو آج تک مجھی بیں روئیں۔" میں دوئیں۔"

ی بیں رویں۔ "اذبیوں کے تمام نشتر میری رکوں میں اتار کروہ بوی محبت سے بوچھتا ہے تنہاری آتھوں کو کیا ہواہے؟

'' بیں آج تک نہیں روئی تو اب کون سامیں رور ہی ہوں ٔ یو چن کی گری اور چو لیے کے بالکل ساتھ سنک ہونے کی وجہ سے ایسا ہے۔'' اجیہ زبردی مسکر ائی کیونکہ حنین کی باتوں ہے ول پر ایک دم ہی بہت گہری ضرب گئی تھی جس کا یوں لیے بجر میں اثر زائل ہونا تقینی طور پر ممکن نہیں تھا۔

و اجد مال بھی کھے کہ تو حمہیں خود بھی احساس ہوتا چاہے کہ تم نے کس قدر غلط بات کی ہے۔"ای نے سرزش جاری رکھی۔

معصومیت طاری کرلی۔۔۔۔اور شم کے لواجیہ میں نے ایسا کمی نہیں سوچا کیکن آج پہنے ہیں کیے بیرس میرے منہ سے نکلا مجھے نہیں پہنے ۔۔۔۔۔تم چاہوتو میرامند تو ژدواور منہ بھی کیسا فریش مکمل کلینزنگ اور ہاف فیشل شدہ۔'' حنین کی بات پرامی اور اجیہ ہنے لگیں اور حنین جس نے اپنا منہ اجیہ کے بالکل سامنے کردیا تھا چیرے پر مزید معصومیت طاری کرلی۔

"اوہو ..... میں نے کہاناں کہ کوئی بات نہیں میں سمجھ کتی ہوں کہ بیس سب تم نے جان ہو جھ کرنہیں کہا بلکہ تمہیں خوش ہوں کہ بیس آرہا کہ تم آخر کہہ کیا دی ہو؟" اجیداے اپنے سامنے شرمندہ ہوتانہیں و کھے پارہی تھی اوراس کا بول معانی مانگیا لہے اجیدے برواشت پارہی تھی اوراس کا بول معانی مانگیا لہے اجیدے برواشت

البحل الكاجنوري (1201ء 204 م 204 م 204 م

دیکھا جائے تو وہ اپنی جگہ بالکل درست تھیں لیکن میہ بھی حقیقت تھی کہ اچھی بات بھی اگر تاخیر سے کی جائے تو وقت گزرنے کے بعداس کی بھی افادیت نہیں رہتی اور یہی ان کے ساتھ ہوا تھا۔

"ال كي آپ فكرينه كرين آج كانوون ظاهر إب آ دھا گزرہی چکا ہے کل تمام او کون میں مضائی بجھوادیں مے تا كہ سب كواطلاع بوجائے اوراكر كى نے كوئى سوال كيا تو ان سب كے جوابات ميرے وے آپ بس پُرسکون ہوجا عیں۔'ان کی بات برامال مسکرادی محیں۔ ان کی بیخوبی امال کی زیرگی کواب تک پُرسکون بنائے موئے تھی کمابانے آج تک بھی بھی اینے رشتہ داروں کے سائے امال کو جوابدہ نہیں کیا تھا۔معمولی می معمولی بات ہوئی یا کوئی بہت بڑا واقعہ اہا ہی سب کے سامنے ہات كرتے اور وضاحت وہے۔ انہوں نے آج تك امال ير کوئی بات آئے کا دی تھی وہ ہمیشہ یمی کہا کرتے تھے کہ شوہر صرف اپنی بیوی کا جسمانی محافظ ہی جیس ہوتا بلکیاس کی عزت اور جذبات کا محافظ بھی وہی ہوتا ہے اوراے کی بھی طرح ریزیب جہیں دیتا کہ دنیا میں کوئی بھی اس کی بیوی كا جذباتي التحصال كرے اور وہ بس خاموثي ہے ويكفنا رے یا کی جمی معاملے میں اے دوسروں کے سامنے جواب دے کرتے خود کو بے تسور ثابت کرنے کے لیے تنہا چھوڑ وے کیونکہ میاں بیوی ایک دوسرے کے شریک سفر اورشر یک حیات ہوتے ہیں اور حیات کے اس سفر میں کیسا بى مشكل دور كيول نهآ جائ باته حيمروا لينے والا فريق ساتھ چلنا بھی رے تو ول میں بات ضرورا جاتی ہے اور پھر يمي چھونى كھونى باتيس دلوں كودوركرنے لكتى بيس اورا كرول دور بول أوجسمون كاملاب كوئى ابميت تبين ركفتا "امال ..... سس وفت لكانا ٢٠٠٠ غرني شاور لے كر

"امال ..... سس وقت نکلنا ہے؟" غرنی شاور لے کر نکلا اور تو لیے ہے بال خشک کرتا وہیں آ سمیا تھا۔ "ارے بھئی بس تیار ہوجاؤ تو چلیں ..... و یہے بھی صرف جانا آنا تھوڑی کرنا ہے آرام ہے بیٹھیں سے جا کرد کیا ہے ہمیٹری کرنا ہے آرام سے بیٹھیں سے رشتے دارکود و ت دینے کے بجائے دونوں گھرانے لل بیشے کراس رشتے کے جڑنے کی تقیدیق کرلیس تو بہتر ہے۔ اس افتدام کی بنیادی وجہ صرف میٹی کہ سکندرصاحب کا کم سے کم خرجہ ہو۔

ویے میں سوچ رہی تھی کہ غزنی مارااکلوتا مینا ہے آگر اس کی زندگی بیس آنے والی اس بیلی خوشی کوہم یوں ساد کی ب خوش آمدید کہیں تو لوگ کیا کہیں گے؟" امال نے انکوهی کی خملیں ڈیپااسینے برس میں ڈال کر پُر خیال نظروں الما كوديك جواجوا بهى المحى كمرين وافل موسة تق ''میں کہیں بال ملکرعالیہ کہآ ہے بھی دنیا کے سب ے بڑے روگ لیعن کیا کہیں کے اوک کا شکار ہورون ہیں۔" وہ سمراکران کے سامنے کے صوبے پر بیٹے گئے۔ "أ فرونيا ميں رہتے ہوئے دنيا كے لوگ جيور على مول اورنہ ہی ان سے جڑے روگ کتنا ہی نظر انداز کروں کیلن بیسب با تیل ذہن میں تو آئی بین نال اور و یہے جھی المی اوکوں کے درمیان بی تو اپنی زعر کی گزار نی ہے اور بائیں بھی ان کی ہی سنی ہیں۔ "امال نے وضاحت کی۔ " پہلی بات تو ہی کہ اگراآ ہے یہ بات سوچ رہی ہیں تو اس کی ٹائمنگ انتہائی غلط ہے کیونکہ بہی بات اگر کم ارکم آب رات كو بھى كريتيس تو چندا يك رشتے دارول وس الله لے جاتے لیکن اب ناتو ہم سی کور عور سکتے ہیں اور شاق کوئی بھی ان دو تین گھنٹوں کے نوٹس پرا نے گا اور پھراکر ہم نے کسی کوساتھ لے جانا تھا تو سکندراور بھانی کو پہلے ے مطلع كرنالازى تھا تاكدوه اس لحاظ سے انتظام ركھے جاہے نہ بھی رکھتے لیکن ان کے ملم میں ہوتا کہ ہمارے ساتھ کتنے لوگ ہیں۔''

"بات تو آپ کی سوفیصد نھیک ہے ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ دور ہوں تو جسموں کاملاپ
سب کو پید چلے گا تو لوگ عتراض تو کریں گے تال کدایک
سب کو پید چلے گا تو لوگ عتراض تو کریں گے تال کدایک
اکلونا بیٹا اور اس کی مثلنی بھی کرآئے لیکن کسی کو بتایا تیک فکل اور تو لیے ہے بال خشکہ
شہیں ۔۔' ابانے تفصیل ہے آئیوں مجھانے کی کوشش کی تھی
سہیں ۔۔' ابانے تفصیل ہے آئیوں مجھانے کی کوشش کی تھی
سہین امال کے وہن میں امھا تک بیرار ہوجانے والے آگر مرف جانا آتا تھوڑی کر
سگر اور لیکن اب تنک سرافعائے میں موجود تھے اور آگر جاکر میں کیا ہے ہوئی اور انہا

ضرور تھا کہ جی اور پواس کے منہ سے کسی بھی اڑکی کے تائديش ربلانے ليس-بارے میں من کر بے چین ہوجائیں کی لیکن اس حد تک

ہوں کی بیات اس کے قیاس میں بھی نہی۔

"تواوركيا....مهيس كياية الدن كالجحي كس قدرب چینی سے انظار تھا کتنا خواہ تھامیرا کہ جلدی سےوہ دن آئے جب میں اسے اربش کودلہا بناد یکھوں۔"آئیس واقعی الى خۇتى كى جىسى برسول يىلى كھونى مونى كوئى قىمتى چز

اجا عث ل ي مور

"ابھی تو ہم صرف ان سے ملنے جاتیں کے۔آگے كمعاملات وكاربعدى بات المال "اراش مرايا-وفق بحرنيك كام من دريسي كهانا كهاؤ اورتيار موكر تكلتے ہيں۔"بوائے كہا أواربش اى طرح مسكراتے ہوئے واش روم کی طرف برده گیا۔ بواجب تک گرم گرم روشال یکا تیس می اینے اور اربش کے پہنے جانے والے کیڑے تکالنے کے لیے بیروم میں داخل ہوئیں اربش کو کاب بح بیس رہاتھالیں پر سی می کی خواہش ہوتی کہوہ ان کے بی منتخب کردہ کیڑے پہنا کرے اور اس نے بھی بھی اعتراض تبیس کیا تھا۔ ان کی خوشی کو ہمیشہ اور ہر حال میں ابهیت دینا' و یسے بھی ان کی پیند بہترین بھی جگہ ماحول اور موقعے کی مناسبت ہے ہی ہر چیز کا اہتمام کرتیں۔ لبذا آج اینے لیے تورائل بلیوکلری ساڑھی نکالی جبکہ اربش کے

لیے ڈارک بلیوجیز کے ساتھ بالکل سفیدنی شرف اس کے دارڈ رویب سے تکال کر بیڈ بررکھی اور بواکی آ داز برکھانا کھانے چینے کئیں اور کھانا بھی آج بس ری طور برہی کھانا تفاورنالر کی و میصنے کے خیال نے بھوک اوا اڑائی دی تھی۔

يشام كى مرتمى فضاؤل ميں يون تيري يادي شفق تجفيلي جسے دہن کے زم ہاتھوں پر رتگ لائے سیاک کی مہندی نورسا تجركهاستارون بين کہکشاں نے مرادیانی ہے

"بس فیک ہے میں ابھی چینے کرے آتا ہوں آپ لوگ بھی ریڈی ہوجا تیں۔"غزنی ایا کوانکو تھا دکھا كراوك كرتا ہوا كمرے سے لكلاً انبول نے بھى جواباً او کے کہا اور گہری مسکراہٹ کے ساتھ امال کو دیکھنے لگے جومنہ بردویشدر کھ کرائی مسکراہٹ غزنی کے سامنے چيائے ہوني ميں۔

وہ وونوں جانے تھے کہ غزنی اس رشتے سے کتناخوش ہے کوکدوہ ان دونوں کےسامنے بھی محل کرا ظہار توجیس كرتا تھالىكن آخر والدين تھے اور اس كے چرے سے پھوٹی خوتی د کھے کر ہاآ سائی اس کے دل کا حال جان کیتے تصاوراب مطمئن تفے كمان كے بيٹے نے جو جاما اور جے عالابا اعطاس كرنيجي جاراب

اربش کے مریبینے ہے پہلے می کھر پہنچ چکی تھیں اور بری گرم جوشی سے بوا کے ساتھ اریش کی فون کال اور اس کی ہونے والی انجان سسرال کو ڈسکس کررہی تھیں۔ اربش كى گاڑى كى آ دازآ ئى تو فوراا تھ كريا ہر ليكيس بوالجھى ان

ل حراق الم الدونول ال وقت يهال كياكرداي ين؟ اربش نے جرت سے گاڑی سے تکلتے ہو سے ان دونوں کود یکھااوروہ تینوں ایک ساتھ اندرا ئے۔

"ارے بیٹا .... آج ہم نے شام کوائی بہو کے تھرجانا بالوبس واي بالي ب "بواني باليا متم نے چھے بتایا بھی تو تہیں کہ آخروہ کون ہے کیسی ہے کہاں رہتی ہے تام کیا ہے تم سے کہاں ملی؟ اور .... "ممی بوااے بھی دوقدم آ گے تھیں ان کا بس ہیں چل رہاتھا کہ بس ایک ہی سائس میں اسے ہونے والی بہو کا سارا ہائے ومنامعلوم كركر يرسكون موجاتين اور پھرجلدي سے جاكر نه صرف اس کے والدین سے ملیس بلکہ انہیں بھی اسے گھ مرعوكر كے تمام معاملات آ مے بوھائیں۔ "ارے کی ای ہالا" ارائی کواتا افتان آ

آنچل 🗘 جنو ري 🗘 ۲۰۱۷ء 206

اپ کپڑے بازو پر ڈالے اور اس کے زویک چلی آئی۔
"آج میری بہن کی تعریف تو کرنے والے کریں
گے۔ تم ویکنا تو سہی اور پھر تمہیں نہ میری تعریف کی
ضرورت دے گی اور نہی اہم لگے گی۔"
"بس تو پھر آج جان ہو جھ کرتگ مت کروناں پہلے ہی
بہت کنفیوز بلکہ بہت ہی نروس ہورہی ہوں۔" حنین نے
ہاتھ مسلتے ہوئے کہا۔

"امسان الرق المحال المهار المحال الم

آور جب تائی ای اس قدرگرم جوثی ہے اس کی طرف بڑھیں تو اس کے لیے شرم وحیا کے باعث آبیں نظر انداز کرناممکن ندر ہاتھ البندانظریں جھکا کرآ گے بڑھی اور آبیں سلام کیا تو انہوں نے گلے لگالیا۔

در جیتی رہوئمیری بی خوش رہو .....اور دونوں گھر انوں کی نی رشتے داری میارک ہو۔"

"آپ کو بھی مبارک ہو تائی ای۔" ہر وقت پٹر پٹر پولنے والی خنین نے جھجک کر جواب دیا۔اے بالکل بھی اچھانہیں لگ رہاتھا کہان کہ تے ہی وہ گیٹ کے قریب می کھڑی نظر آئی کیے کہا جیے کی وات ہی کچی ٹا بت ہوئی کہ چاعدگی رُحزاح بالوں پر رات بھی کھل کے سکرائی ہے اُن جس بھی تم ندا ڈاگر مجرکہال دن قریب آنے کے رات برسات کی بہار کے دن ڈونو موسم ہیں دل لگانے کے

حنین اس وقت خود کو دنیا کی خوش قسمت رین از کی مجھ رہی جس نے اپنی مجت کو بغیر کسی رکاوٹ کے پالیا تھا اوراس بات کا اظہاراس نے اپنی ڈائری میں بھی کردیا تھا۔ فرق بسی اتفاقا کہ پہلے وہ غربی کو خاطب کے بغیر بات کیا اظہار کیا بلکہ جگہ جگہ پر اپنی خوب صورت اکھائی میں غربی اظہار کیا بلکہ جگہ جگہ پر اپنی خوب صورت اکھائی میں غربی اظہار کیا بلکہ جگہ جگہ جگہ پر اپنی خوب صورت اکھائی میں غربی اظہار کیا بلکہ جگہ جگہ جگہ پر اپنی خوب صورت اکھائی میں غربی اظہار کیا بلکہ جگہ جگہ جگہ برا بی خوب صورت اکھائی میں غربی میں اور کی اس کی حسرت تھی میں خوبی کی اس کی حسرت تھی میں انہوں کے نام کیا اور پھر ڈائری بند کر کے در کھنے کے بعد ای کی جائے اور پھر ڈائری بند کر کے ساتھ بڑا سا دو پٹر لے کر اب مختلف اٹھاڑ سے آگئے بالیا ہے کے ساتھ بڑا سا دو پٹر لے کر اب مختلف اٹھاڑ سے آگئے کے ساتھ بڑا سا دو پٹر لے کر اب مختلف اٹھاڑ سے آگئے کے ساتھ بڑا سا دو پٹر لے کر اب مختلف اٹھاڑ سے آگئے کے ساتھ بڑا سا دو پٹر لے کر اب مختلف اٹھاڑ سے آگئے کے ساتھ بڑا سا دو پٹر لے کر اب مختلف اٹھاڑ سے آگئے کے ساتھ وہ بڑا سا دو پٹر لے کر اب مختلف اٹھاڑ سے آگئے کے ساتھ بڑا سا دو پٹر لے کر اب مختلف اٹھاڑ سے آگئے کے ساتھ وہ بڑا سا دو پٹر لے کر اب مختلف اٹھاڑ سے آگئے کے ساتھ وہ بڑا سا دو پٹر لے کہ بہ اجبداورا کی بڑن کے تھا م

"اشاءالله ميرى بني تو به المحسين ليكن آج توروپ الاستاءالله ميرى بني تو به التحسين ليكن آج توروپ الاستار گلے لگا كر بالوں ميں ہاتھ كھيرا تو وہ شر ما گئی۔

"بیجا پی بیٹی کاحس ہناں امی .....بیسارا آج کے تازہ ترین رگز آئی میرا مطلب ہے فیشل کا بتیجہ ہے ورنہ تو وہی ہاسی مولی جیسا تھسکن زدہ چیرہ آپ کے سامنے ہوتا۔" اجیہ نے اپنے لیے کپڑے نکالتے ہوئے جان بوجھ کراہے چڑایا تو امی نے مصنوعی خطکی کا اظہار کرتے ہوئے اسے تصمیس دکھا کیں۔

''امی دیکھیں ..... مجال ہے جو میری تعریف کروے .... حالاتکہ اسے پتہ ہے کہ آج مجھے اس کی تعریف کی گنتی ضرورت ہے۔' اس نے سے اسورا تواجید

آلچل المجنوري (١٠١٤م 207

" ''تم حنین ہی ہوناں ……! وہ لڑنے مرنے والی؟ اور اگرتم وہی ہو جو کہتم ہوتو پھرآج اتن معصومیت کہ میرے جبیبا بندہ تو قربان ہی ہوجائے …… کیوں ……آخر کیوں بھئی …… کیوں؟'' جواب میں وہ سکرائی لیکن نیچی نگاہ کیے خاموش رہی۔

اس سادگی پہکون ندمر جائے اے خدا کڑتے ہیں اور ہاتھ میں تلوار بھی نہیں غزنی نے ذراسا جھک کمآ ہتآ واز میں شعر پڑھا کہ کہیں سکندرصا حب ندین لیں اور خنین اس کے یوں جھکنے پر گھبرا کر چیچے بھی تو غزنی اس کے اس بے ساختہ دو مل پر حیران رہ گیا۔

بلکے سے میک آپ کے ساتھ گلالی لباس پہنے دہ خود بھی گلالی ہور ہی تھی اوراس کا بیا تھاز غزنی کے لیے باعث جیرت تھا۔

سر سعاد "میر جوتم آئ تک بھے سے لڑتی آئی ہواگر مجھے معلوم ہونا کہ ذرای رشتے داری ڈبل ہونے پرتم میری یوں عزت کرنے لگوگی کہ آگے ہے جواب بھی نہیں دوگی تو میں تو بھین میں ہی بیرشتہ کر این ۔ "غزنی نے مسکراتے ہوئے اے دیکھا جس کی نظریں اب تک نے جیس ۔ "خیر ریدرعا بی بھی تو صرف آج کے لیے ہے اس لیے بھی زیادہ وقت کر نے کی کوشش نے کرنا۔" مسکراسٹ

جھے زیادہ تھ کرنے کی کوشش نہ کرنا۔" مسکراہث چھاتے ہوئے اس نے غزنی کودیکھاجوانتہائی دلچیں سے اس کی جانب متوجہ تھا۔

''معرف تے کے لیے ..... مطلب ؟'' ''مطلب یہ کہ منتی کا احترام صرف آئ تک ہی ہوگا اوروہ بھی اس لیے کہ تائی ای اور تایا ابو بھی موجود ہیں اور پچھ دنیا کے تقاضے بھی ہیں ..... اور کل تک کیونکہ منتئی پرانی ہوجائے گی اس لیے دہی سلوک ہوگا جو پہلے ہوتا تھا۔'' ہوجائے گی اس لیے دہی سلوک ہوگا جو پہلے ہوتا تھا۔'' ''احترام ....! اوہ مائی گاؤ۔'' وہ بے اختیار ہنما تھا' ای دوران سامنے سے اجیہ لاؤن سے باہر آئی دکھائی دی۔ ان ''جمیں پید ہوتا کہ جہیں اس شنے کی اتنی خوشی ہوگی تو ہم خود تائی ای سے کہنے کہ آپ کی بہوا نتبائی اتاولی پوزیشن میں گھر کے دردازے پر کھڑی ہے غزنی کو کہیں جلداز جلد اے دلہن بنا کر لے جائے۔'' اس نے سوچا اور دافقی بعض اوقات کی ہوئی بات سے ثابت ہوجاتی ہے۔

ای دوران ای جی کمرے نظر آئی تھیں اور تائی ای سے ل کر انہیں لا وَنَحُ مِیْن لے کئیں۔ تایا ابونے بھی حنین کے سر پر ہاتھ رکھا دعا دی اوران کے ساتھ اندر چلے گئے اور اس سے پہلے کہ دہ غرنی سے جھیب کر اندر جائی ' اس نے بھی موٹر سائیکل دیوار کے ساتھ کھڑی کی مشانی کا توکراا تھایا اورا ندر جائی حنین کو یکارا۔

غزنی کے منہ ہے آئے اپنا نام سننا حنین کو اتنا خوبسورت اورمنفرولگا تھا کہ اے محسوں ہوا جیے غزنی کی آواز نے اس کے قدموں کوئو روکائی تھااس کی سانسوں کو بھی اپنے تحریمی جکڑ لیا تھااور پھروہ چاہنے کے باد جودمر کرائے دیکے بیس پائی تھی اور وہیں کھڑگی رہی جب تک کہ دہ خودمشائی کا ٹوکرا لیے اس کے سامنے شآن کھڑا ہوا۔ حنین نے نظریں اٹھا کرا ہے دیکھا۔

ممل ساہ رنگ کے شاوار میں بال جاس نے غراقی اسے خواتی میں اسے غراقی کو پہلی مرتبدہ یکھا تھا اس کا دل چاہا کہ بس اے بول اپنے سامنے کھڑا و کھے کے اسے حفظ ای کرلے۔ آخر محبت کرنے والوں کو ایک تگاہ سے سیر ہونا کہاں آتا ہے۔ سلیقے سے بنے ہوئے بال نوک وارمو تجھیں اور بولتی ہوئی گہری آئی تھیں۔ خواتی آئی آئی حنین کے سامنے آیا تو اے اپنا آپ مجھو لنے لگا تھا اور یول غرنی نے حنین کوخود پر نظریں آپ مجھولے و کھا تو شرارت سے بولا۔

" مجھے خیس پید تھا کہ آج اس سیاہ لباس میں میں اتنا بیند ہم لکوں گا کہ پٹر پٹر ہو لئے والی لڑکی کی بھی بوتی بند ہوجائے گی۔"

''خیراب ایسا بھی نہیں ہے۔' غوز ئی جوا پی بات کے ''احترام .....!اوہ مائی ا جواب میں اب حنین کی طرف ہے کی ول سلے جواب دوران سامنے سے اجبدلاؤ، کے انتظار میں تھا اس کے خاندے جواب میں جو سے دون کا کی مار میں گراہے۔ آنچل انتظار میں تھا اس کے خاندے جواب میں جواب میں ہے۔ دون کا کی مار میں کی کا مار میں کا کا مار میں کا کا مار

"احیما نحیک ہے ..... رکھ آئی ہوں لیکن ایک

"وه کیا؟"غزنی نے سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا۔ "وہ بیرکہ تم نے مجھ سے ہمیشہ دوستوں کی طرح ہی بات کرنی ہے .... بیجوتم اس کھر کے داماد بنے جارہے ہو ناں اس کے ساتھ ساتھ رعب نہ ڈالنے لگ جانا جھ ہر۔ جنال اجيد

' ''بِالْكُلْ.....مو فيصد منفق ..... بلكه مجھے خود بھی اتھا ككتابية دونول كالتزاد وستانتعلق.....اور مجھے بہت خوشی موكى اكرآ تنده بحى تم دونول اى طرح دوست ربو كيونك رشتہ وہی مضبوط اور دیریا ہوتا ہے جس کی بنیاد ردی اور پھر محبت رہو "اجیدنے اس کی بات کی تائید کرتے ہوئے اینا کردارادا کیا۔

"تہاری خوشی ہی تو عزیز ہے اجید" غزنی نے محمری نظروں سے مستراتے ہوئے اجبہ کی شفاف آ تھول میں دیکھا۔

"اورو سے بھی حنین او بچین سے بی میری دوست تھی اورآ سندہ بھی رہے کی اور اس بات کے لیے بھے کوئی بھی گاری دینے کی بھی ضرورت جیس .....کین خوشی مجھےاس بات کی ہے کہتم اس رشتے سے خوش ہو۔ "وہ اجیہے مخاطب تفاحنين مسكرات موئ مضائي كانوكرالي كجن كى طرف برهى تووده سريد بولا-

"وعده كرواجيدكم بميشد يرب ساته اليي بي ر بوكي اتى بى قريندى "اتى جگه الله كالمراب دەاى صوقى ير آ بیشا تھا جس براجیہ بھی کی اس کے بیضتے ہی وہ سٹ کر وومرے کتارے سے چیک تی می کو کہ صوفے برتین افراد کے بیٹھنے کی جگر تھی اور وہ دونوں ہی سائیڈیراس طرح میں سے کے کہ درمیان کی جگہ بالکل خالی تھی کیکن اس کے باوجود بحى اجيه كاول برى طرح دهز كف لكا تقارات ورتقا كالرسكندرصاحب فياع فنى كرماته يول الملي

امی تایا ابو ....ای وقت سکندر صاحب کے کمرے میں تمہارے ساتھ بمیشہ تو نہیں رہے گی۔ عزنی نے کہا تو وہ بیٹے تھاں لیےدہ تینوں کی بڑے کی موجودگی کے خوف اس کی بات بچھ تی۔

اور لحاظ سے آزاد تھے۔ "مبارک ہواجیہ....." غزنی نے اے سامنے یا کر مضائی اس کی طرف بردهائی۔

"بہت شکریہ .... مہیں بھی مبارک ہو۔" اجیدنے مسكرا كران دونوں كوديكھا اورمشائي لے كر يجن كى طرف يلتفى والي مى ك غرنى في ايك بار چراس يكارا

"بہت جلدی ہے کیا آج مھی بات بیس کروگی محص ے؟"اجید نے مڑتے ہوئے گھریلٹ کراہے دیکھا تو رك كى دىسے بھى دوجس خوف كے تحت غزنى سے تعب طرح بات كرنے سے كترانى تھى دونو آئ حتم ہوكيا تعادہ احساس زائل ہوگیا تھا کہ شاید غزلی اے جاہتا ہے اور جبالی کوئی بات می ای ایس اوراس کے تمام را شازے غلط ٹابت ہوئے تھے تو مجراس سے مناسب کی میں بات كر لين مين كيا قيامت في اورويي بهي اب بعي بمعار ملنه والى بات توتبين هي أب وه اس كمر كا داماد بننه والاتفا جس كے ماتھ بہترين تعلق ركھنا بي حين كے ماتھ ماتھ

سب گھروالوں کے لیے بھی بہتر تھا۔ و دنبیں وہ دراصل ..... میں تو بس سیمشائی کین میں ر کھنے جاری کھی .... بتم دونوں بہاں لاؤر کی بیس آ مام ہے بينهوين محى البحية جاتى مول "

"تب تك تو امال ابا وغيره بهي يبير) آ جا كي عي مح تم ابیا کرویہ مٹھائی حنین کو دو ..... یہ پُن ش رکھا تی ہے۔'' غرنی نے بری مجولت سے اجید کے باتھوں سے متعانی کا توكرا لے كرحنين كو ديا تو وہ دونوں ہى اپني اپني جگہ جيرت

ویہے۔ ان "میں رکھنے جاؤں کچن میں؟" حثین نے جمران ہوکر يملحاجيهكود يكهاجس فيمسكرات بوع الدعهاجكاكر غرنی کی طرف اشاره کیا تؤوه غرنی کود سی لی

"بال بھی تم بی جاؤگی رکھنے اور کیا ....اب اجیے بغیر بھی کام کا ج کرنے کی عادت ڈالو .... اجید ہی

209 - rolz 1 5 , out [ ]

ایک بی صوفے پر بیشاد کیرلیالوطوفان شریا کردیں اوردہ اس خوشی کے موقعے پر گھریس کسی بھی طرح کی کوئی بدمزگی نہیں دیکھنا جا ہتی تھی۔

"بية ب سين شروع ب بى تم سات كرنے اورتمهار بے قریب آنے کی جنٹی کوشش کرتار ہاتم اتناہی مجھ ےدور بھاکی رہیں پہتہیں تہارے اندر کیا خوف تھا کہ آج تك تم في الك كزن موفى كم باوجود جهت ملام وعائة مي كونى بات نبيس كى ....من جب بحى يهال آتا موچنای رہتا کہ ٹایدا ج تم جھے تھیک طریقے سے بات كراؤمسكرا كرد كيولؤدو كحرى ياس بيضه جاؤليكن ميري خوابش خوابش عي ربى بلد حسرت مين بدل من مجهد لكا تفاكداكريس رشت كى بات كرون كاتواس رشت كى سب ہے بری مخالف تم خود ہوگی کین اس دن مجھے بہت جرت ہوئی جب تم نے میری بات کے جواب میں رضامندی دکھائی اور میری توقعات کے برعلس اس رشتے رِخُوشی کا اظہار کیا۔" وہیمے کہے میں سرکوشیوں کی طرح بات كرتاغ في اجيه يرتكابي جمائع وي تفاوه الميس د مکیرری سمی اور شایدس محی تبیس ربی سی کیکن غرقی کواس ے فرق ہیں برتا تھا اس کے لیے کی بات کافی تھی کہ اجیاس کی ہادراس کے سامتے بھی ہے۔

" ' 'تم بچونبیں کہوگیتم خوش او ہوماں؟' ' وہ اس کی زبان ہے بچھ سنتا چاہتا تھا بچھ الفاظ جووہ اپنی ساعتوں میں در تک دہرا تارہے۔

" بجیب بات ہے بچھے بھلا کیوں اعتراض ہوگا آگرای اور بابا کوکوئی اعتراض بیں ہے تو پھر میں کون ہوتی ہوں پچھ بھی کہنے والی .....اور سب سے بڑھ کرید کہ خین اس رشتے سے بہت خوش ہے اور میرے لیے اس کی خوشی نہایت اہم ہے۔" اس وفعہ اجید نے گرون موڑ کرغر نی کو و یکھا۔" اور مجھے امید ہے کہتم بھی ایسا پچھ بیس کرو گے جس سے بھی بھی کی بھی طرح وہ ہرٹ ہو۔"

"تہاری خوشی میری خوشی ہاورتم سے جڑی ہر شے اور ہرر شتے کا خیال کرنا اب میری ذمہ داری ہے۔ میں

حمہیں کمبی ایوں نہیں کروں گا .... آئی پراس .... ''بات کرتے کرتے بڑی آ جمع کی ہے اس نے اجید کے ہاتھ پر ایناہاتھ رکھ دیا تھا۔

" "غزنی؟" اجیکوجیے جرت کا جھٹکائی اولگاتھا۔ فوراً اپنا ہاتھ چیچے تھنچنا چاہا کیکن غزنی نے گرفت مضبوط رکھی اور اے یوں زردین تا و کھیکر مسکرایا۔

"یہ ہاتھ میں نے چھوڑنے کے لیے نہیں پکڑا ہے اجیہ....اور تمہیں مجھ سے ڈرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے.....پلیزریلیکس۔"

"" تم تحک تو ہو یہ کیا بدتمیزی ہے؟ اپنی صدیش رہولو بہتر ہے درند میں کسی رہنے کا لحاظ کرنے والی نہیں ہوں سمجھے تم؟" وہ فوراغزنی ہے ہاتھ چھٹرا کراٹھ کھڑی ہوئی۔

" الكين ميں نے كيا كيا ہے؟" غربی كے ليے اس كا روعمل جيران كن تھا۔اس كے ساتھ ہى وہ بھى كھڑا ہو كيا تھا لكين وہ اس كے استے شديد روعمل كو بجونبيس پار ہا تھا۔اى دوران امى كمرے سے فكل كرآ كميں اور سامنے ہى ان دونوں كوكھڑ سے كيك كونگ كئيں۔

"اچیہ بیٹا کب سے بیادگ کر بیٹے ہیں کوئی کولڈ ڈرنگ یا جوس تو لے کرآ ؤ ٹال۔" وہ مجلت میں تھیں اس لیےاس کے تاثرات میں دیکھ یائی تھیں۔

" " بنی ای بس ابھی لائی۔" وہ ویسے بھی غزنی کے سامنے ہے ہٹ جانا چاہتی تھی لہذا جیسے ہی ای نے کہا فورا کچن میں چلی گئی جہاں حنین نے اب تک ٹرے تیار کر ایتھی۔

''غزنی بیٹاتم اکیلے کیوں کھڑے ہوآ جاؤ اندر بیضوسب کے ساتھ۔'' اوراس سے پہلے کہا می غزنی کے ساتھ اندرآ تیں' سکندرصاحب ان دونوں کو لیے لاؤنج میں آگئے۔

"جسی وہاں ذرا جگہ کم ہاں لیے ہم یہاں آ گئے تاکہ پچیاں بھی آ رام ہے ہمارے ساتھ بیٹ کیس۔" امال نے سامنے سے آئی حنین کودیکھا تو پیارے بولیں۔ "اجیہ کہاں ہے بھی۔۔۔۔۔اے تو بلاؤ ہم کوئی غیر تھوڑی ہیں جودہ ہمارے سامنے آنے سے کتر اربی ہے۔" ابانے شکفتگی سے کہتے ہوئے جوس کا گلاس امال کی طرف بردھایا اورخود حنین سے کولڈڈ رنگ لی۔

'' بالکل ٹھک کہدرہے ہیں آپ بھائی صاحب بلکہ جوس تو سرو ہی اجیہ کو کرنا چاہیے تھا آج 'حنین کوتو بیٹھنا چاہیے تھا ناں خاموثی سے۔'' سکندرصاحب نے بھی تا سکدگی۔

ویسے بھی آئ ان کا موڈ انہائی خوشگوار تھا۔۔۔۔گاہے

بگاہے یا تیمی کرتے ہوئے ای کو بھی ہنتے ہوئے مخاطب
کر لیتے۔غربی کو سامنے بیٹھاد کیے کرجیسےان کا خون دگنا
ہور ہاتھا اوران کا بس نہیں چل رہاتھا کہ وہ انہیں بتا تیں کہ
یرشتہ جڑنے پروہ کس قدرخش ہیں۔ بیٹیوں کے اس دنیا
ہوئی ہے کہ اب ان کا تھیب اچھا ہواور کی اجھے کھرانے
ہوئی ہے کہ اب ان کا تھیب اچھا ہواور کی اجھے کھرانے
ہیں کی سلجھے ہوئے اڑکے کے ساتھا اس کی شادی ہوجائے
جواسے ہمیشہ خوش رکھے۔۔۔۔۔ اور وہ خوش تھے کہ حنین کا
تھیب غربی کے ساتھ جڑا تھا جوان کی نظر میں اپنی مثال
تھیب غربی کے ساتھ جڑا تھا جوان کی نظر میں اپنی مثال

باقی سب تو ٹھیک ہی تھا لیکن اجیہ غزنی کے اس کمل سے الجھ کررہ گئی تھی۔ اتن بے تکلفی ہے اس کا ہاتھ پکڑنا اور پھراجیہ کا ہاتھ پر ہے کرنے کی کوشش وہ سب کے سامنے انتہائی مختاط رہی تھی اور اب جبکہ حنین ہے دشتہ جڑنے کے بعدوہ اس کا بہنوئی بننے جارہا تھا' ایسے بیں کی گئی یہ حرکت ۔۔۔۔۔ اجیہ کوئی چھوئی موئی ٹائپ لڑکی نہیں تھی جے کوئی بھی راہ چلا الڑکا چھیڑ کر چلا بنا' بلکہ وہ کسی بھی ایسی حرکت کے جواب میں بھی بازار میں بھی معاملہ ذرا مختلف تھا۔ معاملہ ذرا مختلف تھا۔

اس وقت گھر میں سب خوش تصاور اس ایک انتہائی خوشی کے موقعے پر وہ کوئی بھی واویلا کرکے ماحول خراب نہیں کرنا جا ہتی تھی لیکن کم از کم اس نے بیضرورسوچ لیا تھا کہ اب اے پہلے ہے کہیں بڑھ کرغزنی کے سامنے مختاط

ر منا ہے اور آسمدہ کے لیے تنہائی بیل او ہرگزا ال سے ساتھ موجود رہنے کا تصور بھی نہیں کرنا ۔ کین میں سلیب پر ہاتھ رکھے ہوئی ہے۔ مقصد کھڑی وہ آج کی صورت حال پر خور کردہی تھی اس بیت بھی نہیں چلا کہ تائی ای کب بین بیس وافل ہو میں اور کب اس کے قریب آگئیں۔ احساس ہوا تو تب کہ جب انہوں نے اس کے کندھوں پر ہاتھ دکھ کر اس کارخ اپنی طرف موڑا۔ اس کارخ اپنی طرف موڑا۔

ا من این ای آپ یہاں کی میں؟"وہ شرمندہ بھی ہوئی اور حیران بھی۔

"فاہرے بھی جب ہاری بٹی ہی ہارے پائیں بیٹھے گئ ہم سے بات نہیں کرے گی تواس سے ملا اے دیکھنے اور اس سے بات کرنے کے لیے ہم تو ای طرح بیچے بیچے آئیں گے نال۔"انہوں نے حسب عادت مسکرا کربات گی۔

'''نہیں' وہ وراصل ..... میں بھی بس آنے ہی والی تھی۔''

"آج میری زندگی کی سب سے بدی خواہش بوری موری موری ہونے والی ہے بیٹا اوراس خوشی کا اعدازہ کوئی بھی میں کرسکتا

کیاس دن کے لیے پیس نے کتناانتظار کیا تھا۔" ''بی تائی ای جانتی ہوں .....انداز ہے مجھے اس بات کا۔'' سابقہ کیفیت کو دقتی طور پر پس پشت ڈال کروہ مسکرائی۔

" بھائی صاحب نے ہم پر جواعثاد کیا ہے تم و کھنا کہ زندگی کی آخری سائس تک کسی کی زبان پرایک بھی حرف شکایت نہیں آنے دوں گی۔"

"آپ ہیں ہی اتن اچھی کمآپ سے کسی کو بھی کوئی شکایت ہوہی ہیں سکتی۔اس کھر میں جھی اچھے ہیں تایا ابو جیسی شخصیت تو ہمارے پورے خاندان میں کسی کی نہیں ہے۔"اس نے اعتراف کیا۔

"اوررہ گیاغزنی ..... تو وہ بھی اپنی مثال آپ ہے۔ یہ حمہیں وقت بتائے گا۔" تائی امی نے کہا اور اس کا ہاتھ میں ہمی آئیں۔ جہال سب کسی ہاتھوں میں لیے لاؤنج میں چلی آئیں۔ جہال سب کسی

### یہ شُمار رہاک وسائٹی ڈاٹ کام نے پیش کیا ہے

#### پاکسوسائٹیخاصکیوںھیں:-

ایڈ فر ہلنکس

ڈاؤنلوڈاور آنلائنریڈنگایکپیجپر

نا ولزا و رعمران سیریز کس مُکمل رینج

ہائیکوالٹیپیڈیایف

ایککلکسےڈاؤنلوڈ

کتا بکی مُختلف سائزوں میں اپلوڈنگ

#### Click on http://paksociety.com to Visit Us

http://fb.com/paksociety

http://twitter.com/paksociety1

https://plus.google.com/112999726194960503629

پا کسو سائٹی کو فیس بُگ پر جوائن کریں

پاکسوسائٹس کو ٹوئٹر پر جوائن کریں

پا کسو سائٹی کو گو گل پلس پر جوائن

کریں

ہمیں وزٹ کرنے کے لئے ہماراویب ایڈریس براؤزر میں لکھیں یا گو گل میں پاک سوسائٹی تلاش کریں۔

ا پنے دوست احباب اور فیملی کو ہماری ویب سائیٹ کا بتا کر پاکستان کی آن لائن لائبریری کا ممبر بنائیں۔

اِس خوبصورت ویب سائٹ کو چلانے کے لئے ہر ماہ کثیر سر مایہ در کار ہو تاہے،اگر آپ مالی مدد کرناچاہتے ہیں تو ہم سے فیس

ئب پر رابطہ کریں۔۔۔ ہمد فیہ ہے

ہمیں فیس بک پرلائک کریں اور ہر کتاب اپنی وال پر دیکھنے کے لئے اپنچ پر دی گئی ہدایات پر عمل کریں:-



بات پر قبقهد لگا رہے تھے۔ سکندر صاحب کو یوں قبقهد لگاتے دیکھ کراجیر قوجیسے دیکھتی ہی رہ گئی تھی۔

سیمنظرکتنا اجنبی لگاتھا کتنا نامانوس اور انجان سا۔۔۔۔
کہ منہ صرف سکندر صاحب قبقہ لگا کرہنس رہے تھے بلکہ
ای کے چہرے پرجمی ایک جاندار ہنمی موجود تھی اور ہروقت
منہ چا کر ہننے والی حنین خود پر کنٹرول کے صرف مسکرانے
پراکتھا کے بیٹھی تھی سکندر صاحب کے دائیں طرف ابا
جبکہ بائیں طرف حنین بیٹھی تھی ای سنگل صوفے پرتھیں ابتہ غربی کے صوفے پرتھیں ایستان کے ساتھ بیٹھیں اور اسے بھی ابتہ غربی کے صوفے پر دوافراد کی جگہ خالی تھی۔ تائی ای ابتہ غربی کے صوفے پرتھیں کے ساتھ بیٹھیں اور اسے بھی ابنی دوسری طرف بیٹھالیا۔ ابغربی کا مکمل رخ تائی ای ابنی دوسری طرف بیٹھالیا۔ ابغربی کا مکمل رخ تائی ای ابنی دوسری طرف بیٹھالیا۔ ابغربی کا مکمل رخ تائی ای ابنی دوسری طرف بیٹھا تا کہ اجد کود یکھا جاسکے وہ اب بھی اس کے دو اب بھی اس کے دو اب بھی اس کے دو اب بھی اس

" کول ناں ایسا کریں کہ کھانے کا ٹائم ہونے والا ہے مہلے کھانا کھالیں چرآ رام ہے بیٹھ کر کپ شپ کرتے رہیں گے؟"ای نے تائی ای اور پھر تایا ابو کی طرف مشورہ طلب نظروں سے دیکھا۔

ورنہیں بھی۔ دراصل جھ سے تو میرنہیں ہورہاں ہے ہے تو میرنہیں ہورہا۔ اس لیے میراتو خیال ہے کہ جس کام سے آج ہم آئے ہم آئے ہیں ہم آئے ہیں بہلے وہ کام کیا جائے اور کھانا پھر بعد میں۔ " تاتی ای نے ای کی رائے لینا چاہی جواب میں ای نے سکندرصاحب کود یکھا۔

"فیک ہے بھائی جیسے آپ کی خوشی ....اب تو آپ کی مرضی ہے جوکریں۔" سکندرصاحب بھی سکرائے۔ "بھی سکندرسب سے پہلے تو میں ایک بار پھرتمہارا شکر بیادا کرتا ہوں اور تمہارااحسان مندہوں کہتم نے ہم پر اعتاد کیا۔"ابانے کہا۔

"بس بھائی صاحب .... دعا ہے کہ جو رشتہ آج جڑنے جارہا ہے وہ ہمیشہ کے لیے ہو۔" سکندر صاحب نے پہلومش میشی حنین کود یکھااور گہری سانس لی۔ بیلومش میک وقت ان کے لیے خوشی کا بھی تھااور رخ کا بیلحد بیک وقت ان کے لیے خوشی کا بھی تھااور رخ کا

بھی کہ آج کے بعداب بہت کم عرصے میں وہ آئییں چھوڑ کراٹی نتی دنیابسائے گی کین بہر حال وہ مطمئن تھے۔ ''ارے حنین تم وہاں کیوں بیٹھی ہو؟ اٹھوادھرآؤ۔۔۔۔۔ یہاں بیٹھو۔۔۔۔'' تائی امی نے درمیان سے اٹھ کر حنین کے

یبال بینمو .... تائی ای نے درمیان سے اٹھ کر حنین کے لیے جگہ خالی کی۔ اجیداس سے پہلے کہ اٹھتی انہوں نے اپنا پرس اجید کی گود میں رکھا اور خوداس پرس کے اندرد کھا یک چھوٹے سے پرس کو ذکال لیا۔

سرجھکائے نظریں نیچے کے حنین اپی جگہ سے اٹھ کر صوفے تک آئی غزنی نے اجیہ کے قریب ہوتے ہوئے اس کے لیے جگہ خالی کی اور یوں درمیان میں بیٹھے غزنی کے دونوں طرف حنین اور اجیہ بیٹھ کئیں تایا ابوکوغزنی نے موبائل دیا اور سکندر صاحب سے نظر بچا کرآ تھوں ہی آ تھوں میں کچھ اشارہ کیا کہ وہ موبائل ہاتھ میں لیے سامنے دیوار کے ساتھ رکھی کری پر جا بیٹھے اور فوٹو گرافر کی فرسداری سنجال لی۔

'' ''وہمی خنین بیانگوشی ....' تائی ای نے ڈبیا کھول کر انگوشی نکالی اور حنین کی طرف پڑسائی۔

"لین تائی ای میں .....؟" اس نے تا میکی ہے ۔ انگیاتے ہوئے انگوشی ان کے ہاتھ سے لی۔

''ہاں ناں ۔۔۔۔ بھئ تم ہی او غرنی کی بچین کی دوست ہو نال۔۔۔۔۔ وہ کیا کہتے ہیں کرائم پارٹنر۔۔۔۔ تم غرنی کو یہ انگوشی دوتا کہ دہ اجیہ کی انگلی میں پہنا کراہے ساری عمر کے لیےائے ساتھ دید کرلے۔''

" بیڈیا کہ ربی تھیں تائی امی ..... " حنین سمیت کی و بھی جھے تہیں آ رہاتھا بلکہ سب نے ہی اے اپنی ساعت کا دھوکا سمجھا اور بے بھینی و تا مجھی ہے ایک دوسرے کو دیکھا تب تک میکا بھی انداز میں حنین ان کی دی گئی انگوشی غرنی تک بڑھا چھی تھی۔ تک بڑھا چھی تھی۔

غزنی فی مسکراتے ہوئے اس سے انگوشی لی اور امال کی طرف سے کیری آن کا مسلل طبع ہی اجید کا بایاں ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے لیا۔

"جمالي ..... يرسبكياب ...." سكندرصاحب في

سکندرصاحب سے شادی کے وقت ان کی ساس نے بھی بھی نقرے کیے تنے۔

حنین وہاں سے اٹھ جانا چاہتی تھی لیکن اسے لگا کہاں
کے قدم من من مجر کے ہوگئے ہیں اور شاید اس کے لیے
اپنے قدموں پر کھڑا ہونا ممکن نہیں ہوگا اجیہ نے ہلی خوثی
تصویریں بناتے تایا ابوکود یکھا اور پھر تفکرات میں گھرے
سکندر صاحب کو۔ اس نے سوچ لیا تھا کہ اگر ابھی وہ
خاموش رہی تو پھر شاید بھی بھی یہ معاملہ تھیک نہیں ہویائے
خاموش رہی تو پھر شاید بھی بھی یہ معاملہ تھیک نہیں ہویائے
گا لہذا ہونت چہاتی ہوئی ای کود یکھنے کے بعد گہری سائس
گا لہذا ہونے۔

"تایاابو ..... مجھے کھ کہنا ہے" اب تک وہ غزنی کے ہاتھ ہے اپنا ہاتھ دور کر چکی تھی۔خوثی وقم کے اس ماحول

علی اس کی آواز نے سب کواس کی طرف متوجہ کیا۔
"شاید میری بات آپ لوگوں کو بری کئے کین متعقبل
کی منصوبہ بندی ہمیشہ حال میں رہ کری جاتی ہے۔ عمارت
بناتے وقت اس کی بنیاد کی در تھی پر زور دیا جاتا ہے اور جس
عمارت کی بنیاوی تھیک نہ ہودہ کی تھی وقت دھڑا مے گر
جانے کے خطرے سے دوجار رہتی ہے ایسا ہی ہوتا ہے
تال تائی ای ؟ اجیہ نے رخ موڈ کرای کے ساتھ بیٹھی تائی
اس تائی ای ؟ اجیہ نے رخ موڈ کرای کے ساتھ بیٹھی تائی
اس کی کو دیکھا جو ساتھ لائے ہوئے شاچک بیگریں سے
اس کو دیکھا جو ساتھ لائے ہوئے شاچک بیگریں سے
اجیہ کے لیے خریدے کے کپڑے جوتے اور میک اپ

کٹ وغیرہ نکال کرسامنے میز رسجار ہی تھیں۔ '' مال بیٹا ہوتا تو ایسا ہی ہے لیکن اس تمہید کا اس سب سے کیا تعلق بنتا ہے؟''

''تعلق بنمآلونبیں کیل تعلق بن گیاہے تائی ای۔''اس نے حنین کا جھکا ہواسرخ چبرہ دیکھا۔

"دراصل میرا خیال ہے کہ جس بات کی بعد میں الکیف ہؤاس پر پہلے ہی سنجل جانا بہتر ہے یا چربہ کہہ لیس کہ جس اللہ کا پہریہ کہہ لیس کہ جس نظر اللہ کی جانا ہواس پر پہلے نظر ان کی جانا ہواس پر پہلے نظر ان کی جائے۔"

"بیناتم کہنا کیا جاہتی ہو ..... ذرا کھل کر کہو ..... میرا خیال ہے کہ ہمارے سامنے تہمیں کسی بھی تنم کی جھجک یا جیسے نیند میں کوئی بات کی۔ '' فکر نہ کریں بھائی صاحب ۔۔۔۔۔اجیہ کو ہم بہونہیں بٹی بنا کر رکھیں گے۔ بیہم دونوں کا آپ سے وعدہ ہے۔'' غزنی خلا میں یک ٹک دیکھتی اجیہ کے ہاتھ میں انگوشی پہنا کردانستہ اس کے مزید قریب ہوکر بیٹھا تھا۔ابا تصویریں بنارہے تھے ادراب تک اجیہ کا ہاتھ اس کے ہاتھ میں بی تھا۔

ہ ۔۔۔ اس میں ۔۔۔ ہوں ہور کراس نے بغیر آواز کے اجید کے اور کے انداز ایسانی تھا کہ جیسے کردن مور کر چیھے کچھود مکھا ہوگین ان افظوں کی حدت اجید نے اپنی کردن برمحسوں کی تھی۔۔ اپنی کردن برمحسوں کی تھی۔۔

عُرِیْ کُواپِ ایاں آبا کی تو چندال فکر نہتی البندا سکندر صاحب کی وجہ سے اسے چیچے مڑکر کچھود کھنے کی اوا کاری کرنا پڑی تھی۔

کرابڑی می۔

دو کین آپ نے تو جھے سے رشتہ ما تکتے وقت ....؟

سکندر صاحب مجو بھی کہ نہیں پارے شے اور کہتے بھی تو

کیا کہنام تو آج تک انہوں نے حنین پااجیکا لیابی نہیں

تھا۔ یہ تو وہ خود ہی بھے بیٹے کہدہ خزنی کے لیے حنین کا

رشتہ لینے آرہے ہیں۔ علطی کہاں پر ہوئی تھی ؟ یہراان

کے ہاتھ نہیں آرہا تھا۔ ای ساکت تھیں تو حنین

سششدر ....اوراجی ....

نجانے اس وقت اس کے تمام محسوسات کہاں جاسوئے تنے اسے اپنا آپ سردخانے میں رکمی لاش کی مانند ہے جان اور مجمد لگ رہا تھا۔ کیا اسے ابھی اور اس وقت انگوشی اتار چینٹنی چاہیے یاسب کے سامنے بات کرنی چاہیے کہ پیغلط ہورہا ہے جو کہ اس طرح کسی نے بھی نہیں سوچا تھا۔

''جس طرح میں نے شروع سے سوچا..... اللہ نے ہمارے حق میں ویسا ہی کیا..... اور جہاں تک غزنی کی بات ہے تو اگر اس کی طرف سے کوئی اور کچے نیج ہوئی تو ذمہ داری ہماری۔'' امال نے اجیہ کا ماتھا چوما اور ساتھ ہی نیک ارادوں کا اظہار کیا تو امی کو یا دآیا کہ

WW214PARSOCPUTY.COM

" بحتى يفح مين تو مضائى اورمضائى مين صرف نان خطائى .... "بوانے ای پسند كا اظہار كيا۔ والسيال بيس موس اورنہ ہی اب لوگ سی کے کھر جاتے ہوئے نان خطائیاں كرجاتي بين "ممل في بنتے ہوئے كها۔ "اجِما بَعِي تُعِيك ، جو بِحِما ج كل كرجات ہیں تم لوگ وہ لے جاؤے میں نہو کسی کے مرجمی لے کر گئی ہوں اور نہ ہی مجھے پت ہے۔ 'بوابھی مسکرا تیں۔ "ميراخيال ب كيك لے ليتے بن اور ساتھ محم يك مجى .... كون اربش؟" " تھيك ہے كى جوآپ كى مرضى ہے لے ليس-مجھے تو ان چروں کا اتنا معلوم میں ہے بلکہ میرے نزديك تو اگر مجھائيں بھي ليس كے تو بھي كوئي پراہم مبس '' عکری کو جاتی سؤک یر موڑ کا شنے ہوئے

اربش نے کندھاچائے۔ " حميس نبيل يد بينا كين يرابلم تو موتى إنال اور بجرخاص طور برايسے لوكوں ميں جو بالكل غير مول أن ش أو ال فتم كے تكلفات كو ضرور اہميت وي جاہے تا كر محبت اور گرم جوشی کا ظہار ہو۔" کی نے سمجھایا۔

"كول بوا .... فيك كه ري بول من كبير؟" "بال بھى كہ توتم تھيك رہى ہوليكن اب تورشة داروں میں بھی بدلواز مات یورے نہ کیے جاتمیں تو بھی اکثر اوقات المي ليندي كى باتول يرول دور مون كلف بي كهم ان كے كمر محقة يائي كلومشائي كر محت تقياور وہ ہمارے کھرآئے تو صرف دو کلولائے یا وہ تو ہمارے کھر خالی اتھ ہی بعلیں بجائے آن بہنے ..... میں نے اس کے بين كى شادى برجار بزاركاجوز الحق بن ديا تقااورمرى بنى کی شادی به تصوروی والا جوز الے کرمیرے منہ بر مار تى اور جوزا بھى وە جوكەنىل سےلياتھا.....اور پھرلوگول كو ر بھی کہتے ہوئے سنا کہارے چھوڑواس کے کیا جانا ..... اسے تولین دین کا پید ہےنہ کی کودینے دلانے کا ڈھنگ آتا ہے۔ "بوانے می کی بات کی وقصد تائید کرتے ہوئے

يريثاني كاشكاربين مونا جايئة تم بهو بعد مي كين يمل مارى بني مو ....اس كيا أركسي معاطي من كوني فيمي پریشانی ہے ہم میاں ہوی سے کوئی اختلاف ے غزنی ے کوئی شکایت ہے تو بے شک ہم سے کہوا ہے تو میں الجمى تمهار بسامن وبث كرسيدها كردول كالكمان يكر واوك كااوراكر كبير بم دونول سے كوئى كوتا بى موئى ب تواس کی بھی معذرت کرنے میں مجھے کوئی شرم محسوں میں موكى .... بلكما كنده بهى دوباره السائد موجم اس كالجمي وعده كريں كے۔" اجيد كى بات يروه كھبراے كئے تھے كمآخر الی کون ک بات ہے جس کی وجہ سے اجیکو یوں آج سب كے سامنے اس خاص موقع پر بات كرنا يرى اوران كے اس حوصلها فزااندازنے واقعی اجید کی ہمت بندھائی می البذا بات شروع كرناجاني 

يوااور مي گاڑي مِن بينه جي تھيں اربش بھي ڈرائيونگ سیٹ پر بیٹھا تو ضرور تھالیکن پھراجا تک کچھ یادا نے پراندر لیا اور جب واپس آیا تواس کے ہاتھ میں سی لیبارٹری کی فائل می ۔ فائل ڈیش بورڈ پرد کھاراس نے گاڑی اشارٹ كى اورحسب عادت خوصكوارمود من بولا\_

"او كالدريدى ....؟" يك مرساس فيا كونجى ديكھااورساتھ بيتى مىكونتى\_

وو كوآ بيد بينا ..... " حمى مسكرا كيس اور وه كازى

سڑک پر لے آیا۔ "پیر پورٹس ٹس کی ہیں؟" ممی نے و کیمنے کا تکلف كي بغير صرف يوجهن يربى اكتفاكيا-

والميك دوست كى والده كى بين ميرے ياس روكئي تحين ـ "اس فخفر جواب ديا-

"احجاب باتمل تو چھوڑو .....ميرا خيال ہے آج بيد بار یوں اور پر بشانیوں والی باتوں سے پر میز ہی کرو " بوا في المحت المرديمة موع تفيحت كي

"جی بہتر....اچھامیتا کیں کدان کے تحرکیا لے کر چلیں؟ اربش نے ان کاپندیده موضوع چمیرا۔

آلچل (اجنوری ۲۰۱۷ و 215)

ONLINE LIBRARY

FOR PAKISTAN

ساتھ ہی اپنا بھی مشاہدہ سامنے رکھااوران کی ایسی بات پر اربش پکھا کچھ ساگیا تھا۔

"دلیکن بواکیا ضروری ہے کہ اگر کسی نے چار ہزار کا جوڑادیا ہے تو جوابا اسے اس سے بڑھ کرنہیں تو کم از کم چار ہزار کا ہی جوڑا دیا بھی جائے؟ یہ بھی تو ہوسکتا ہے تال کہ اس کی اتنی استطاعت ہی نہ ہو .....وہ اتنا افورڈ ہی نہ کر پا تا ہؤ دلوں میں موجود محبوں کورویے پہنے سے جانچنا تو بہت زیادتی دالی بات نہیں ہے۔"

زیادی دان بات بیس ہے۔ '' ''بات و تمہاری تھیک ہے کین بس دنیاداری ہاں ادر دنیا میں کہی ہوتا ہے ادرایے ہی ہوتا ہے سب بلکہ تمہیں او معلوم ہیں ہے اوگ ان باتوں پر بھی مند بنالیتے ہیں کہ ہم ان کے گھر گئے اور چائے کے ساتھ صرف بسکٹ ہمارے سامنے لاشخے۔'' یواکی بات بر ممی بے اختیار ہے گیس تھیں۔

التوسی الورکیا ہوا بلکہ بیسارارونارو کے کہ ہمیں چائے کے ساتھ ہموے کیوں شدھنے فلال چیز کیوں شدی فلال نہ ماتھ ہم وقی ان کے گھر کھانے تھوڑی گئے تھے کھانا تو وہی ہے جوہم اپنے گھر ہیں بھی تھوڑی گئے تھے کھانا تو وہی ہے جوہم اپنے گھر ہیں بھی کھاتے ہیں لیکن دیکھوٹو انہوں نے ہمیں کھائے تک کونہ کھانا ہوچھا۔ ارب بندہ جھوٹے منہ ہی رسما کہد دیتا ہے کہ کھانا کھا کر جانا۔ "می نے ہفتے ہوئے بات کھمل کی اور ساتھ کھا کر جانا۔ "می نے ہفتے ہوئے بات کھمل کی اور ساتھ ہی ہوا کو بھی ہما دیا۔ یقینا بیان دونوں کی آ تھوں دیکھی ہماویا۔ یقینا بیان دونوں کی آ تھوں دیکھی ہما دیا۔ یقینا بیان دونوں کی آ تھوں دیکھی ہما دیا۔ یقینا بیان دونوں کی آ تھوں کر دی ہما ہوئی تھی ہما کہ دونوں کی سوچ کا بیزاویہ جان کر کوفت ہوئی تھی گئی گئی تھی ہما کہ دونوں کی ہوچ کا بیزاویہ جان کر کوفت ہوئی تھی گئی گئی تھی ہما کہ ہوئی ہمان کی ہوئی تھی۔ ہمانی ہوئی تھی گئی گئی تھی ہمانی ہوئی تھی۔ ہمانی ہمانی ہوئی تھی۔ ہمانی ہوئی تھی۔ ہمانی ہمانی ہوئی تھی۔ ہمانی ہمانی ہوئی تھی۔ ہمانی ہمانی ہمانی ہوئی تھی۔ ہمانی ہ

"دبسمی بیشکایات صرف خواتین کوئی ہوتی ہیں کہی کسی مرد کے منہ ہے اس طرح کا فتکوہ شکایت سننے کوئیں سلے گاآ پ کو۔" بوااور می دونوں ہی اربش کی بات ہے شفق تقییں۔ اس لیے ہاں میں ہاں ملاتے ہوئے مسکراتی رہیں۔ تب تک بیکری کے سامنے ان کی گاڑی رک چکی تھی۔ اربش نے خود ہی جاکر کیک لیا کواکے لیے الگ

مر المحال المحال المحدد المحال المحدد المحد

''ابھی اور کتنی دورے ان کا گھر؟'' ''بس بوا آپ یہی مجھیں کہ ہم گئے گئے۔'' اس نے دا کیں ہائیں د کمچے کرجواب ویا۔ ''۔ آٹھ ج'''

''جی ہاں واقعی .....کیونکہ ای سڑک پرسیدھا جاکر دوسری کلی میں دسواں گھر انہی کا ہے۔''اس نے جان ہو جھ کر کھمل تفصیل بتائی اور مسکرایا تو اس مرتبہ بوا اور ممی نے ایک نے زاویے سے اردگرد کے علاقے کا جائزہ لینا شروع کیا۔

محوکہ اس وقت آہت آہت رات کی تاریکی تھیلنے کی تاریکی تھیلنے کی تیاری کررہی تھی لیکن پھر بھی سرک کے دونوں اطراف موجود عمارتوں اور دکانوں میں روشن لائٹس نے پورے علاقے کو بارونق بنار کھا تھا اب یہ جگہ تو کاروباری معلوم ہوتی تھی لیکن دیکھنا ہے اوران کا گھر کسا مرج

"ويسي ميس سوچ رېا بول كمآب دونول صرف اس

الحال (الحال 216 - 14 (الحال 14 العام 14 (عال 14 () (3 (عال 14 () (3 () (3 () (3 () (3 () (3 () (3 () (3 () (3 () (3 () (3 () (3 () (3 () (3 () (3 () (3 () (3 () (3 () (3 () (3 () (3 () (3 () (3 () (3 () (3 () (3 () (3 () (3 () (3 () (3 () (3 () (3 () (

بات آپ میں ہے کی کے ماتھ نہیں بلکہ اجیہ کے ساتھ بی کرنی ہے۔"

"میرے ساتھ؟" اجیہ جمرت سے زیرلب بولی کہ سکندر صاحب اس سے کوئی بات کرنا چاہیں یہ تو ایک نہایت نا قابل یفین بات گئی تھی۔

''اجیہ بینا ۔۔۔۔۔ ذرا میرے ساتھ روم تک آؤ۔' بھائی صاحب اور بھائی ہے معذرت چاہئے اورا جازت لینے کے بعد وہ اپنے کمرے کی طرف بڑھئے اچیہ بے بقینی ہے امی کو دیکھتے ہوئے بڑی جھبک کے ساتھ ان کے بیکھی تھوئے بڑی جھبک کے ساتھ ان کے بیکر بیچھے گئی تو وہ بڑی ہی ہے تابی کے ساتھ کمرے کے بیکر کاٹ رہے تھے۔ اس کے آنے کی آ ہٹ تی تو جہاں کے تھے وہیں رگ کراس کی طرف بیٹے اور بڑی مجلت ہے اس کے قریب آئے۔

"" می کیا بات کرنا چاہتی ہو بھائی صاحب ہے؟"
انہوں نے یوں پوچھا جیسے کہ عام دنوں میں بھی ان کے تعلقات بہت بہتر ہیں اور درمیان میں اجنبیت درشکی یا مردم ہری جیسی کوئی دیوار ہے ہی نہیں۔ اور اجیدان کے سامنے کھڑی تو تھی کیکن ہمیشہ کی طرح خوف اور تذبیب کا شکار تھی کہ دوالی کوئی کیا ہات کرے جوانہیں بری نہ لگے۔ شکار تھی کہ دوالی کوئی کیا ہات کرے جوانہیں بری نہ لگے۔ شکار تھی کہ دوالی کوئی کیا ہے۔ شکار تھی کہ دوالی کی کہ دوالی کائی کیا ہے۔ شکار تھی کی دوالی کی کہ دوالی کی کھی کی کہ دوالی کی کہ

''ہاں ..... ہاں جلدی بات کرؤ باہر وہ لوگ ہمارے منتظر بیٹھے ہیں۔''

"وه دراصل میں ان برساری بات واضح کردینا چاہتی موں کہ آج ہم حنین کی مقلق کی نیت سے ان کے انظار میں سے میراغزنی کے ساتھ مقلق کرنے کا کوئی ارادہ کوئی خواہش میں ہے۔ اس لیے بہتر ہوگا کہ اس غلطہ بی کو آج ہی دور کر سائل پیدا نہ ہوں ..... کرلیا جائے تا کہ آگے جا کر مسائل پیدا نہ ہوں ..... مست کر کے اجید نے ان کے سامنے اپنے سارے خیالات کوزبان وے دی تھی۔

"اور ....؟ اس سے آ کے بھی کھاور کہنا جا ہتی ہو یا

بس اتنابی؟ "منہوں نے پوچھا۔ "دونہیں ……بس یمی ……اتناہی۔" وہ مجھیں یار ہی علاقے کوائے نورے و مکھتے گئی ہیں آوائی ہونے والی ہو کوتو شاید ایکسرے مشین سے گزاریں گی۔' وہ ان کے ذہن پڑھ چکا تھا اس لیے شرارت سے بولا۔

'' نیر آب ایسا بھی نہیں ہے بیٹا ۔۔۔۔۔ تمہاری پہند ہے تو ہم بھلا کیوں تقیدی نظروں سے دیکھیں گے اے۔''بوانے کہاای دوران دکان پرکام کرتے لڑکے نے فروٹ کی ٹوکری تیار کرکے چھوٹے کے ہاتھ بھیجی' ممی نے پیسے دیتے لیکن اس کے پاس کھلے پیسے موجود نہیں تھے کہ وہ بقایا دیتا۔

"بیٹا دیکھوشاید تہارے مالک کے پاس سے ال جائیں۔"می نے کہا۔

' جہیں میڈم ..... سکندر چاچا تو ہیں ہیں آج دکان پڑ ورند تو شرورل جاتے .... معندرت چاہتا ہوں۔' نچے نے دکان کے مالک کا نام لیا تب تک اربش اپنے والٹ سے چے تکال چکا تھا۔ ذرا سا آ کے ہوتے ہوئے اس نے وہ پہنے اسے دیئے اور بقایا نکے جانے والے تھوڑے سے روپاے رکھ لینے کا کہ کرگاڑی اسٹارٹ کردی۔

''لیں ہاس ....اب بتا تھی کوئے یار کی طرف رخ کرنے کی اجازت ہے یا بھی نہیں؟''ارایش کے انداز پروہ دونوں نسیں آئیں اربش پر بے حدیبارا یا تھا۔

"اوه خدایا میرے نیچ کی بیہ جتابیاں۔"بوانے کہاتو ان کی ملی میں اربش کی بھی السی شامل ہوگی ہی۔ ﷺ ..... ہے۔

" تایا ابو بات دراصل اس دن کے متعلق ہی ہے اس لیمآج ای دن ہوجائے تو بہتر ہے ناں۔ "

''ہاں ۔۔۔۔۔ ہاں کیوں نہیں ضرور۔'' اجید کی بات کے جواب میں صرف ان کی آ واز کے علاوہ باتی سبحی خاموش تھے کہ اس سے پہلے کہ اجید مزید کچھ کہتی سکندر صاحب نے اسے دائیں ہاتھ سے رکنے کا اشارہ دیا اور خود کھڑے ہوگئے۔

"میراخیال ہے اجیآ پ سب سے کوئی بات کرے اس سے بہتر ہے کہ پہلے میں ایک بات کرلوں کیکن میں

الچل اجنور کی 217 - ۲۰۱۷

تھی کہ اس وقت وہ اس سے کون سے الفاظ سننا جا ہے میں۔ان کی بے چینی اور اضطراب کاحل اس وقت اجیہ کو بركز بحصيل رباتفا

"ارئیس" بنین بس اتنای کیوں؟ کھاور بھی کہنا بلکہ ذرا تفصیل کے ساتھ کہنا تا کہ آبیں یہ چلے کہ میں اتنایا گل ہوں کہ بیٹیوں کے دشتے جیسے اہم مسئلے کو بھی فدمجه بإيااورتمهارارشته ظاهركر كحنين كارشته كرناجابا وهوكا ويناجأ باالبيس

الاسيآپ المدعين؟"

"این بارے میں سوچو کہتم کیا کہدرہی ہواور تمہاری باتول سے ان کے سامنے اور پھر پورے خاتمان میں میرا كيا تاثر ابحر \_ كا\_لوك حبيس ياحثين كوادر تهياري مال كوتو مرجم بحی تبیں کہیں کے لیکن ہاں یا تعمی بنیں کی تو صرف اور صرف میری لوگ گالیاں دیں کے جھے ہسیں کے تو جھ م .... تم لوگ تو پرمظلوم کے مظلوم ہی رہو کے نال سب

"ليكن بابايسب يج بحى توب نال آپ خودسويس كہ ہم آج حنين كارشتہ طے كرنے كے خيال سے ان كا استقبال كرنے والے تھے ليكن بيسب او بس اجا تك اى معامله بدل كياركي بدلا اوركيول بدلاية وخود مجي بمجه

را رہا۔ ''لیکن سے بھی تو بچ ہے کہ وہ اپنے کھرے آئے ہی تمہارا رشتہ کینے ہیں تہارے ناپ کی انکومی لانے كبر عاوردوسرى جيزين تهارى يسند كمطابق لاسئيه غلطہی شاید مجھے ہو عتی ہے کیونکہ انہوں نے نام لیے بغیر صرف اتنا كها كدوه ميرى لاؤلى بني كواين بهو بنانا جا ہے میں مجھے لگا کہ سب کو بنہ ہی تو ہے کہ میری لاؤلی بی تو صرف حتین ہے تو انہوں نے حتین کے لیے ہی رشتے کی بات کی ہوگی اور ساری غلطہی مجھے لگتا ہے بس سبیل سے شروع ہوئی۔' بابا کے اس اعتراف پر کدان کی لاؤلی بی تو صرف حتین بی ہے۔اجید کے دل برایک مرتبہ پھرمنوں

''کیکن تم خود سوچو کیہ انہوں نے جانتے ہو جھتے ہوئے جا گئے کی حالت میں ممل ہوش دحواس کے ساتھ بى منتنى كى الكوتنى حنين كوصرف اس ليے پكر ائى كدوه ايك كزن يا پراس كى بچين كى دوست كے حوالے سے غزنی کووہ انگوشی اس کیے دے تا کہ وہ تہمیں بہنا کراس رشخة كاآغازكر كي"

"غُرْنَى ..... بِهَانَى صاحب اور بِهانى سب صرف اور صرف مہیں انکوشی پہنانے آئے ہیں غزنی تم ہے تی شادی کرنا جا ہتا ہے در ندوہ کوئی بیٹیس ہے کہ جہیں انکومی ببناديتا

" ده جھے شادی کرنا جا ہتا ہے تو پھر پیمیرا مسئلنہیں بنال بابا ..... كيونكه مين ال عيشادي مبين كرنا جائتي اور ندی میں بررشنہ جو کہ سراسر غلط بھی کی بنیاد پرجڑا ہے۔ اے قائم رکھنا جا ہتی ہوں۔''اس نے سر جھکا کرآ ہستگی

"تمهارا مئله باجيد ايونك يديري عزت كا مسئله بي الوكول كرساي فاق بن جاؤل كالوك ہسیں کے جھ پر کہ آج تک بھی ایسانہ ہواجو ہمارے کھ موربا بادر مرتم خودية محاتوسو جوكما كرغزني تم يتادى كرنا جابتا ہے تو پھرا ہے كياز بردى بيكباجائے كدو حنين كے ساتھ شادى كرے؟ اور اگر بالفرض سارى بات اس كے سامنے بيان كرنے كے بعد اگر وہ صرف بروں كى عزت کی خاطریالسی پریشریس آ کریشادی کربی ایگا توجھے بتاؤ کہ کیا وہ حنین کے ساتھ پھرائی شادی کونیاہ بھی يائے گا....اے خوش رکھا؟ يتو پھران دونوں كى زندكى تباہ کرنے کے مترادف ہوگا جس میں نہ تو حنین خوش ہوگی اورنه غزنی-"

"تو پھرآپ کیا مجھتے ہیں بابا آگر حنین کی جگہ میری شادی غربی سے موجائے تو کیا میری زندگی بربادمیں ہوجائے گی ....کیا میں خوش رہ یاؤں کی اس کے ساتھ؟" اے ایک یار پھرد کے مواقعا کمانبول نے میں کے لیاس

FOR PAKISTAN

ی خوشیوں کے لیے تو سوجا مراس کے جذبات کوایک بار پرفراموش كرك تق

" بال تم خوش رموكي اجيه ..... بلكه بهت خوش رموكي صرف ال لي كم م عزنى محبت كرتا بال كحريس تمهارارتباكيمن جابى ببوكاموكا اورجس لزكى ساس كا شوہر محبت کرتا ہواہے اور کسی چیز کی خواہش نہیں رہتی۔" اجيان كے چرے وقورے ديكھا۔ يہ چرواسا ت كى قدراجى لكرباتها كيونكرة ي يملي تواس نے جب بھی ائیں و کھا چرے بر کرفتلی تھی یا ڈراسھا وہے والى خاموتى ..... أنى در تو آج كي أنبول في اجيه كى موضوع يرجى بات نبيس كى تحى جبكية ج وه نه صرف چرے برلجاجت لیے ہوئے تھے بلک اتی در سے اس کے سأته بالم مى كررى تي الكنابيكياكي؟

غزنی ہے اول روزے کترانے کی وجہ ثابیر کس بردہ طور پر این تھی کہ کہیں اس کے ساتھ محلنا ملناو کھے کر کسی کے ذہن میں بیصور ندا بحرے کہ منتقبل میں اسے غرنی کے ساتھ شادی کے بندھن میں بندھنا پڑنے باوجوداس کے كرغونى اس بات كرنے كے بزار طريق وحويدتا کین اس کی سرومبری کے سائے غزنی کے تمام الفاظ سرت خ كرلوث توجات كيكن مايوس نههوت اور چندون بعدوه چرکی نہ کی بہانے سے اس کے سامنے آن موجود ہوتا۔ غِرِنی کا گھرانہ بھی ان بی کی طرح ایک متوسط طبقے سے تعلق ركهنا تعاليكن جس طرح سكندر بساحب ني بجين ے لے کرآج تک اے چھوٹی چھوٹی چیزوں کے لیے ترسایا تھا تواس کے دہن میں کہیں بیربات بیٹھ کئ می کدوہ این آئنده زندگی اگر شروع کرے کی تو کسی بھی صورت متوسط طبقے کو زیر غور نہیں لائے گی۔ اے زندگی کی آسائشات نه سي ليكن سهوليات حاصل كرف كالوحق عاصل تفاى اى لياس فسوجا تفاكرايك توخود يزه لكوكراس قابل ب كى كدا بناا بى مال كااور حنين ك معيار زندگی کوسیل بناسکے وہ تمام خواہشات پوری کر سکے جس کے لیے دوآج کے بس موجی بی آئی ہاورجن کی جمیل

کے لیماس نے میٹرک کے بعدے بی محنت کرنا شروع ک تھی بھی ٹیوشنز پڑھاتی او بھی امی کے ساتھ کیڑے سلائی کرتی 'کیکن جوحاصل ہوتاوہ اکثر اوقات جنین کی کسی ایک خواہش کی سمیل میں ہی لگ جا تا اور وہ خوش دلی ہے صرف مسكراتي بي رہتي اور حنين كوخوش د كيوكرخوش ہوتي \_ "اگرتمهارے ول میں میری ذرہ برابر بھی محبت ہے تو ایک باپ کی حیثیت سے میں تم سے التجا کرتا ہوں کہ خاموثی اختیار کرلواور میمجھوک اللہ نے ہی تبہارے لیے بیا رشتہ بھیجا ہے بیتمہارا ہی نصیب ہے۔" انہوں نے التجائیہ

اعداز ش كها\_ "باباليكن مين من اجيه نے ابنا جمكاسرا شايا اور أجيس و یک الیکن اپنی بات مل ند کر علی وہ اس کے سامنے ہاتھ المعكرت

"میری عزت اب صرف اور صرف تبهار سے ہاتھ میں ب اجيه مجھے بعائی صاحب کے سامنے رسوا ہونے سے صرف اور صرف تم بحاعتی ہو۔ میں تبہارے آ کے ہاتھ جورتا مول مجھے الوس ندكرنا "اس وقت اجيكونكا جيساس کی ٹانگوں میں جان بیس رہی وجود جیسے سرو ہوکر ہوا میں معلق سا ہوگیا تھا ہے کیا ہورہا ہے اس کے ساتھ اس نے آج تک کیاسوچا تعااوراس کے ساتھاس کے نصیب میں كيا كجه موالكها تفاس فرزابي كرى كي يشت كاسهارا كرايناتمام بوجواس يرد الارورندا سيمحسوس مور باتقا كدوه اين ياوس برمزيد كمرى مبيس مويائ كى سكندر صاحب الجی تک اس کے سامنے ہاتھ جوڑے کھڑے تصووال كي جواب كي فتظر تصيكن اجيد كتمام الفاظ موامل کہیں کم ہے مو کئے تھے کوئی سراایسانہ تا جواس کے ہاتھا تااوراس کے سہارے وہ ان سے کوئی بات کرتی۔ "تم اہمی بھائی صاحب یا بھائی اور غزنی کے سانے ایا کھنہ کہنا جس سےان کو محسوس ہوکہ بدرشتہ تمباری مرضی کے بغیر ہورہا ہے کیونکہ انہوں نے جھے سے سیلے یو چھا تھا اور میری طرف سے بال جونے کے بعد ال دو با قاعدورشته لحرآئ بي ال النا كالصور ال 219 - انجل (الجنوري (الماماء 219 بهمائ بغير

بدل کی ہے یہ زندگی اب سجی نظارے بدل کے ہیں کہیں یہ موجیں بدل کئیں کہیں کنارے بدل محے ہیں بدل كيا إاس كالجاب الى آكسين بدل في بين وہ جاند چرہ ہاب بھی ویا میرے سارے بدل محے ہیں ملا ہوں تم سے تو یوں لگا ہے کہ جیسے دولوں ہی اجنبی ہوں بھی جو جھے کو عزیز تر تھے وہ طور سارے بدل کئے ہیں كہيں يہ بدلا ب كينے والأكہيں يدسامع بدل كيا ب كىس يا تىمسى بدل كى يى كىس نظار بدل كے بي مين ال لي مى قوسر جها كرتباري كرى سے چل يرا اول تفانازجن يربهي مجهيمي وهسب سهار بدل محت بين حنین بوی خاموشی اور بوے ای غیرمحسوس طریقے سان سب كدرميان سيافه كراية كمر عيل على آئی اورآئی بھی اس طرح کہ کی نے اس کے وہاں ہے المضے کوشاید محسول بھی نہ کیا ہو آ ہتہ قدموں سے جاتی وہ سكندرصاحب كمرك كيس سامنے سے كزركر اے کرے تک وہنے سے سلے کی کوال فے سوجا ضرور كدودان كمريين جائ اوركم ازكم ويجي كماجيداور مكندرصاحب كےدرميان كيابات مورى بي كيكن اس كا دل اس وقت کی بات پرراضی شهواوه مبیں جا ات می که ال وقت وہ كى سے بھي كوئى بھى بات كرے۔ بينے بیضائے لحے بھر میں جیسے زندگی کے سب معانی ومفہوم بدل

کردہ گئے تھے۔ ابھی مبح تک دہ کتنی خوش ہور بی تھی ہوا میں اڑتے پھرتے ہوئے خوشبواور رگوں کے برابر خود کو بھی سمجھا تھا۔ اے لگا تھا کہ بس اب ساری دنیااس کی ہے جے دل نے چاہا سے پالیا تو پھراب اور کس چیز کی خواہش کی جائے ایسا محسوں ہوتا تھا کہ جیسے آتی کم عمری میں اس کی زندگی کھمل سے ا

ہوگئ ہے۔ "دمنگنی کے بعد کھانا کھانے سےفارغ ہوکروہ غزنی کو اپنی ڈائری دکھائے گی اوراہے بتائے گی کہ بید بجمعودہ کب

ہے مسلمی او بیری ہے۔ میں تم سے فریاد کرتا ہوں اجید کہ میرا مان رکھ او جھے ان کے سامنے شرمندہ ہونے ہے بچالؤ میں میرے ان بندھے ہاتھوں کا واسطہ ....، اجید نے جواب میں ہے تہیں کہا بلکہ بردی خاموثی ہے جس کری کی ایست پر پہلے ہاتھور کھے تھے ہی براپنا سارا ہو جھ کرا کرؤھے کی تی ۔ اس کے پاس پچھ بھی کہنے کور ہاتی کہاں تھا مستعدر ساحب نے اس کے تمام الفاظ اپنے پاس کروی رکھ لیے ساحب نے اس کے تمام الفاظ اپنے پاس کروی رکھ لیے ساحب نے اس کے تمام الفاظ اپنے پاس کروی رکھ لیے شخرے دل میں تھن الی تھی کہ لگنا سانس بھی ول کے اس

"تم کی کھی کہوگی تو نہیں باہر جا کر....." سکندر صاحب نے اس کے سامنے آ کر پوچھاوہ خلامیں گھورتے ہوئے خاموش دہی۔

"بولواجیه ..... تم بھائی صاحب کویہ تو نہیں کہوگی نال کے تم اس دشتے پر راضی نیس ہو؟" بڑی آ ہستی ہے اس کی آ تھے وں بیس جمع ہوجانے والے آنسوؤں کو اس نے باہر آنے ہدیکا مجری سانس لی اور سکندر صاحب کود یکھا۔ معتم اپنا بیٹی ہونے کا فرض اوا کروگی ناں؟" انہوں نے ایک بار پھر سوال کیا۔

نے ایک بار چرسوال کیا۔ اب بھی آئیں اس کا بٹی ہونے کا فرض ہی یا آیا تھا والد ہونے کا کوئی فرض آئیں اب بھی یا آئیں آیا تھا شایدان کی نظر میں فرائض کی ادائیگی ہے کہیں زیادہ حقوق کی وسولی ہی اہم تھی۔ اس دوران باہر سے قدموں کی جاب اندرآتی سنائی دی۔

220 N. 14 (3) (3) 5 - 1 - 1 - 1 (1)

راصى ندموات مت دے كرسب كرما مع كهدمك كدووان رشتے سے بركز خوش ميس بادر يہمي ك رشتہ تو حنین اور غزنی کا ہوتا جا ہے .... یارے غزنی میرن محبت ہے میں نے بھین سے ای سوت جا گتے ہوئے صرف اورصرف اسي سوچا اورائ بى جاباج تو چى ايسا معجزہ کردے کہ غزنی میرا ہوجائے۔" آ محصیں بند كركياس نے دعا كے ليے ہاتھ اٹھائے ہوئے تھادر ول ہی ول میں شدت ہے وعا کررہی تھی جب تائی ای اس کے کمرے میں داخل ہوئیں۔

"تم يهال مؤاده كوئى رونق بى مبيل ي تهماري بغیر .....ناجیہ ....نہ سکندر بھائی اور نتم ۔'' ''بس تائی ایم میں ابھی وہیں آئے والی تنی ۔''ان ک

آ دازیراس نے تھبرا کرآ تکھیں کھولیں ادر انہیں دیجہ کر چونک کی۔

" جاؤ اور اجبه اورسكندر بھائى كوان كے كمرے سے تكال كربابرلاؤكم من لاؤ- وواس كاباته تفاع اس اينے ساتھ كے آئى تھيں اى دوران سكندر صاحب بھى -こうりことがと

" بھی تم لوگوں نے خوب سینس ڈال رکھا ہے سكندر بمسب ادهر بيش بي اورتم بمارى بني كو لے كراندر چلے محتے جو بات بھی اجیہ کے دل میں ہے اور وہ شیئر کرنا جامتی ہے تواے روکومت بلکہ بات کرنے دو۔" المانے سكندرصاحب كوبابرد كيوكرفورا كها

"ارے مبیں بھائی صاحب بھلا مسینس کیسا اور بات بھي كوئي الى خاص جيس -" مكندر صاحب كالبجداس قدر مطمئن تھا کہای چونلیں جنین نے بھی مسل توجان کی طرف مبذول کی اے امید تھی کہ اجید کے انکار کے بعد اب صورت حال ویجیده مونے دالی ہے۔

"بسآب كوتوية بنال كه بجيال السي معاملات میں کھن یادہ ہی حساس ہوجاتی ہیں بس اجیہ کے ساتھ بھی

"كيامطلب؟" غزني نے بوچھا كيونكاس سارے

سےاس کی محبت کادم بعرتی ہے اوراس کانام اسے نام کے ساتھ ککھاد کھینااس کی زندگی کی گنٹی بڑی خواہش کھی جوآج بوری ہوئی ہے پھر شایدوہ اس کی محبت کی اس دیوا تھی پر اہنے کا یا شایداس کی محبت سے متاثر ہوگا کہ یہ یاکل می لاک جانے کب سے اس کے ساتھ محبت کردہی ہے اور چر حرت سےاے دیکھتے ہوئے کم از کم مضرور سوچ گاکہ آخر مجھےاس کی محبت کا پینة کیوں شہ چلا اور یقییناً وہ اس کی محبت اورجذبات كوقدركى نكاه سے ديمھے كا۔" بيسبآج دو پېر کوين سوچا تو ضرور تفاليکن ايسا موانېيس اور جو موا تفاوه اس نے بھی موجا بھی ہیں تھا۔

"اجيدايك مضبوطائرى بئسب كےسامنے بات كرف كاحوصلد كفتى باوريون بى خوائخواه زبردى كاكونى مجمی رشتہ قبول کرنے والی تو وہ ہر گر نہیں ہے ہوسکتا ہے وہ بابا جانی کوابھی کمرے میں انکار کردے اور کہدوے کہوہ غرنی کے ساتھ شادی نہیں کرے کی کیونکہ حنین اس کو بہت چاہتی ہے ....اور ہاں اسے انکار ہی کرنا جاہے کیونکہ بابا جانی کی کوئی بھی بات مانے کا اسے بھلا کیافا تھے ا جانی نے بھی تو بھی اس کی کوئی بات جیس مانی مجھی اس كاحساسات كاخيال تبين ركها اس بني تبين سجما .... باپ کا بیار نہیں دیا اے کس بھی صورت ان کی بات نہیں مانناجا ہے کیونکہ اس وقت اس کے پاس موقع ہے کہوہ بابا جانی ہے این ساتھ کی گئ تمام زیاد تیوں کا حساب چکتا كرے .... بلك بابا جانى كوتو جائے بھى تبين كدات س رشتة قائم ركف براصراركرين ايسي مي جبك أبيس بعي شايد ای کے ذریعے اس بات کا انداز ہو ہو ہی گیا ہوگا کہ غزنی کو میں پیند کرتی ہوں۔"آئینے کے سامنے کھڑی خنین خودکو غورے دیکھتے ہوئے دل ہی دل میں بیرب اوراس جیسی كى باتيس سويى ربى مى اوراس يقين تفاكراجيد ميسى لاك بھی بھی اور کسی بھی صورت دیپ جاپ عام مشرقی لؤكيول كى طرح زبردى اورا تفاق سے قائم كردواس دشتے - 52 KE ... "الله كريم ..... اجيه بهى بهى اس رشتے كے ليے

موذآف ہوا تھا تو اس کی وجہ کیا تھی .....اور وجہ بھی شاید وہی تھی کہاہے بہلے اپنے لیے وکی رشتہ ننآنے کا جوانسوں تھا تو وہ اب غزتی کی طرف سے انگوشی پہنا دیئے برختم ہوگیا'امی کی تھکا اِن کا بہانہ بنا کراوراس کی آٹر میں جو ہا تیں اس نے حنین کوسنا میں تھیں تو بنیاد یہی تھی کہا ہے اس وقت حنین سے حسد محسوس ہور ہا تھا۔ حنین کے دل وہ ماغ میں اس وقت اجیہ کے لیے انتہائی غصہ موجود تھا۔

اپی درینه محبت چین جانے کاغم تو جوتھا سوتھا کیکن اجیہ کے چہرے سے خلوص کا نقاب شخے کے بعد جواس کی خودغرضی سامنے آئی تھی اس نے ختین کو جیسے تو ژکرر کھ دیا تھا۔

ومنیس بھائی صاحب .... اچیہ نے کیا کہنا ہے بھلا .... آپ تو بس خواتواہ ہی پریشان ہوئے اور پھر بیاتو آب بھی اچھی طرح جانے ہیں کہ آج کل کا زمانہ وہ زبردی کا دورجیس ہے جہال والدین اپنی اولاد کی مرضی ے برطس ان کی شاویاں کردیا کرتے تھے....اب تو شادی بیاہ کے معاملات میں سب سے مملے اولا دکی مرضی معلوم کی جاتی ہاور پھر بعد میں رشتہ بھیجایا قبول کیا جاتا ے " سکندرصاحب پڑے بااعثادا نداز میں مسکرائے۔ حین نے غزنی کودیکھا جواب انتہائی پُرسکون انداز میں اینے موبائل برابا کی بنائی گئی تصویریں دیکھتے ہوئے زرلب محرار ہا تھا۔ حنین نے دیکھا کے صوفے مروہ بھی ال ونت غزنی کے ساتھ تو موجود تھی کیکن تصاویر میں صرف غزنی اوراجیه بی و کھائی وے رہے تھے۔ اجیہ کوتصوروں میں اینے ساتھ دیکھ کردھیمی مستراہٹ کو چھیا تاغزنی ا حنين تحيسا من تقاليكن رشته بدل چكا تقااوروه اب اس كا نبيس بن سكماتها بياحساس ال قدر تكليف ده تها كرحنين كا ول جا باسب كورميان بيني كركلا مجار محاور كرروت ضدى بجول كى طرح ايزيال ركز عاور بتائے كدوه غزنى کسی کونبیں دے گئ جا ہے وہ کوئی بھی ہولیکن وہ کسی قیمت برجمي غزني كامحبت سي ستبردار مونے والي نبيس ہے۔ ليكن وه بحيين موتاب جب دراى چيز ند ملنے يرانسان

معاملے میں وہ خود البحق کا شکار ہور ہاتھا۔

"خزنی ہے پریشانی کی کوئی بات نہیں وہ وراصل
اجیہ سب کے سامنے یہ بات واضح کرنا چاہتی تھی کہ مطنی
کے بعد فوری طور پرشادی کے لیے زور نہ دیا جائے وہ
پہلے اپنی یو نیورٹی کی تعلیم کھمل کرنا چاہتی ہے اور ایسے
میں اگر در میان میں ہی کہیں شادی کی بات چیئر دی گئی تو
وہ اپنی تعلیم کی طرف میکسوئی نہیں رکھ پائے گی۔ "سکندر
صاحب کی بات پرغرزنی سمیت امال اور ابا بھی کھلکسلا کر
ہنتے گئے تھے۔

' ''لینی که کھودا پہاڑ اور لکلا چوہا۔'' امال نے منتے ہوئے کہا۔

"ارے بھٹی کندریفین کرو .... میراتواس وقت ہے ول ہول رہاتھا کہ خیر ہؤاللہ جانے اتی بخت بجیدہ تم کی تمہید کے بعد اب اجید کیا کہنے والی ہے۔" اہانے بھی پُرمسرت لیج میں کہا۔

غُرِیْ نے بھی شکندر صاحب کی بات پر دل ہی دل پین شکرادا کیا تھا کیونکہ تب سے لے کراب تک اس کے ذہن میں ہر طرح کا النا خیال آچکا تھا اور وہ ہر گر بجھ نہیں سکاتھا کہ آخراجیا تی سیر لیس ہوکر کس بات کے لیے سب کوذہنی طور ہر تیار کرنا جاہ رہی ہے۔

البتدای جائی تھیں کہ سکندرصاحب کی اس بات میں کوئی صدافت نہیں ہے وہ اجیہ کو بہت انجی طرح جائی معلیٰ صدافت نہیں ہے وہ اجیہ کو بہت انجی طرح جائی معلیٰ یہ الفاظ اس کے ہوئی نہیں سکتے تھے اور اس تمام معاطم میں بنیادی کروار خود سکندرصاحب کا تعا۔ کیونکہ اجیہ جائی تھی کہ اجیہ جائی تھیں کہ اجیہ خزنی کو بالکل پہند نہیں کرتی اور اس حوالے ہے تو بھی نہیں اور صورت حال بھی الیمی کہ جب وہ جائی ہوکہ حنین کا غرنی کے ساتھ دلی لگاؤ ہے۔ البتہ اس سارے حنین کا غرنی کے ساتھ دلی لگاؤ ہے۔ البتہ اس سارے معاطم میں حنین کواجیہ بر بے صدف آ یا تھا۔

وہ سوچ بھی تہیں شیختی کہ اجید یوں خوشی خوشی اس کی ساری خوشیاں چھین کراچی کود میں ڈال لے جائے گی۔ اب اسے یادآیا تھا کہ دو پہرکواسکول سے داپسی پراجید کا جو

الحل (عوري 122 ما 122 ما 222 ما 2

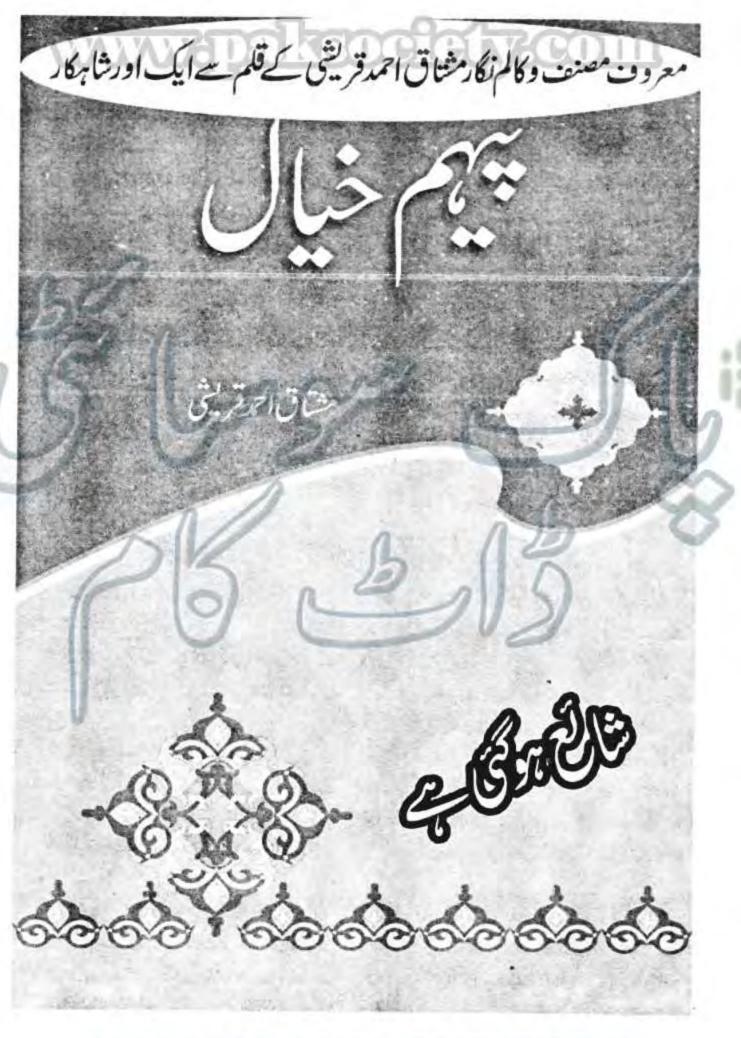

# WWW.PAKSOCIETY.COM

کے موبائل پر بھی فون آگیا۔ ''کیا۔۔۔۔۔ یہ کب ہوا؟ اور آپ ۔۔۔۔۔آپ بجھے اب بتارہی ہیں اس وقت؟' وہ کس سے بہت پر بیثانی میں بات کر رہی تھیں۔ اربش نے گاڑی کی رفقار وہیمی کر کے ان کی بات پر دھیان دیا اور خودا پٹافون ریسیونہ ہونے کی بنا پر بند کر دیا۔

المرکتنافرق پڑے پہلے کہ اس سے اسکول کی ریوٹیشن کرکتنافرق پڑے گا اور پھر آج کل تو میڈیا کا دور ہے اگر کسی چینل کے رپورٹر کو پینہ چل گیا تو رائی کا پہاڑین جلے جائے گا۔۔۔۔۔ آئی لا پر وااور غیر ذمہ دار ہوں گی آپ جھے اس کا انداز وہیں تھا۔''اریش اب اجدے کھر کی تی کے باہرگا ڈی روک چکا تھا۔ می کا انداز اور ان کے چرے پر باہرگا ڈی روک چکا تھا۔ می کا انداز اور ان کے چرے پر ارتی ہوائیاں بتاری تھیں کہ کوئی بہت بڑی پر اہم ہوگی ہے ورٹ وہ تو معمولی بات پر گھرانے والوں میں سے ہرگر نہیں تھیں۔

" اور مجھے صرف بیہ بتا کیں اور مجھے صرف بیہ بتا کیں کہ آپ لوگ اس وقت کہاں ہیں .....؟ او کے آپ انہیں میرے آنے تک فرم البجے اور مناسب الفاظ میں انہیں میرے آنے تک فرم البجے اور مناسب الفاظ میں سمجھا ہے تب تک میں بھی آ رہی ہوں۔ " ممی نے فون بند کیا اور گہری سانس لے کر پہلے اربش کود یکھا اور پھر یواکی طرف مزیں۔

"می کیا ہوا ہے سب خیرات ہے ناں؟" اربش ان کا رومل دیکھ کر بریشان ہوگیا تھا۔

' مفقتھ کلاس کا ایک بچہ ابھی تک اپنے گھر نہیں پہنچا۔'' ممی نے اریش اور بوا کو دیکھ کر متفکرانہ انداز میں بتایا۔

" مرتبیں پہنچاتو گیا کہاں؟" بواان سے بڑھ کر بوکھلا ہے تھیں

" پیت نہیں ہوا کہاں گیااور کس کے ساتھ گیا؟ میں تو سب بچوں کے گھر چلے جانے کے بعد اسکول سے تعلق کی تو اسکول سے تعلق ہوں لیکن آج میہ ذھے داری وائس پر کہل کو تو سونی لیکن .....

رولینا ہے آسان مریرا تھالیتا ہے اور ہرصورت اے ماسل کرنے کا عزم کرتا ہے ....عمر کے اس دور میں کتنی ہی بڑی پریز کھوجائے یا کیساہی قریبی رشتہ بدل جائے نہ تو زور وشور سے رویا جاتا ہے اور نہ ہی آسان سریرا تھا کردنیا والوں کو اپناد کھ بتایا جاتا ہے۔

ائی نے سب کوخوشکوار موڈیس دیکھا تو ایک نظر حنین پر بھی ڈالی جس کے چہرے سے ہی اس کے اندر برپا طوفان کی خبر ال رہی تھی۔ کیکن دہ ہے بس تھیں جانتی تھیں کر اپنی اپنی جگدان کی دونوں بیٹیاں اس دقت کرب سے گزر رہی ہیں لیکن وہ ان کے لیے پیچھنہیں کر کئی تھیں سکندر صاحب نے کھانا لگانے کا اشارہ کیا تو وہ خود ہی اٹھ کر کھانا لگانے چل دیں۔

ر است المستخدسة المستخدسة

تم ہے کہنتا یا ہے.... ''اربشتم نے انہیں اپنے آنے کی اطلاع تو دے رکھی ہے ناں پہلے ہے؟'' ممی نے اچا تک سے خیال آنے پر پوچھا۔

" دخین منی بدایک سر پرائز وزث ہے۔خودآپ کی ہونے والی بہوکو می نہیں معلوم کہ ہم آج ان کے گھر آ رہے ہیں۔ "وہ مسکرایا۔
ہیں۔ "وہ مسکرایا۔

" " "ليكن يرتو بهت غلط بات بيكسى كواطلاع ديئے بغير ان كے كھر چلے جاتا ـ "

''ہاں آربش ''۔۔۔۔اب تو میراخیال ہے تم آئیں فون کرلو تو بہتر ہوگا۔'' بوانے بھی نمی کی حمایت کی تو اربش تو ویسے بھی ان کی مرضی کے بغیر پھینیں کرتا تھا تو اب جبکہ وہ کہہ رہی تھیں تو اس نے فون نکال کراجیہ کا نمبر ملایا ہی تھا کہمی

WW 224 74 50 - 127 COM

گا۔ وہ شرمندہ ہوا کہ اس کے یوں سوچ میں پڑنے پر ممی ایبا مجھیں۔ "آپ ہیں تو میں ہوں اور آپ کی خوشی اور سکون کے ليے تو ميں م محم جمي قربان كرسكتا موں "اس نے گاڑى ربورس كيتريس وال كركلى سے باہر تكالى اور پھرواليس كى سۈك پرۋال دى۔ م برور المراجعي الراق جنبين جاسكو كياموا بم كل ان كرا جائيس ك كل ندائة فريسون على-" "جيتے ر مومرے عے خوش ر مواور بميشدائي مال كى خوشیوں کا ای طرح خیال رکھو۔" بواینے اس کی باتوں کو سرامے ہوئے بے اختیار دعاد سے الی حی-اريش بوااورمي اسكول مبنيحة رات موچي تفي جوكيدار کے ساتھ ساتھ ایمنسٹریشن کے دولوگ اور مس شاہانہ مجی موجود میں اور یے کے والدین کے سامنے اپنا نقط نظر سمجمانے میں معروف تھے کے مطلق ان کی تبیں ہے۔ "آ یک علطی کیے اس ہے؟ بچا کول سے لا پند ہوا باوراسكول كي كيث كالدرآن كي بعد سے بري آ ہے کی ذمہ داری ہوتا ہے اس وقت تک جب تک کہوئی اع كرائوركان في المرائوركان في بعد بحاسکول میں تعانی نہیں آو آپ کی انتظامی غفلت کے باعث بى دەلبىل كم مواكتبيل "السلام عليم!"مى في قس ميل واقل موكرسلام كيا اورسامن موجواركى عاطب موس "آپ سفيان کي والده بين؟"

اب معیان کا والدہ ہیں؟

"جی نہیں میں شربین ہوں ..... سفیان کی بھی واور یہ
ان کی مما ہیں۔ "شربین نے اپنا تعارف کروانے کے ساتھ
اپنی بھائی کا بھی بتایا 'بوااورار بش آفس میں موجود دیوار کے
ساتھ رکھے صوفوں پر بیٹھ گئے تھے۔
"اور سفیان کے پایا اس وقت پولیس آشیشن جا پہنے
ہیں تا کہ سفیان کی گمشدگی کی رپورٹ کروائی جائے۔ "
ہیں تا کہ سفیان کی گمشدگی کی رپورٹ کروائی جائے۔ "
ہیں تا کہ سفیان کی گمشدگی کی رپورٹ کروائی جائے۔ "
ہیں تا کہ سفیان کی گمشدگی کی رپورٹ کروائی جائے۔ "
ہیں تا کہ سفیان کی گمشدگی کی رپورٹ کروائی جائے۔ "
ہیں تا کہ سفیان آپ کے پاس کس وقت آگے تھے ہے

''لیکن کیا '''''''' ''اس کے اپنے بچے کی طبیعت خراب ہوگئ تھی وہ اسے لے کرڈاکٹر کے پاس چلی گئی اور بعد میں در سے جانے والے بچوں میں سے ایک بچہاب تک گھرنہیں پہنچا۔''

" تواس کے گاڑی والے سے پوچھنا چاہیے تھا ہمی "

اب اس کے کھر والے جب لینے آیا تو وہ اسکول میں نہیں تھا۔ اب اس کے کھر والے شاہانہ کے ساتھ اسکول میں موجود میں اور پولیس کورپورٹ ککھوانا چاہتے ہیں۔" وہ تینوں ہی اس وقت بخت پریشانی میں تھے کہ ابھی کچھدیر پہلے ہی آئی خوشی نراق کرتے ہوئے وہ تو اجیہ کے کھر جانے والے شخے کہ اب بیاجا تک .....!

"مرکام میں اللہ کی مصلحت ہوتی ہے بیٹا۔" بوانے کہا تواریش نے انہیں مؤکر دیکھا۔ "کیامطلب بوا؟"

"مطلب یک تم نے آبیں اپنے آنے کی اطلاع نہیں دی تھی تو اس میں بھی اللہ کی طرف ہے بہتری تی تھی نال کر ہم آبیں فون کرنے کے بعدان کے گھرنہ جاتے تو وہ بات کتی بری گئی ۔ اب تو آبیں معلوم بھی نہیں ہوگا کہ ہم ان کی گئی کے باہراس وقت اپنی گاڑی میں موجود ہیں۔ "
""ہم ....." اربش نے گہری سائس لی۔ ساری منصور میں کی دھری کی دھری سائس گئی کے ساری منصور میں کی دھری کی دھر

منصوبہ بندی دھری کی دھری رہ گئی تھی۔ ''آئی ایم سوسوری اربش بیٹا۔۔۔۔۔ کیکن ایسی صورت حال بیں ان کے گھر جانا کسی طور بھی مناسب معلوم ہیں ہور ہا بچھے۔'' ممی نے اربش کو کسی گہری سوچ بیں گم دیکھا تو شرمندہ ہوئیں۔۔

"نے تو وہاں جا کر یکسوئی سے کوئی بات ہو یائے گی اور نہ ملاقات ..... اور پھر وہ بچے والا معاملہ مزید الجھ گیا تو ہمار ہے اسکول کے لیے بہت پراہم ہوجائے گی۔" "ار نے بیس می .....آپ نے یہ کیسے سوچا کہ آپ کی کسی بھی مشکل یا پر بیٹانی پر میں اپنی خوشی کور جے دوں کی کسی بھی مشکل یا پر بیٹانی پر میں اپنی خوشی کور جے دوں کیکن چونکہ معاملیا سکول کا تھااس لیےوہ پچھیجی یو لنے کی يوزيش من سبيل تحيل "يا پ كى غلط بنى ب ....كونك اسكول كابرطالب علم بي ميرك لي ميرك يج جيس ابميت ركفتا ك-" می کی حل مزاجی قابل رشک تھی۔ انہوں نے ای طرح

سکون سے جواب دیا کہ جیسے اس نے کوئی غلط بات کی ہی نه او ای وقت شرمین کاموبائل بجااورسباس کی طرف -2 カラデ

....بلو..... جي بھائي سفيان کا مجھ پية چلا....؟" "ر بور شاو درج مولی سال ....؟" " پیتیس میراتو آج جاب کا فرسٹ ڈے تھا میں وہیں رچن کمرآتے ہی بھائی نے بتایا تو ان کے ساتھ يهال اسكول آعنى-"

"احجماليك منك ..... مين إدجمتي مول ـ" " بھائی آپ نے سفیان کے دوستوں کے کھر فون کے یوچھ لیا تھا نال؟" شرین نے فون مولڈ کروا کر بمانی کی طرف کردن موڑی۔

"سارے دوستول کے تو تمبر میرے یاس ہیں عی تہیں جن کی مدرز کا تمبر تھا بس ان سے ہی یو چھا ہے وہاں من عده " بحالي في أسوصاف كرت موع بتايااور يمى بات شرين نے فون پر بھائی کو بتادی۔

"جي ..... جم انجي اسكول مين جي جي اور بريل بھي يس موجود بل

ن و بور بین. "چلیس محیک ہے میں انہیں کہتی ہوں۔ پھر جو صورت حال بى آپ كويتاؤل كى بليز آپ فكرند كريں " شرمين نے فون بند کر کے برس میں ڈالا اور ہولی۔

"مبيدم بعائى كو يوليس المنيشن والول نے بيمشوره ديا ہے کہاسکول انظامیہ سے مابطہ کر کے سفیان کی کلاس کے تمام بچوں کے تمبر کیے جا میں اوران کے گھر فون کرکے معلوم كياجائ كركبيل سفيان وبال توجيس ....اب تك انبول نے بھی اٹی کارروائی شروع کردی ہے۔" وفشيوروائے ناف ..... مى نے كہا اور كرعبدالرجيم

لوگ؟"ممي نے وائس پر سال کوخاطب کیا۔ "میڈم اب سے ایک گھنٹہ پہلے ہی ان کے کھرے کوئی فرد اسکول آیا تھا اور چوکیدار سے سفیان کا بوچھا اسكول مين اورتو كوئى تھا بى جيس چوكىدار نے بتايا كەسب يجاودو پركوى اي كر چلي جاتي بين اس وقت جب كدرات مونے كے قريب ہے قولى بھى بيجے كے بارے مين اسكول سے يو چھے كا بھلاكيا مقصد ..... چوكيدار كمدر با تھا کہ بس اتن بات کرنے پروہ بندہ چینے چلانے لگا اور بدئیزی کی جس براس نے پہلے عبدارجم صاحب اور عدمان بعائی کوفون کیا اور پھر انہوں نے بی مجھےفون پر اطلاع دی جس پر میں فوراً اسکول مپنجی اور سارا معاملہ جانے کے فورا بعدائے کو کال کی۔"مس شاہانہ نے ممل تفصيل كماتحاتمام ترمعا مطيسة كاوكيار

" ديلهي آب لوگ خوائزاه غصي سي اوراسكول كو مودوالزام فمبراری ہیں۔اسکول کاآف ٹائم ایک بجے ہے تب سے کے کراب شام کے چھسات بجآ پ کوخیال آیا گهآپ کا بچه گفرنبیس کینجاادر آپ جوکیدار اور اسکول انظامیے سر پرسارانصور دالنے کی کشش کرنے لکیس جو کہ کی بھی طرح مناسب ہیں ہے۔ "می جو سلے اپنے اساف كالمطى مجوكرغص من تعين ابسمادام عامله للمل طود يرتجه ش آنے كے بعد شرين سے خاطب موسى۔ "سفیان جارے اسکول کاطالب علم ہے اور اس کی خیریت خود ہماری بھی اولین خواہش ہے مگر اس معالمے میں اسکول کا نام اچھالنے کی لاشعوری تلطی نہ سیجیے" "واه .....ميدم واه ..... آپ تو يول مطمئن موكر كه رى بى جى جىدى بلكة پكاكونى بان إدهرادهم وكيا ہاورل میں پارہا ....اسی دوسرے کی اولا دکا دکھآ ہے کو كيول محسوس موكا مين ديكمون اكرآب كالهابيا كوئى لے جائے اورآ پ کو کئی تھنٹوں تک بھی اس کی کوئی خرخرنہ الطينة آب كاكيا حال مو-"شرين كى بات يرمى ن روب كراس كے عقب من صوفى بر بينے اربش كو

و يكف اس كى اس بيسرويا بات ير بوائے بھى يبلو بدلا

الحرا (الجنوري (١٠١٤ و 226 م



مارے پیارے والد ڈاکٹر محمد ہاشم مرز 151 برس کی عمر میں بروز بدھ مورخہ 9 نومبر 2016 و کواینے خالق حقیقی سے جاملے ۔ تمام قارئین سے دعائے مغفرت کی ورخواست ہے۔

ڈاکٹر صاحب (مرحوم) 50 سال سے زائد عرصہ طب کے شعبے سے وابستہ رہے اور 20 سال سے زائد عرصه "ما ہنامہ آنچل" کے معروف سلیلے" آپ کی صحت"

کے ذریعے قار تین کو ہومیو پیتھک طریقۂ علاج کے مطابق طبی مشورے فراہم کرتے رہے۔جس ے بقیناعوام الناس کی ایک بری تعداد نے استفادہ حاصل کیا۔

ان خدمات کے علاوہ ڈاکٹر صاحب (مرحوم) نے مردوں اورخواتین کے بالوں کے مسائل کے حل کیلئے بھی 2 دوائیں Aphrodite Hair Inhibitor فیرضروری بالوں کے خاتمے کیلئے جید Aphrodite Hair Grower سرکے یالوں کے سائل ، فاص کر مینج بن کے حل کیلئے متعارف کرائیں جو کہ بہت کامیابی کے ساتھ بالوں کے مسائل کے حل کیلئے استعال کی جارہی ہیں۔ ہم اپنے والدمرحوم کے شروع کئے گئے کاموں کو جاری رکھنے کاعزم رکھتے ہیں۔ ہماری پوری کوشش ہوگی کہ متند ہومیو ڈاکٹر کی مدد سے کلینک پر علاج کی سہولیات Aphrodite Hair Inhibitor اورAphrodite Hair Grower کی فراجمی کویفیتی بنا کس\_

ہومیوڈ اکٹرمحمہ ہاشم مرز اکلینک ایڈریس: دکان نمبر5- C ، کے ڈی اے لیٹس فیر4، شاد مان ٹاؤن نمبر 2 بیکٹر B - 14 ، ٹارٹھ کرا جی ۔75850 فون نم 021-36997059 -£ 9t6pt, £ 1t102

وعاؤل كےطالب مجرعاصم مرزا محرآ صف مرزا

صاحب کوففتھ کلاس میں زرتعلیم تمام بچوں کےفون نمبرز نکالنے درانیس فون کرنے کا کہا۔

د مقلطی میری ہی ہے .....دراصل میں گھر پر نہیں تھی۔
آئ شرمین بھی جاب پر چلی گی اور میر ہے د بہن میں نہیں رہا کہ گھر پر کوئی نہیں ہے اور خیال بھی تھا کہ شرمین گھر پر ہے تو سفیان کے آئے پر گھر بند نہیں سلے گا لیکن جب شام کو میں واپس آئی تو دیکھا کہ شرمین گھر کولاک لگا کر کہیں گئی ہوئی ہے آئی چائی ہے گھر کھولا اور پھر عدنان کو فون کرکے بتایا 'استے میں شرمین بھی آگئی اور عدنان بون کرکے بتایا 'استے میں شرمین بھی آگئی اور عدنان بولیس النیشن کی طرف بھا ہے جبکہ ہم دونوں یہاں اسکول آگئی۔
آگئیں۔ "شرمین کی بھائی نے پوری تفصیل بتائی۔

مخبرانا چاہی ہے۔

''آپ کو یقین ہے کہ گاڑی والا بھے کہ رہاہے؟ یہ ہی تو ہوسکتا ہے کہ اس نے نے کو گھر کے سامنے ہی اتارا ہو گئے گھر لک ہونے کی اجرائی کی جہد لاک ہونے کی وجہ ہے کہ بن اور چلا گیا ہوا در گاڑی والاصرف آئی جان چیڑانے اور پولیس تک بات جا چینے کی وجہ ہے جموث کا سہارا لے دہا ہو۔' اس مرتبار بش بولا تو شریین نے کھل رخ موڑ کراپنے چیچے موجود صوفے پر بیٹھے اربش کو دیکھا۔ صاف رگمت پر بلیوجینز اور سفید بے واغ شرین نے وہ پریشانی کے اس تخلک اور انتہائی ویجیدہ واغ شرین نے اے دیکھا تو جسے کی مانند دکھائی دے رہا تھا شریمین نے اے دیکھا تو جسے لیے بھر کے لیے سفیان کی شریمین نے اے دیکھا تو جسے لیے بھر کے لیے سفیان کی بریشانی اس کے دہن سے نکل گئی۔

کی بات چیت ان کا اخلاق یاان کا کردار خفی بھی رکھا جائے تو بھی ان کی شخصیت دیکھنے والے کو جکڑ کیتی رکھا جائے تو بھی ان کی شخصیت دیکھنے والے کو جکڑ کیتی ہے اس دیکھنے سے ہی بیاندازہ قائم کرلیا جاتا ہے کہوہ انتہائی تناجی ہوئی شخصیت کے مالک ہوں گے اور بھی خیالات اربش کے بارے میں شرمین کے ذہن میں خیالات اربش کے بارے میں شرمین کے ذہن میں

اترے تصاور باوجوداس کے کماریش نے بالواسط طور پر انہیں ہی موردالزام تفہرایا تھالیکن پھر بھی شرمین کواس کا بیہ سب کہنا برانہیں لگاتھا۔

"بالكل .... آپكى بات فيك ب بوسكتا باياى مؤشايد جلدي ميں يا پھريوں كہيں كەربيشاني مين بماس طرف سوچ ہی نہیں یائے بس فورا ذہن میں دوہی خیال آئے ایک پولیس النیکن اور دوسرااس کا اسکول ""شرمین ك ليحكاندازبدل كيافقاس بيد سيكم سالانداور كم ممی سے بات کرتے ہوئے وہ جس جارحاندانداز میں ساسے آئی تھی اب اس سے بالکل مختلف طریعے سے اربش كساتھ بات كردہى كلى اس كى بات سفتے ہوئے تورخ موزانی تفالیکن اب اس سے بات کرتے ہوئے ائی کری بی اٹھا کراس انداز میں رکھی کہاب وہ اپنی جگہ م بیٹے بیٹے بی اربش می اور بواسمیت سب کود کی سکتی تھی۔ "شاید ہاری علطی ہے کہ ہمیں پہلے سفیان کے دوستوں معلوم كرنا جائے تھا كيكن چونك مارے ياس ال كے سب دوستول كے تمبر نيال اس ليے ہم شيور نيال کہ پیتر نہیں اس وقت وہ کہال ہے۔" اسے بالکل اچھا نہیں لگ رہا تھا کہ اربش کی موجودگی میں اس نے اتنی او کی آواز میں بات کی اس لیے اب اپنی آواز کور جیما اور ليح كوحتى الامكان زم ركهت موعة وهاقصوراي مرلية تب تک عبدالرجیم صاحب مخلف بچوں کے محر فون كركے سفيان كى موجودگى كے بارے ميں وريافت

شرمین کی بھائی اب تک آنسووں سے مگر ہے وازرو رہی تھیں اور انہیں و کیے و کیے کرمی تو پریشان تھیں ہی لیکن ہوا کے بھی دل کو کچھ ہور ہا تھا۔ اس لیے پہلے تو سیجھ در برداشت کر کے بیٹی رہیں لیکن جب بس نہ چلا تو اپنی جگہ سے اٹھ کر بھائی کے ساتھ والی کری پر بیٹھ کئیں اور انہیں گلے سے لگالیا۔

"الله في دعا ما عور الله من ا

الچل المونوري (ک ۱۰۱۵ و 228

مواورجلد بی تم سے آن ملے۔ "بوانے انہیں ولاسادیا تووہ بمى اينة نسوصاف كرف لليس ليكن آخر مال تحيس بنتي موسية أسودك كوشدوك ياس

"كياآب بهى اسكول كاسناف مين شامل بن؟" شرمین اربش کے بارے میں جانتا جا ہی می کیلن تعارف کا آغازاس نے بواے کیا تھا کہ براہ راست اربش کا یو جھنا شايده كحد معيوب لكتاب

"ارينيس بينا....من تومية مصاحبك بوابول ان کے مرمیں ہی ہوئی ہوں اور سدار بش ہال کا بیٹا وراصل بم أوك لهين جارب تع جب شامانه بينان فون كياتوبس بعررات عن بلك آئ

"معذرت جامتی مول که ماری وجهے آ ب جی پریشان ہوئے کیلن بات ہی ایس ہے کہ کیا کریں۔ شرين بدستور معذرت خوابانه انداز اينائ موعظى اوراریش کے بارے میں جان کینے کے بعداب مزید خوش اخلاقی غلامر کردہی تھی۔ ای دوران عبدالرجیم صاحب جوكمآ فس ميں ہى موجود كمپيوٹر سے سفيان كے تمام کلاس فیلوز کے نمبرز حاصل کرنے کے بعد وہیں بیٹے بیٹے بی سب کوفون کررے تے ایا مک خوتی کا اظہار کرتے ہوئے بولے۔

" كياوانق؟"سبكادهيانان كي طرف بوگيانهار "فكرالحددللد كياآب ميرى سفيان س بات كروا على بين؟ "اورسفيان كي آواز سنة بي عبدالرجيم صاحب نے فون شرمین کی بھائی کو پکڑاویا۔

وه سفیان کی آوازین کر بایت تو خیر کیا کرنی اب تك وه كف كحث كررورنى مي تو ايك دم شدت جذبات برقابونيد كھتے ہوئے خوشی كے اظہار كے طورير آ دازےرونے لیس۔

ممی اربش بوا اور اسکول کے باتی موجود اسٹاف سب نے گہری سائس لے کرانٹہ کا شکر اوا کیا تھا کہان سب کی سانس انكى موئي تنتى كداكر سفيان ندملاتواس كى كمشدكى كاتو د کھ تھا ہی کیکن پھر جو اسکول کے مسائل پیدا ہوتے وہ بھی

Eile ''آئی ایم سوری میڈم ..... میں شرمندہ ہوں کہ ہم نے آ ب کومورد الزام تھہرایا اور اسکول کی بی علظی سجھتے رے .... حالانک ایا ہیں تھا۔ "شرین نے کہا۔

"سفیان این دوست کے کھر یر ہے یہ بات توسمجھ مين أنى سيكن وبال تك پہنچا كيے؟"مى نے يوجمار "اربش آب نے بالکل سو فیصد ٹھیک اندازہ لگایا تھا

صورت حال کا ۔ "شرین اربش کود کھی کرمسکرائی۔ "مطلب؟"اربش نے سجیدگی سے پوچھار "مطلب بدكم سفيان كهدر باقفا كارى والي ن اہے گھر کے سامنے اتارا تھا وہ گھر کی بیل بجاتار ہالیکن جب سی نے جیس کھولاتو وہ خود ہی اینے ایک دوست کے

کھر چلا گیااوراب تک و ہیں پرے۔'' ''کیکن دوست کے گھر والے بھی کتنے غیر ذھے دار تکلے کہ دو پہرے بچدان کے تھر پر تھا اور انہوں نے اس کے مرایک فون کال تک نیس کی کہ آ کے اپنا بچہ لے جائیں یا کم از کم بتا ہی وینے کہ پریشان نہ ہول بچہ مارے کرے۔ "بواکوسفیان کےدوست کے کمروالوں پر بمى شديدغصا ياتفا

"بوا ان بچوں کی جالا کیوں کو ہم بڑے بھی تہیں سمجھ علتے ہوسکتا ہدو پہرے بیدونوں کمرے سے تی نہ لکلے ہوں اور وہی تھیل رہے ہوں ..... یا ہوسکتا ہے اس کے محمروالول كومحى عبدالرحيم صاحب كيون سيديد جلامو كرسفيان ان كے بينے كے كمرے ميں وويو يم كھيل رہا ب-"شرمن نے ہنتے ہوئے کہا۔

" خير چليس جو بھي ہوا ..... ليكن الله كاشكر ہے كہ سفيان جریت ہے آپ ایے بھائی کو بھی فون کر کے بتاویں اوراريش كياخيال باكراى خوشى بين بم كازى بين ركها موا کیک کاف لیس تو ..... می نے شرطین کوایے بھائی کو فون کرنے کی ہدایت کرنے کے بعداریش کو گاڑی سے كيك لانے كاكماتو وہ سكراتے ہوئے اٹھنے ہى نگاتھا كہ عبدالرجيم صاحبة محيره

آلجل (اجنوري (الامام) 229

"اگرآپ نے ہماری دعوت قبول ندکی تو جھے لکے گا کہ شاید آپ نے ہمیں معاف نہیں کیا ..... اور جھے احساس ہے کہ میں نے آپ سے بدتمیزی سے بات کی میہ میری غلطی ہے۔" وہ سر جھکائے ہوئے اپنے رویے پر شرمندہ نظر آرہی تھی۔

می کواس کی نیچر بہت اچھی گئی تھی کہ آگر فطری طور پر پر بیٹان کن صورت حال کے باعث اس نے بلندآ واز بیں بات کر ہی کی تحق اس براس قدر بیٹیائی معقدت اور پھر ان کی طرف سے معاف کردینے کا بیٹین کرنے کے لیے فرکی دعوت سے معاف کردینے کا بیٹین کرنے کے لیے فرک دعوت سے معال آج کل کون ہے جواٹی غلطیوں پر شرمندہ ہوتا یا پھراس قدر معقدت خواہ نظر آتا۔۔۔۔می نے شرمین کواٹی بھائی کے ساتھ مسکراتے ہوئے دوستاندا نداز میں بات کرتے دیکھ کرسوچا۔

"کہال جاب کردہی ہیں آپ آج کل؟" می نے یونی بات برائے بات یو چھا۔

"اکیٹریول ایجنسی کی جاب ہاورا جنبی پہلاون تھا۔اس سے پہلے ایک کال سینٹر میں بھی جاب کی تھی الیکن وہاں اور ٹائمنگر کی وجہ سے چھوڑ دی۔"شرمین نے سکراتے ہوئے جھوٹ بولا۔

'آپ کے والدین۔'' ' دنہیں ہیں .....صرف بھائی ہے اور یہ بیاری می بھائی ان کے ساتھ ہی رہتی ہوں۔والدصاحب کوتو خیر آپ صرف چابی وے دیں۔ اربش نے می کی طرف دیکھا جنہوں نے آسم کھوں کے اشارے سے اوکے کیا اور اربش عبدالرجیم صاحب کوچابی دے کروہیں بیٹھ گیا۔

ریکسی اس نے اجیہ کے گھر لے جانے کی نیت سے لیا تھا اور سوج رہا تھا کہ دہ اجیہ کو بتائے گا کہ کائی کیک لانے کی سب سے بوی وجہ یکی کہ بیخودا سے بہت پند لانے کی سب سے بوی وجہ یکی کہ بیخودا سے بہت پند تھا کی اس لیے اجیہ اور اس کے گھر والوں کے لیے لیا گیا کیک اب شرمین اور اس کے گھر والوں میں تقسیم ہونا تھا۔ شرمین اب شرمین اور اس کے گھر والوں میں تقسیم ہونا تھا۔ شرمین اب نے این کی اطلاع دے این المیلاع دے این المیلاع دے این المیلاع دے

"اربش بيا .... آب بين رون عن كي آنا مول

کواسکول میں ہی لائے کی ہدایت کی تھی۔ "میڈم ..... اگرآپ کی آؤیس سے لیے چائے بھی لے آؤں؟" عبدالرجیم صاحب کیک لے کر اعمد آئے تومس شاہانہ نے پوچھا اور اس سے پہلے کہ وہ کچھ بوتنیں شرمین بول بڑی۔

دى تى اوراس كدوست كى كركاايدريس مجماكرسفيان

"ویسے میری آیک اور درخواست ہے آگر آپ لوگ برا محسوس ندکر میں قر.....؟"

"جی کہے ۔۔۔۔ ایس کیا بات ہے؟" می نے استفہامیا انداز میں کہا ہاتی سب بھی اس کی بات کمل نے کے انتظار میں نظر آئے۔

"سب سے پہلی بات تو یہ کہ ہماری طرف سے معذرت قبول سے کہ نہ سرف آپ کوخوائواہ اس پر بیٹائی معذرت قبول سے کہ نہ سرف آپ کوخوائواہ اس پر بیٹائی میں دھکیلا بلکہ آپ کا بنا بنایا پردگرام بھی ہماری وجہ سے کینسل ہوگیا اور دوسری بات یہ کہ چائے پھر کی دان پیش کے لیکن آئی اعصاب شکن پریٹائی کے بعد پچھر بلکیس ہونے کے بعد پچھر بلکیس ہونے کے لیے باریل ماحول میں ل بیٹھنا ہونے کے لیے باریل ماحول میں ل بیٹھنا ہونے کے لیے باریل ماحول میں ل بیٹھنا ہونے کے ایک دی گئی دعوت پر بھی ایک دوسر کے وہ کھینے لگے تھے تھی نے مناسب لفظوں میں معذرت کرنا جا ہی لیکن دہ بھندرہی۔

1 المحل المجنورة في الماماء 230 M

سکتاہے تا کہاہے کوئی پراہلم شہواوراس کے بعدوہ بوااور می کوڈنرے بیک کرلےاور گھرلے تے۔

بيآئيدياس كزديك بهترين تفاروي بحى اكثر لڑکیاں اسے بھائوں کے ہاتھ ایک دوسرے کو کتابیں یا م محاور بجواتی بی بین ایسے میں اس کا جانا اور محض دروازے ہے بی کتابیں دے کرلوث آنا کوئی معیوب بات نہیں ہوگی اور پھروہ اجیدکوئیج کے ذریعے بتادے گا کہ وہ خاص طور پر کتابیں دینے کیوں آیا تھا۔ بیرخیال ڈئن میں پخت موتے بیاس نے می کو چھدر کے لیے باہرجانے کابتایا۔ طے یمی بایا تھا کہوہ جس بھی ریسٹورنٹ میں ڈنر کے لیے جا تیں محمی اے اس کا نام اور ایڈریس فون پر بتادیں گی۔ ڈزشروع کرنے کے لیے اس کا انظار نیس کیا جائے گا۔ کیونکہ اربش نے سب کے ساتھ ڈنر کرنے ہر معقدت كرني محى اوراجيه كے كھرے واليسى يروه بوااور كى كو لے کر گھرآ جائے گا۔ ٹرین نے اسے ایک مرتبہ کہا بھی كداے سب كے ساتھ بى وزكرنا جا ہے ليكن اس نے مكري كے ساتھاس كى آفراونادى اور عبدالرجيم صاحب نے تیبل پر جو گاڑی کی جانی رکھی کی وہ اٹھا کرمی اور بوا کواللہ

حافظ كبتابا برنكل آيا\_

R ......

بیکیے گھرے لگے.....
اور بندوروازے کو گھولے
اور گل میں جھا تک کردیکھے
میری آ واز کوالفاظ کارستہیں ملتا
مجھے ڈرہے ہیں بیان کیے
لفظوں کے جنگل میں
مجھے تنہانہ کرجائے
مجھے تنہانہ کرجائے
ادھوری بات اک دکھ ہے
ادھوری بات اک دکھ ہے
اساط جال النے تک

یس نے دیکھا بی نہیں لیکن ای کی کچھ برس پہلے بی ڈیچھ ہوئی۔"

"اوه سوری ..... بهت افسوس بوا-" ممی نے رہم نبھائی کین وہ واقعی اس کے بارے میں جانتا جاہ رہی تھیں اس کے بعائی کا نے کے اس کے بعائی کا نے نے کیک ان اوگوں نے بہیں بیٹھ کراس کا انظار کرنا تھا۔

"الشراوك المساور المسل الهيس كينر تفااور جميل بية التي تب جلا جب وه علاج كي قابل بيس ري تحين بيلي تو شايد خود و اكثر كوجى بية بيس چلا تعااور جب السے و راسا شك مواتو الل في فرراً كي شيت كروائے اور جب ريورش أن ميں تو بية چلا كه بهت در يهو چكى تى . "شر مين كى باتوں بيس اربش كے ليے درجي كاكوئى عضر بيس تعاروہ باتوں بيس اربش كے ليے درجي كاكوئى عضر بيس تعاروہ كو الدر مي كاكوئى عضر بيس تعاروہ كو الدر يورش كے ليے درجي كاكوئى عضر بيس تعاروہ كو الدر يورش كے ليے درجي كاكوئى عضر بيس تعارف كو الدر يورش كے درجانا تقاليكن بيسے بي شر مين كے منہ الى في كھر ليے كر جانا تقاليكن بيسے بي شر مين كے منہ الي في كر يورش اب تك اس كے پاس تعيس جواب اليے كي الى كي ريورش اب تك اس كے پاس تعيس جواب اليے كي درجان و ايا تي كارئي كار يورش اب تك اس كے پاس تعيس جواب تي كس كى نہ كى درجانو جائے تي كاشكار مور بي تعيس اور ايسانہ تو كر يہت درج و جائے۔

بیخیال آنا تھا کہ وہ بے چین ساہوگیا سوچے لگا کہ
کی طور اگر وہ آج ہی رپورٹس اجیہ تک پہنچا دے تو سے
کے وقت وہ آبیں ڈاکٹر کے پاس لے جاسکتی ہے۔ یہ
سب ذہن میں آنا تھا کہ وہ اپنا فون ہاتھ میں لیے آفس
سے باہرنگل آیا وہ ابھی کی بھی صورت اے رپورٹس دینا
جاہتا تھا کہ کل کا کیا پہنے کل بھی ان کے گھر جانا ہو سکے یا
جہیں لیکن افسوس کہ بہت دفعہ بیلز جانے کے بعد بھی اجیہ
کی طرف سے کال ریسیوبیس ہوئی تھی۔
سے فرسے سے مال ریسیوبیس ہوئی تھی۔

وہ آفس کے باہر والے کوریڈور میں خیلنے لگا اور پھر
وہیں خیلنے کے دوران اس کے ذہن میں ایک آئیڈیا آیا۔
یہ بھی تو ہوسکتا ہے کہ وہ کھی کتابیں دینے کے بہانے اجیہ
کے مرجائے اوران کتابوں میں ہی اس کی امی کی رپورش
بھی رکھ دے ۔۔۔۔ ضروری تو نہیں کہ وہ اس کے مرک اندر
بھی جائے وہ صرف باہر سے ہی کتابیں پکڑا کرواپس لوٹ

الحِل المنوري 1400ء 234

#### پاڪسوسائڻي ڙاٺڪامپر موجُولا آل ٿائم بيسٺ سيلرز:-



" النائی روسی میں نظر آئے کہ وہ کیسی ہوگات ہیں ہوت ہے۔ اور اگر مجت ہی محبت کیا ہے ۔ اس کنی خوب صورت ہے؟ اور اگر مجت ہی انسانی روپ میں نظر آئے کہ وہ کیسی ہوگی تو میں فوراً بلا تو وہ صرف اور صرف اجیہ جسی ہوتی میری اجیہ جسی ۔ اور المرب ہیں نظر آئی کی کوئلہ اجیہ ہیں ہوتی میں جائے ہیں ہیں ہوتی میں اجیہ جسی ۔ اس کوئلہ اجیہ ہوتی میں چائے لے کرآئی حنین کی کوئلہ اپنے میں چائے کے کرآئی حنین اور اجیہ کا تھی اس کا دل چاہاتھا کہ کرم اپنی ہوئی چائے کی اور اجیہ کی کا بات میں کو ایک کے کرائی ہوئی چائے کی اس کا دل چاہاتھا کہ گرم اپنی ہوئی چائے کی اور اجر خرنی کی بات میں کہ جائے کہ ان چورے پر انڈیل دے اور پھر خرنی ہوئی جائے کہ ان پورا تھر ماس اجیہ کے چہرے پر انڈیل دے اور پھر خرنی اجیہ اور آئی ہوئی جائے کہ ان ایک وقت کیٹ پر اطلاق گھنٹی بجنے سے خرنی اجیہ اور آئی سب کا دھیان باہر کی طرف کیا تھا۔ اور میں میت باتی سب کا دھیان باہر کی طرف کیا تھا۔ اور میں میت باتی سب کا دھیان باہر کی طرف کیا تھا۔ اور دیک اور دیکا ایک کی اور دیکا اور دیکا اور دیکا اور دیکا اور دیکا ال کوئی میں جس جگہ دور دیکھا۔ لادئی میں جس جگہ دور دیکھا۔ لادؤ دیکھی جس جگہ دور دیکھا۔ لادؤ دیکھی جس جگہ دیکھی کوئی کے دور کا کیکھی جس جگ

اور ذراسا گھوم کرگیٹ کی طرف دیکھا۔ لاو نی بیل جس جگہ وہ اور اجید بیٹھے تھے وہاں سے بیرونی گیٹ بخو بی نظر آ رہا تھا اور اس سے پہلے کہ وہ گیٹ کھولنے کے لیے اٹھتا ا سکندرصا حب کھٹنوں پر ہاتھ رکھ کرا تھے اور گیٹ کھولنے سکندرصا حب کھٹنوں پر ہاتھ رکھ کرا تھے اور گیٹ کھولنے سکندرصان حسب عادت ہو چولیا۔

"كون ب بحى اس دفت ؟" اورساتھ بى كيت كھولا۔ بالكل سامنے اربش ہاتھ میں كوئى شاپر ليے كھڑا تھا سكندرصا حب نے كيث كھولاتو اس نے مصافح كے ليے ہاتھ بڑھايا۔اجيد نے وہيں بيٹے بيٹے اسے ديكھاتو اس كا سانس اوپر كا اوپر اور نيچكا نيچدہ گيا تھا۔

(انشاءالله باقي آئندهاه)



اجیدائے ہاتھ ش موبائل فون کے ادبش کی طرف
سے آنے والی مس کالزکو خالی نظروں سے دیکی رہی تھی۔
سبکھانے پینے سے فارغ ہو تھے تصاوراب خین سب
کے لیے چائے پکارہی تھی لیکن کس دل سے؟ یہ کوئی نہیں جانتا تھا۔ بظاہر سب نس رہے تھے سکرارہے تھے لیکن کھر
کے تمام کمین کس کرب کو ضبط کیے ہوئے مسکرارہ تھے یہ صرف وہی جانتے تھے۔ اور غیر متوقع طور پر چش آنے والی مرف وہی جانے تھے۔ اور غیر متوقع طور پر چش آنے والی اس صورت حال کے بعدا کیک دوسرے کا کس طرح سامنا کرنا ہے بیا کیک والی تھا۔

سکندر صاحب اپنے بھائی اور بھاوج کے ساتھ اب محن میں بچھی ہوئی جاریا ئیوں پرموجود تنظامی بھی وہیں موجود تنظیں اور وقتا فو قتا ان کی ہاتوں میں حصہ لے رہی تنظیں۔اجیداس وقت لاورنج میں اکیلی بیٹھی تھی جب غزنی بروں سے نظر بچاکراس کے پائے آیا۔

''بس آبای طرح موبال و ہرونت این ہاتھ س بی رکھنا۔'' عقب سے آتی غزنی کی آواز نے اجید کو چونکادیا ایک دم نظراتھا کرد یکھالمباچوڑ اغزنی عقب سے ہونا ہوااب اس کے سامنے آبیٹھا تھا۔

"میں مسی بھی وقت جہیں فون کروں تو کم از کم تہاری آ داز تو سن سکوں نال ..... اب اتنا تو میراحق بندآ ہے نال ـ "غزنی اس کی آ داز سنداچاہتا تھالیکن جواب میں اجید خاموش رہی تھی۔

النجل 🗘 جنورى 🗘 ١٠١٤، 232



ہے میری ذلت میں کھھ میری شرافت کی دلیل جس کی غفلت کو ملک روتے ہیں وہ عاقل ہوں میں ڈھونڈتا پھرتا ہوں اے اقبال اپنے آپ کو آپ ہی گویا مسافر، آپ ہی منزل ہوں میں

بذكراؤن سے فيك لكائے ريمورث بدوردى سے باتھ "آپ کی ای ضرور مارا کمر خراب کرے رہیں گی اگر من دبائے وہ سلسل لیپ ٹاپ ٹن سرویے سرید کو کھورد ہی گئی۔ میری جگہ کوئی تیز طراد تھم کی لڑ کی ہوتی تو آہیں کے عقل آ چکی تھی آ پ کو جیشہ میں ای غلط التی ہوں ..... جیس رہنا مجھے "ميراخيال كمين اى درية بي سيخاطب مول مسٹر سرد احمہ" اب کے دہ ریکورٹ بیڈ پر محق ہاتھ کر پر آپڪياتھ" تكائي لان مرن كوتار كمرى كا

يه جمله بحى حرا برجهوني جيوني بات يركمي تكيد كايم كي ماند يرى بى روانى سے دہرایا كرتي محى دوالى بى كم عقل محى سداكى جذباتي شوہرے كب كيااوركيے بات كرنى باے بحى عمل نة تي مي

"تومت رموچلی جاؤ" سرمدنے خلاف و تع به جمله کهاتھا اور پھرليپ ٹاپ ش معروف ہو گئے تھے

"كيا ..... كياكهاآب في "حراكي آكميس جراني ب تجيل كئ تعين وه جب بحي الي كوئي بات كبتي تحي سرمداين اي كي جانب سے اس سے معافی ما تکتے ول جوئی کرتے اس کے ناز انفاما كرتے تصواس كى جرانى ديدنى تحى۔

"وبى جوتم نے سناميرے ياس اتنافالتو ٹائم نيس كدن بحر آفس میں مغز کھیاؤں اور کھرآ کے روز روز کی جک جک سنو مرى بلاے بھاڑ مل جاؤ۔"مرمدنے ليب ٹاپ غصے بند كرك كها ..... فيعرموبال اشاك خودكومصروف كرابيا تعارحرا نے مملے تو سرد کو کھورا محرابنا سامان باشدہ کے اسے جمائی علی کو

"أيك تويار من تبارى دوزروزى فكالتول عنك الي ہوں۔آج ای نے بیر کویاآج اس نے وہ کردیا بھی اینا بھی بتا دیا کرد کرتم نے کیا کیا خبرے آئ شریف و تم بھی ہیں۔ 'اب كيمرمدن ليبثاب عنظر مثاكح والوكحورا

"كيا .....كياكها آپ نے؟ مطلب كيا ہے آپ كاس بات سے کہ میں ای شریف میں؟ ارے اگر میں ای شریف مبیں ہوتی نا تو آپ کی آئی باتی برتمیز یوں اور ناانصافی کے بعدال محريش ندره ربي موتى ـ "حراكالبجه تدر ب جذباتي مو چلاتھااوردوموٹے موٹے آنواس کے پھول جیسے نازک سے دخباديمآن كريستف

"بيجمله شي روز دس بارستنامون اوراب تويين محي آي اس المجھی خاصی شرافت کا کیے دل سے قائل ہوچکا ہوں۔" سرمدكا لبجه طنزيية تعااور موتابحي كيول ندحرا كاليدوز كامعمول تغا مرمداب دوزروزكى جمك جفك سياحموا خاصا اكادكاتها

آنجل اجنوري ١٠١٤ 233

كالكرك بدى بى بد وهرى برد كافر ب وكانى میں بوے بناکے سے اس جذبائی قدم کا کیاانجام ہوگا۔ امیہ اتنا کہ کیوبال سے جلی تی میں۔ \* \* \*

> "پيهاسين بھي بهوؤل کوخوش نبين و کيسکتين بهوؤل کاجينا حرام کیے بناتو ساسوں کی روئی مصم بیس ہوئی۔"اس کی شادی ے سلے اس کی شادی شدہ خالہ زاد بھن ماریے نے حراکوا چی آپ بى سا كادكياتا

> "اور فيس و كيا چيكے چيكا بي جول ككان بحرتى بي باری کا بہانہ منا کے بیٹوں کا پیسدادر ہدردیاں اوثی ہیں۔" ایک اورساس کی ستائی کزن اربید نے بھی اپنی بے بی کا

" بالكل يح كما جال ب جوبهوكوخوش وكيديس بهوكا كمانا پیاتو بھی برداشت ہی ہیں ہوتا ساسوں سے تم ذرا ہوشیار ہنا حراردي يى معصوم ووتم جب كرتمهاري ساس تو د يلحف من اى اتی شاطر لکتی ہیں۔" مارید نے ارید کی بات سے اتفاق کرتے ہوئے حراکونی راہ دکھائی تھی۔بس جب سے بی حرائے ایے ذہن میں ساس کا ایک خاکہ ساتیار کرایا تھا اور شادی کے بعد انی ساس کوای زاویے ہے و کھنا شروع کردیا تھا شادی کے كجعدن بعدى روزروزكى دعوول عصراكا كلماجها خاصر خراب موكياتهاس رحرافيرياليكالي كا

"بينا كليه اورخراب موجائ كايرياني تبين كعافة" حراكي ساس ديسه اليمي خاتون تعيس أبيس تئ نويلي بهوكي بردي فكرستاني محى بينى ان كى كونى تحى تبيس دوى بين تصفالد اورسرمد خالد جاب کی وجہ سے اپنی بیوی بچوں سمیت سعود بدیش معیم تھے جب كرمرد مال كرماته رج تقيموانبول في ببودل كو بميشه بينيول كالمرح بي سمجعا تعار

"آج كل كى سائيس تو بهووس كو چھ كھاتا و كھيے ہى تيس علين "اريداور ماريد كے علمائے اسباق بلا خِراج اس كى زبان يرآ بي مح تصافيه الروس دن كي دلبن كي فيتى كي طرح چلتى زبان جرت سىدىمتى رەكى تىس

"حرابيكيابد ميزى بيديس طرح مخاطب موتم اى جان ے معافی مانکوان ہے۔ " کمرے سے تھتے سردنے بیسارا مظر برے بی غصے سے برداشت کیا تھا ایسہ نے بیے کو آ محمول بى جىدىن كاشارەكياتھا۔

" كوئى بات نبيس بينا .... تهارا كمرب جودل كرے يكاؤ

کھاؤیں نے تو تہاری طبیعت کی وجہ سے کہدؤالا تھا بس۔"

"بونبه سب جعتی مول منے کود کھے کے رنگ بدل لیا۔"حرا نخوت سرجو يكافحاس ماس اليحف خاصاراض تح ليكن اس برواكب مى جربياس كاروز كامعمول بن حميا تقار اليسه كى بريات كاوه النامطلب تكالتى جواب وي اوريوزسرمد كة كي شكايتول كانبارلكادي دومرى طرف اليد ميس جو بہو کی ہر بات برداشت کرجا تی بينے کے آ مے کس بات کی بحاب تك ندتك ليتس مرد ينكي حيك سب و يمي مجمعة رج تھے۔حال بیتھا کہاب شادی کے چھاہ بعد بی حراس مدے از کر ميك جالبيني كلى اليد كويا جلاتو سرتقام كروا في مين مردكوني بات بھے کو تیار نہ تھے جب کہ ایس بے بی سے بیٹے کا کھر ایر تاد کیدی تھیں۔

حراكواً ج كمراً ئے چھٹاوان تھااوران چھوڈوں ش سرم نے حراے کولی کھیکٹ نہ کیا تھا۔

"اف كتنے بے مروت لكے سرد بس بي محبت تھى ان كى لیت کے بوجھا بھی ہیں۔ "بالکون میں کوئ جاڑے کر مرام وحوب كامره افعالى اب يني كرره في مي

" بوسكا بب ببت نامان بوجه المحاسة الماسي كون كيا؟"

موبال پاڑ کراس کول نے ایک ٹی ماہ دکھائی۔ ورمبیں میں کول کروں کھرے جانے کے لیے انہوں نے کہاتھا میں نے نیس 'ایک کھے میں اس نے ول کی بات ے انکار کیا تھا بڑی ہی بے دروی سے اس نے موبال بالكولى مں رکھے استول پر چھاتھا دوسری جانب سرمدنے جب سادھ رحی می ایسه سرد کو مجما مجما کے تھک کی تھی مردہ بھی تھے کہ ضد پاڑے بنے تھے

"ای ..... آب نیس جانتی وه بهت ضدی اور بث دهرم ہوگئ ہے بہت شوق تھا نداے کمر چھوڑ کے جانے کا سواب رعويس من ين ين جاول كالع ليف"

"بينا .....وه كم عمر اور كم عقل عنم توسمجه دار موتو اينا كمر كون خراب كرف يرتل مو" هيد مال مي بهوكون كل عيد كوسمجاى عى تحس

"اى ..... بليز اگرآپ ميري خوشي حامتي بين تو بليز كچه وقت کے لیے اس معاملے سے دور ہیں۔" سرمد کا لہجد الل تھا الى صدىراكروه آجاتے تو بھى كى كى يس بنتے تصديب كو ای بات کا ڈرتھا اوروہی ہواتھا اس وقت سرمدکوئی بات بجھنے کے مود میں سی تصر سوامید حید جاب وہاں سے چلی تی تھیں اس معالمے براب انہوں نے حراکی ای سے بات کرنے کا سوحا تعاشا مدوبي اين بي كوسمجعا عن تحس

"كيابات ببي لكم كلما بمرمد بعانى كادل لكر كيا تمہارے بنا ورندائے دنوں کے لیے تو انہوں نے حمہیں بھی جیس چھوڑا۔''حراکی خالہ زاد بہن ماریہ اے دیکھ کے اس حی دراصل حراکی خالداوران کے شاوی شدہ وغیر شاوی شدہ بچوں کا ان كي مركاني آناجانا تحاماريراكي آمدك مقصدي بخبر محى وافي تحضو الون عن بى اس معقاطب مولى مى "بس یار کیا بتاوک ساس نے ایسا جینا حرام کر رکھا تھا پینہ يكادُوه نه كهادُ ..... كام إيسي ميس كروسارا دن آرام كرتي رہتي محس اور جہال سائے تے مسلین بن جاشک ان کے کان مجرشی على في توان كو بحى من كرويا ناراض موك يهال آلى" حرا پيكى بلى كى مواسل بات اربيكو بتادى

"بالكل مح كيا اب ويكناساري على معكافي آجائے كى سرم بحالی کی۔ اربیاتے بجائے حمالہ جھاتے کا سے سرال "ادے بیکیا کہدرای ایل ماریہ آئی جائے حرا آئی کو معجمانے کے آپ تو ان کی بی طرف داری کردی ہیں۔"حرا کی چھوٹی جمن عالیہ نے دہاں سے کزرتے ہوئے ماریکی بات کاوویں رک کی۔

"تمبارى شادى تبيس موكى بنهجب موكى تو پر يوچون كتم المراجم في بن يافلد؟ "ماريد في المادية الماريد في ا "آپلوگوں کو مجھانا فضول ہے۔" عالیہ کواٹی بہن کی کم عقلى يرتاسف بهواتها سووه ومال سي حلى تخ مى \_

\* \* \* ال روز بات چھوٹی ک ہوئی تھی جے حرائے رائی کا بہاڑ بنا والاتفادراصل كراحي مي يانى كيشديد بحران كى وجهان کے ایار شنٹ میں بھی یانی کی شدید قلت ہوگی تھی اس برحراک شاہ خرچیاں برتن وحوتی تو محنوں ال کھول کے کھڑی رہتی کپڑے دھوتی تو یانی پائے ہے مستقل بہتارہتا مجال ہے جو اسے دنی برابراحساس مونا کیا گرفتگوں کا یانی بھی ختم ہوگیا اور مزيدياني كى سلان بحى نه موعى تو كيا موكا مجمه ماه تك توايسه

" ہمارے قلیث میں روزان صرف دس منٹ یانی سیالی موتا ہاورا ج کل ویائی ویسے بی میس آر ما اگرتم یوسی یانی بہا تیں ریں تو ہم تو ہاتھ مند ہونے کے لیے جی بیٹے رہی گے۔" ليسه في بن اتناكها تفاكيراف طوفان كفر الرويا تفا

خاموثی ہے برداشت کرتی رہی کین اس روز تو صد ہو کئی تھی حرا

صاحبيكير عدوراى تحيس اوريائب كطلا چيوزك الكوندس

چکی تی تجانے کب سے متعل یاتی بہتارہا۔ ایسہ نماز ظیرادا

كريج بالكوني كاطرف آئي توياني بهتاد كي يحت آك

"مجے سے دات تک گھر کے بزاروں کام ہوتے ہیں اور س مجھے بی کرنے ہوتے ہیں جب ایک ساتھ دی دی کام كرول كى تو بحول چوك تو ہوكى ناآ خركو ہوں تو انسان ناليكن آب نے تو ذراسائل کیا کھلارہ کیا دی باتیں سناویں گئے کے بن ساسوں کو تو کئے کا بہانہ جائے۔" ایسہ لا کھ کل مزاج سے كيكن يبرحال ان عراكي بديميزي برداشت شهوتي تحي

" فیک ہا ج تے یائی کا ساراکام میں اینے ہاتھ ہے

كرون كى تم ريدور" أيس يكي حل في لكا تعاس وقت توحرا نے چھند کہالین مات کو مرم کا تے ای واویلا کھڑا کرویا۔ "مرد ..... و كي ليس حد موكى بيايك أوش وإن دات مارا كام خود كردى مول كمر ديكيس صاف رمتا بي يكن پر بھي آپ کی ای کوسکون جیس فرقتی رہتی ہیں اور اب کہدر ہی ہیں ين خود كراول كى كام ذرايتا عن جود كھے كاور تى كى كى اندك لیسی بہو ہاس سے کام کرائی ہے خود مینی رہتی ہے" مرمد جوا فس سے بہلے ہی تھے ہار باوٹے تے حراکی روزروز کی شکایتوں سے بچ میں کھبرا کیے تھے سوآج ان کے جمی میرکا پیاندلبریز ہوگیا تھا حرائے روز کی طرح کھرے جانے کی دھمکی دى اورانبول نے كرسے جانے كاكمدويا۔ اوراب وہ اے لينے مجى جيس جارب تق اور جاتے بھی كيوں حرا كوسبق سكمانا

سال أوكي ما مري كردتا بريل حراكه رمدكى ياددايد عارباتها اوروہ بھی اتا کے ہاتھوں مجبور بیٹمی سرمدی آمدی منتظر می خود آ مے برمهنااس كانا كوكواره نقاس وزجعي وه بور موري محى كراس كاول ماريك بال جائے كا جاباسواى كساتھده دبال جلى آئى ماريكى ساس کوسلام کرے وہ اربے کرے کا جانب چلی آئی می جب

النجل المجنور ع 14 م 235 م 235 م

ضروري تقا\_

مجمعی بیکوں کی چھاؤں میں تجھےز بجیر کرتے ہیں بھی خوابیدہ شاموں میں بھی ہارش کی راتوں میں کوئی موسم ہود صل دہجر کا ہم یادر کھتے ہیں تیری ہاتوں سے اس دل کو بہت آبادر کھتے ہیں

"سال نومبارک ہو مائی ڈیئر ہسپیڈ سرما کی ایم سوری فار
ایوری شعنگ اتن چھوٹی ہی بات پر بیس اپنا کھر خراب کرکے
یہاں آگئی جھے معاف کردیں۔ پلیز آئندہ بیس جی شکایت کا
موقع نہیں دوں گی۔ آئ سال کا آخری دن تھا حرافے نہایت
موقع نہیں دوں گی۔ آئ سال کا آخری دن تھا حرافے نہایت
کرمر مدسکرایا تھاوہ جات تھا کہ یہ یا گل بی الرک کم تھی ہاور
اس بی سے نے اب بمیشہ کے لیے ان کی زعر کی سفواردی تی اسکے
اس بی سے نے بی سرمدخود حراکو لینے آگیا تھا حراکی ای دامادے
شرمندہ تھیں لیکن سرمد نے ان کے سارے خدشات کو دور کردیا
تھاوہ دخمن جان تھی کا فی شرمندہ کی تھی۔
تھاوہ دخمن جان تھی کا فی شرمندہ کی تھی۔
"آئی ایم سوری نداب او معاف کردیں۔" گاڑی ہیں بیٹے

کے دانے کہا۔ "اگرمعاف نہ کیا ہوتا تو پہل لینے آتا کیا پاگل اوی لیکن اب لیک دمدہ کروجھ سے۔"مرمہنے اس کے سرپرچپت لمگائی۔ "کہا....." حراسکرائی۔

" یہی کہابتم ای کوائی ہی مجھوگی سائن ہیں ۔"

" سرید میں بہت شرمندہ ہول ای بہت اچھی ہیں مجھے تو
ان ہے ہی معانی ماتنی ہے آب اوروہ بہت اچھی ہیں۔" سال
کی بیآ خری شام دونوں کی زندگی کی حسین ترین شام ہو چلی
محمی حرا نے مسکرا کے اعتباد ہے گاڑی چلاتے سرید کے
کاندھے پرسرٹکا دیا تھا ایک چھوٹی ہی کم عقلی نے دونوں کا گھر
تابی کے دہانے پر لا کھڑا کیا تھا لیکن جرائے جے اور بروفت نیصلے
تابی کے دہنوں کی زندگی کی راہ کو گلاب بنا ڈالا تھا اور اب یہی ان کا
مقدرتھا۔

کے جراکی ای اس کی سائی کے پاس ہی بیٹے کی تھیں۔ ''میں بہت خوش قسست ہوں کہآپ میر ااتنا ساتھ دیے میں اورآپ کی ای بھی میر ااتنا خیال رکھتی ہیں۔'' اندر ماریک شوہر بھی مصور داور وازے پر ہی رک گئی۔ ''در میں میں شاشد نہ میں سے جو ترجیس میں م

''میری جان خوش نصیب تو میں ہوں کہ جھےتم جیسی ہوی جو لی جو بھی جالل عورتوں کی طرح جھے ہے۔ ساس بہوؤں کی باتیں نہیں کرتی اپنا سئلہ خود سلجھا لیتی ہے اور جب بھی میں آفس سے تھاکا ہارا آتا ہوں میرا خیال رکھتی ہے؟'' ماریہ کے شوہر کالچہ محبت سے بھر پورتھاوہ وہیں سے واپس لوٹ گئے۔ ''ماریہ نے تو کہا تھا اس کی ساس آتی بری ہیں مجردہ اپنے شوہر سے ریسی کیوں نہیں کہتی۔'' کمرے سے نگلتے ہی وہ خود سے تخاطب ہوئی تھی۔

\*\*\*

کوئی موسم ہووسل و جرکا ہم یادر کھتے ہیں تیری باتوں سے اس دل کو بہت آبادر کھتے ہیں بہتی دل کے صحیفے پر مجھے تصور کرتے ہیں





آرزو تھی کہ ایبا ہی ہوا میری کی نے تجے بھی زلا دیا ہوتا میں لوٹ آتا تیرے پاس اک کھے تیرے کبوں نے میرا نام تو لیا ہوتا

> وحنین اور کتنی دیر کیے کی جلدی جائے لاؤ۔ ' بھائی کی یاث دارآ واز برحنین نے تعلی سے جائے کب میں جمان كرة الى اورا \_ لے كر بھائى كے كرے كاطرف بردى\_ وروازے سے بی بھائی کی ہائے وائے کی آوازیں بخوني سنائي ديري تحيس اندركام عظر بهى نيانبيس تعاجماني ب مجم جم وجود كم ساته سر يردويدك كربائد هے بيد يرييني مونى يانى كنيس\_

کوئی کام جووفت پر کرلومیرا سر دردے پیٹا جارہا ےاورتم جائے کے باتے بنانے پنن میں مسی جیمی ہو۔ خين كود كيم كر بعالى في ناك يره حاكرانا را

"اب المصيل محارث كيا وكيدري مودراز سے دو كوليال تكال كردو\_" عمرائ كمركاجوجائ دے كرا كلے تحم كى فتظر كمرى تحي حنين في كلف تكال كرانبيس دي جوانہوں نے جہت منہ میں ڈال کریانی کے برے مونث

"السردرد كو بحى آج مونا تفاسالارنے آنا بے كتنے سالوں بعدائی سکی تایا زاد بین سے ملنے آئے گا اور بین

ای ناس پیٹے سر درد کے ہاتھوں بستر پر پڑی ہے۔ کیسا شوقین ہے دلی کھانوں کا میں ٹھیک ہوئی تو اینے ہاتھ کے دائعے دار یکوان بنا کر کھلائی اسے بیارے بھائی کواب توتمهارے باتھ كابدؤا كفته كھانا نعيب ہوگا بے جارے كو\_" بعانى نے شندى سائس بحركركرى نظر تنين بردالى جو سرجهكا كريكن تراني سن دي تقي\_

"اب إدهريت بن كيول كمرى مورجا وجلدى جلدى ہاتھ چلاؤ کن میں جا کراور جواسٹ میں نے بنائی ہا کی بھی ڈش اس میں سے کم ہوئی تو جانتی ہو مجھے "وہ آخر میں دبنگ کہج میں بولی توحنین کی آٹکھیں نم می ہوگئیں ال نے فورا کمرے سے نکلنے میں عافیت جانی۔ ☆....☆....☆

نادرصاحب اورشيم بيكم كدوجر وال بجول حبيب اور جوريدكے بعد جب طويل سال بيت حطياور بيدونوں ايني فيملى وهمل جان كرمطمئن تصكران كي ملن مين ايك اور كلى حنين كى صورت كملكسلاتى موئى جلى آئى شيم ييم كات ہاتھ پیر پھول کئے وہ تو بح یالنا بھول بھی چکی تھی۔ان

آنجال الحاجنور ؟ 237 role ()

آمدے بہت پُر جوش تھی شادی کی تیاریاں شروع ہوگئی تھیں حوریہ بھائی کی تھے پڑوس کے بچوں کوحوریہ سائی کی تیاریاں شروع ہوگئی تھیں حوریہ بھائی کی روز بھی اوقات سارا سارا دن شاپنگ ہوتی ہلہ گلارہے لگا تنین تو خوش سے پھولے نہ اور وہ معذرت کرکے اینے سائی۔ آخر وہ دن آپنچا جب نرمین بھائی بن کران کے اساب تو اپنی بہن آئی تھی۔ اساب تو اپنی بہن آئی تھی۔ اساب تو اپنی بہن آئی تھی۔

" رمین بھائی دوت میں جانے کے لیے آپ کے کپڑے پریس کردوں۔ " حنین دروازہ ناک کرکے بیٹروم میں آئی تو حبیب بھائی کی کسی بات پرہنتی زشن نے لب جھینچے کہ

ہے۔ ''جیس حنین میں نے اپنے کیڑے پریس کرلیے ہیں۔''

"اجھا۔" حنین نے ماہی سے سر جھکایا اور باہرآ گئی حبیب جمائی نے بیچھے سے آواز دینا جا ہی مگر زمین نے ان کا ہاتھ د با کرروک دیا۔

جب سے شادی ہوکر زیمن کھر میں آئی تھی خین اس

کآ کے چھے پھرتی رہتی تھی پھانی کی صورت میں وہ ایک
سہلی کی متلاثی تھی جس سے ڈھیر ساری یا تیس کر سکے
ویے بھی میٹرک کے استحان دے کر فارغ تھی سوجب
سکے کالج میں داخلہ ملتا وہ زمین کی توجہ چاہتی تھی گئین پہلی
رات سے زمین کا رویہ بہت سرد تھا وہ سوائے حسیب کے
رمین کا ہوکررہ گیا تھا شادی کے فرراً بعد دونوں ہی مون پر
پے گئے سواب خاندان میں دعوتیں ہورہی تھیں جوز مین
برے دل سے اندینڈ کررہی تھی اس کو صرف اپنے میکے جانا

کے برعس حوربیاں منٹی کی گی آمدہے بہت پُر جوش تھی چھوٹے بچے اس کو بہت پسند تھے پڑوس کے بچوں کو حوربیہ کھر لے آئی اور خوب کھیاتی تھی بعض اوقات سارا سارا دن بہت جاتا آخر ماؤں کو فکر ہوتی اور وہ معفدت کر کے اپنے جگر گوشوں کو گھر لے جاتیں .....اب تو اپنی بہن آگئی تھی جو چوہیں کھنے ساتھ رہتی اور اسے کوئی آئی آکر واپس اپنے کھرنہ لے جاسمتی تھی۔

حید کو بھی ہے چھوٹی ہی گڑیا عزیز تھی ہوں والدین

کے ساتھ ساتھ بڑے بہن بھائی کے لاڈ بیار میں حنین اپنی

زعر کی کا حسین ترین بچین گڑار کر جب لڑکین کی سرصول

تک چچھاڈ حور پی گریجو بیٹن کرنے کے بعدا ہے کڑن میں

سے بیاہ دی گئ حور پہ باتی کی شادی کی تقریبات میں حنین

فی ہوتیا جوش و خروش سے حصہ لیا اس کی رقصتی کے بعد

دوسرے شہر جا ہے پر وہ اتنا ہی دوئی تھی باتی کے جانے

دوسرے شہر جا ہے پر وہ اتنا ہی دوئی تھی باتی کے جانے

ہین اور سیلی تھی وہ اپنی ہر چھوٹی بڑی بات ای سے زیادہ

عور پہ باتی سے فئیر کرتی تھی حسیب تو وقت کے ساتھ

حور پہ باتی سے فئیر کرتی تھی حسیب تو وقت کے ساتھ

ساتھانی دنیا میں گئ ہوگیا تھا۔

ساتھانی دنیا میں گئی ہوگیا تھا۔

کے بچوں سے دل بہلاتی۔ انہی دنوں حسیب کی ٹوکری کسی بینک میں گلی اور دہ اپنی ایک کولیک کو دل دے جیفا۔ گھر میں حسیب کی شادی کی باتیں ہونے گلیس حنین آنے والی رونق کے خیال ہے ہی خوش ہوگئی تھی حسیب کے ساتھ جاکر سب لڑک دیکھ آئے نرمین مناسب شکل وصورت کی لڑکی تھی دہ حسیب کو پسند تھی سونا درصاحب اور شمیم بیگم اس کی خوشی میں خوش تھے۔ سونا درصاحب اور شمیم بیگم اس کی خوشی میں خوش تھے۔

آنجل اجنوري (١٥٥٥م 238 مامام 2

کین بیسانحدان کوبھی صدمہ سے دوجار کر گیا تھا۔ ایک ہفتہ گزار کرحوریہ نے بھی رخصت سفر یا ندھا ہی ابو کے بغیر گھر کاشنے کودوڑر ہاتھا بھائی ویسے بھی پرائی تھی۔حوریہ کے ہوتے جنین کو پچھڈ ھاری تھی اس کے جاتے ہی وہ متوحش ہوتے جنین کو پچھڈ ھاری تھی اس کے جاتے ہی وہ متوحش سی ہوگئی لگنا تھادنیا میں اسکیل رہ گئی ہے کوئی اپنانہیں سب برگانے ہیں۔

اس میں خرمین بھائی اور حسیب بھائی کے بیڈروم سے چیخے چلانے کی آ واز پر ختین پریشان ہوکران کے دروازے کی طرف بڑھی۔ کی طرف بڑھی اورا بنانام من کرو ہیں تشہر گئی۔

''حنین کانے جاتی ہے بچے اسکول تم بھی کھر سے چلی جاؤں گی تو کھر کوکون سنجا لے گا بستم نوکری چیوڑو اور کھر بیٹھو۔''حسیب کا انداز جا کمانے تھا۔

''میں کیوں اپنی ٹوکری چھوڑوں تم حنین کو پرائیویٹ تعلیم دلواؤ۔''ٹریٹن بھڑکی۔

''مسئلہ حنین کا نہیں وہ لڑکی ذات ہے آج یا کل شادی کرکے چلی جائے گی کھر تمہارا ہے ای کے بعد کھر کوتم نے بینج کرنا ہے تم آدھا دن جاب کروگی تو گھر ڈسٹرب رہے گابس بیمیرا آخری فیصلہ ہے تم جلدی ہے اس پیم پرسائن کرکے دوتو بیس تمہارار بزائن جمع کروا دول۔''حسیب سب کچھ طے کرکے بیٹھا تھا اور جب وہ کوئی فیصلہ کرلیتا تو پیچھے نہ بتا تھا نرمین نے بچھے دل کے ساتھ سائن کردیا تھا۔

☆....☆....☆

محیم بیم اور نادرصاحب کوگزرے دس سال ہو چلے سے زندگی حنین کے لیے ایک سزا جیسی تھی بھائی نے گر بچویشن کے بعدائے کر بچویشن کے بعدائے کر بچویشن کے دن بھائی تھااور کھر کے سارے کاموں کی ذمہ داری اس کے کندھوں پڑھی آئے دن بھائی خودتو کے میکے دالے دو تیس اڑاتے اور شامت حنین کی آئی خودتو آرام کرکے اس عمر میں وہ خوب فر بہہ ہوگئی تھیں ساتھ ساتھ بلڈ پریشر کامرش بھی چمٹ گیا تھا جب یارہ چڑھتا تو ساتھ بھی حنین بنی تھی اب چند دنوں سے کسی کزن کی تختہ مثل بھی حنین بنی تھی اب چند دنوں سے کسی کزن کی آمر کا غلغلہ تھا جو آئی الآخر تشریف لے آلے تھا۔

وقت کن یس کفری خودکام کریس بہو کے نے ہے آئیں کوئی آ رام نیل سکا تھا حنین رات کا کھانا لگانے میں ان کا ہاتھ بٹالیا کرتی۔ ویسے بھی حسیب اور نرمین اکثر رات کا کھانا ہا ہرسے یا نرمین کے گھرے کھا کرتا تے تھے۔ کھانا ہا ہرسے یا نرمین کے گھرے کھا کرتا تے تھے۔

نادر صاحب ریٹائرڈ ہوئے تو تج پر جانے کی خواہش ہوئی اللہ نے کرم کیا اور شیم بیکم اور ان کانام تج لسٹ میں آئیا۔ حتین مال باپ کے لیے خوش بھی می اور اواس بھی۔ '' فکر کیول کرتی ہو تکی میں تج پر جا کر مب سے زیادہ تہارے لیے دعا ما گول کی کہ میری بچی کا تصیب چک جائے۔'' شمیم بیکم ایئر پورٹ پر حتین کو گلے لگاتے خود بھی آبد بیرہ تھیں۔

سب سے چھوئی اور لاؤلی بھی ان کو بے حد عزیز بھی دہ فرمال برداراور صابر بھی تو بہت تھی ۔ حنین نے شیم بیکم کو گلے لگاتے نا در صاحب سے بیار لیتے خواب میں بھی نہ سوچا تھا کہ اس کی اپنے والدین سے بیہ آخری ملاقات ہوگی۔

☆.....☆.....☆

اس سال ج میں رقی کے دوران بچوم میں بھکدڑ کچ گئی اور کئی حاجی شہید ہو گئے انہی حاجیوں میں سے شیم بیکم اور نادرصاحب بھی تتھے۔ بینجبر سنتے ہی جنین کوسکتہ ساہو گیاوہ ماں باپ کی میتنیں بھی ندد کھیے کی حوریہ بھی تم سے نڈھال تھی زندگی نے اچا تک ہی پلٹا کھایا تھا۔ حسیب بھائی مرد تھے

آنجل 🗘 جنوری 🗘 ۱۰۱۷ء 239

"دخین پو پوکھانا پکاتی ہی اچھا ہیں۔" جمنہ کے منہ سے پھلا تو نرمین نے گھور کراہے دیکھا۔ حنین نے قریب آکر پانی کا جگ میز پردکھانو سالاراس کی طرف متوجہ ہوا۔

''آپ کا تعارف؟'' اس نے براہ راست حنین کو مخاطب کیا۔

''بیری جھوٹی نندخنین ہےتم نے میری شادی پر دیکھا ہوگا۔'' بھانی کے بتانے پر سالار نے اپنی روش آنکھیںاس پرٹکادیں۔

"بجو....اب آنے سال پہلے کا قصہ جھے کیا یاد" سالارنے کندھےاچکائے۔

''لوتم اتنے بچے تو نہ ہے اس وقت '' نرمین برا ''گئی۔

"مامول .....رات کوشادی کی مودی دیکی لیناسب یاد آجائے گائے" حمنہ نے مجھداری سے کہا تو وہ مسکرا کرسر ہلانے لگا۔

"" آوتم بھی بیٹو حنین کھڑی کیوں ہو۔" سالارنے پیککش کی۔

'' مجھے کچن میں کام ہے۔'' حنین نے بھانی کو دیکھا جن کوسالار کااس ہے بات کرنانا گوارگز رر ہاتھا۔ ''کرد تر میں تر میں میں میں میں اس کے اور

"کام تو ہوتے رہیں کے پہلے ہمار ہے ساتھ کھانا کھالو۔"اس کے کہنے پرختین ناچار کری کھنچ کر بیٹھ گئے۔ سالار نے اپنے آ کے رکمی پلیٹ اٹھائی ادراس ہیں چکن کڑھائی اور کہاب ڈالے پھروہ پلیٹ ختین کو پیش کی۔ "میں خود لے لول گی۔" حتین نے تکلف ہے کہا۔ "آپ نے پکایا ہے آئی گری ہیں کھڑے ہوکر.....

میں نے صرف آپ کو نکال کر دیا ہے۔'' سالار نے نرمی ہے کہا تو اس کی بات پر حنین کی آتھ میں بھیگ سی گئی میں برسوں گزر گئے ساعتوں نے ایسازم لہجداور ہمدردالفاظ نیس

نے تھے امی بابا کے جانے تے بعد خنین کے لیے داول سے مدردی اور کھوں سے تری ہی اٹھ گئ تھی بھائی تو بھائی

ے ہمدردی اور بجوں ہے تری ہی اتھ جی تھی جھائی تو بھائی تھیں ان سے اچھی تو قع رکھنا ہی عبث تھا گر حسیب بھائی

''چھوپو ۔۔۔۔ ماموں کب سے آئے بیٹھے ہیں آپ کھانانبیں نگارہی ہودہ اتی دورے آئے ہیں۔'' بچہمال کی زبان بول رہاتھا۔

زبان بول رہاتھا۔
'' پیدل چل کرآئے ہیں۔' حنین نے جل کر پوچھا۔
'' مہیں پلین سے آئے ہیں سالار ماموں اور حمنہ اور میرے لیے بہت سارے تفض بھی لائے ہیں۔' سعد آخرتھا تو بچہ بی اشتیاق سے ہتانے لگا۔

" پھو پو .... جلدی کھانا لگاؤ ان کو زور کی بھوک کی ہے۔ " پھراس کو یادو ہائی کروا کرا چھلتا کودتا باہر چلا گیا۔وہ بے ولی سے ڈاکٹنگ بیبل سیٹ کرنے گئی پھر جب کھانا چن دیا تو بھائی کے بیٹر دوم کی طرف آئی جہاں سے تبقہوں کی آ وازیں باہر تک آریک تھیں۔ جین نے ہلکا سا دروازہ ناک کیا۔

" بعانی ..... کھانا لگ گیا ہے۔" وہ بتا کراوث آئی کی کا کھیلا واس کا منتظر تھا جس کودہ تمینے لگی۔

دخنین ارے پائی تورکھو۔" بھائی کی آواز پراس نے سر برہاتھ مارا پانی کی شنڈی یوٹل فرت کے سے نکالی گلاس اٹھا یا اور میجن سے ہاہر آئی۔

''واہ بھنی کتنے سالوں بعداییا ذائع دار کھانا نعیب ہوا ہے۔'' ڈائنگ نیبل پر سعد کا ماموں ذوق وشوق سے بریانی کھار ہاتھ اساتھ ساتھ تعریفیں بھی جاری تھیں۔

"خرراب اتناجمی ذاکقہ دارجیں ہے تم اصل میں برسوں بعد دلی کھانا کھا رہے ہوای لیے۔" بھانی نے حنین کود کھے کرمند بنا کرکہا۔

''ارئے ہیں بجو دہاں امریکہ میں بھی انڈین پاکستانی ہوٹل ٹمیٹ کیے ہیں لیکن ایسامزہ کچے امال کے ہاتھ کا لیکا یاد آگیا۔'' سالارنے تفی میں سر ہلا کران کی ہات ددگی۔

آنيول المجنوري ١٠١٤ ( 240



0300-8264242

توایئے تھے شاید عم روز گاران کواینی چھوٹی بہن سے عافل كر كيا تفاكه بينك كي ملازمت كے ساتھ انہوں نے اپنا گاڑیوں کا شوروم بھی کھول لیا تھا سوان کو کھڑی بھر کی جو فرصت ملتی وہ بھائی اور بچوں کے حصے میں آجاتی تھی۔رہ کئی حوربیاتو وہ مال جائی بھی حنین سے دور تھی بھالی کے مکڑے رویوں کے باعث کم ہی اُدھرکاریج کرتی تھی یوں حنین پیارمجت اور خلوص و مروت کوترس کی تھی۔ " پچو پو مجھے ٹرائفل دیں۔" سعد کی آواز پروہ چونک کر حال میں والی آئی سب کھانے سے تقریباً فارغ ہو چکے تصحین نے ایک بھری پلیٹ پرنظر ڈالی پھرسامنے دیکھا تو سالاركوجيرت سياني طرف ديكمتايايا توجعيني يكثي "حنین اب انفواور جلدی سے برتن سمیٹ لو۔" جمالی نے کری سے اٹھتے ہوئے کہا تو وہ سر ہلا کر برتن سمینے کی۔ سالار بھی نیکین ہے ہاتھ یو ٹھے کراٹھ کھڑ اہوا حمین کی بحری يليث اب محماس كى تكابول يس كلى\_ ''اور ہاں اچھی ی جائے لے آنا۔'' بھانی نے نیا تھم جاری کیا۔ "ممند بينا..... پهويوكي ميلپ كرواز "سالار كهه بيشا توحشدنے براسامندیتایا۔ "وه كرك كى سالارتم اعدر چلو-" زيين بعاني نے تا گواری سے سالار کود یکھااور قدم آ کے بر حادیے تو سالار كوان كاساتهو ينايزار ☆.....☆.....☆ پھروہ جائے لے کرلاؤ نج میں آئی تو یجے ٹی وی پر بعالى كى شادى كى مودى لكاكر بينے تے اوراب سالاركى بادداشت تازه كرنے يرتلے موئے تھے۔ " بجوكتني كيوث اورا سارث بهوا كرتي تقي تم\_اب توقتم ہے توب بن کی ہو ہروقت کو لے داغنے کو تیار "وہ ایک ایک کرے سب کوجائے پیش کردہی تھی جب سالار کاب لاك تبعره ساعتول سے مرایا حنین کے لیوں برمسکراہث تچيل کئي جبكه زمين بھائي كامنه پھول گيا۔ " شادی اور بچوں کے بعد کہاں اسارتنس رہتی ہے

البحل المجنوري (المام) 1014 241 241

کام کاج اور ذمہ واریاں اتنی ہوتی ہیں۔" بھانی نے پر جنین کودہ ایک اچھا مدروانیان لگا تھا جو بھائی کے میکے كيدوس برشته دارول في مختلف تعاشا يدعم كازياده حصہ باہر گزارنے کی وجہے اس کا مزاج الگ تھا۔۔۔۔ ببرعال كجيم مي حين كوكمريس اس كي آمد بري مبيل في تقى ....جىيب بعائى سے بھى اس كى اچھى دوئى ہوگئ تھى اور ویسے بھی وہ اپنی بیوی کے رشتہ داروں سے بھی خاکف نهوتے محضن كولكا وه ايك المحصفو براور باب بي سيكن اليقح بعاني بي يأتبس يهوج استالجهاديا كرتي تحي-

☆.....☆.....☆

اس دن بعانی کا بلد بریشر بهت برده میا اور منن کی شامت آئی۔ ہوا یہ کہ وہ کپڑے دھونے تھی تو عظمی سے بهاني كالتورهينون كاذ زائزسوث وافتنك متين سيدهوديا ليز الني يرسكهان كودا ليو بعاني كي نظراي سوث ریر کئی پرجوانبوں نے تماشہ کھڑا کیا کہ الا مان حتین کی اللی مجیلی تسلوں کوکوں ڈالا ان کے چلانے برسالار کمرے ے باہرنگل آیا تھا حنین نے جوسالار کوآتے و مکھا تو مارے شرم کے زمین میں کڑی گئی ایک غیرانسان کے سامنے نهايت شرمندكي محسول بوني-"فرين بجوبس كروبوني غلطى اب جائے دو-"وہ بھائي

كابازو يكزكر كيضاكا\_ "ويسيمى بائى بلد يريشركى يدهدك موكول داون-" سالاركاا تناكهناغضب هوكميايه

"ارے بیجان کرایی حرکتیں کرتی ہے معلوم جو ہے میں ہائی بلڈ پریشر کی مریضہ ہوں جا ہتی ہے میں ہارث افیک ہے مر جاؤل " وہ بین کرنے لیس سالار نے نا كوارى يرين كوديكها\_

م مصوم صورت دھتی ہے برے پوری فسادن ای کی وجه ے مجھے اچھی بھلی ملازمت سے ریزائن کرنا بڑا۔" نرمین کوایے برانے و کھڑے یادآئے تھے حنین نظری -SO 3 2 100

"احجمابس اندرچلواب" وه نرمین کو بصد اصرار اندر لے آیا ای سے ایناسر دکھتا ہوامحسوں ہوااتنے سالوں بعد

"ارے بیر پیولو ..... دیکھیں" سعد نے سب کی توجيهمرادهركرواني-

ينك اوراورنج كلرك كنثراست لينك ميس ملبوس نوعمر چرے رمعصومیت اور باللین لیے تین جمانی کے پہلومیں آ کرمینی کھی خوتی اور بے فکری اس کے ہرا تداز سے چھلکی نظرآ ربي عي-

رہی گا۔ اینے سہانے دن اسکرین پرابھرتے و کمچے کرحنین کے دل نے حسرت بحری چٹلی لی۔ پھرامی اور بابا ایک ساتھ اللج پر آئے تھے اکلوتے بیٹے کی شادی میں شادال وفرحال-

ں وقر حال۔ ''وادا۔....وادی۔''سعدنے پھر نعر ولگایا۔ حنین کو پیتہ نہ علاكب اس كي المحمول ساة نسوبيت للم سالار فظر محمائى تواس كوروت يايا-

" حمنہ جلدی فارورڈ کرور معتی کے وقت سالا رمیرے ساته كمر انظرآئ كاديكي فودواس وتت كيساسوكهاسرا تقاريمي" بمانى في كهاتوحند في سربلاكرد يموث اللهايا اورفارورو كرتے كى-

رورڈ کرنے تلی۔ حنین جو بابا اورامی کومحویت سے دیکھ رہی تھی ایک وم موش مين آسكى ول كودهكا سالكا تفا بحروه مزيد وبال

سالار کے آجانے سے کھر میں کافی رونق ہوگئ تھی بعانی کی بے جا تقیدے بھی کھے خلاص ال کی تھی کہ آئے ون نت نے بروگرام محوضے چرنے کے بنے رہے جس میں بچیش پیش رہے ہمانی کے میکے والوں کی آمدیس بھی اضافہ ہوگیا تھا اور حنین برکام کا بوجھ پہلے سے بی منا بره كيا تفاليكن ووخوش تفي كراس كوكام في زياده تضن روبوں کوسہنے سے محکن ہوجاتی تھی وہ دیکھرہی تھی کہ بھالی كاكزن ان كواس يرزياده توجه شدريخ ويتاتها بحالي اس ہے کی بات براجھتی تو وہ کوئی ٹی بات چھیٹر دیتا مجموعی طور

242 , rolz ( ) s jour ( ) 242, 242

ائی بر حمی مکسی کزن کا بیم متوارول والا روبیر سالار سے مع كرنامشكل مور باتفايه

"حنین ایک کب جائے ملے کی پلیز۔" وہ زمین کو سكون آوركولي بصداصرار كحلا كرخود كخن مين جلا آيا جهال حنین بھیلی آجھوں سے روزمرہ کے کامول میں مصروف می سالارکود کھے کر حنین نے رخ موڑ لیا کہ عجیب ی شرمندگی اس يرسوارهي\_

ودي ين وي مول "وه بعاري آواز من يولى ـ سالارنے وہیں رکھی ڈائنگ میز کی کری تھینجی اور بیٹھ عمیاحتین اپنی پشت پراس کی موجودگی محسو*س کرکے کچ* ب يين ي بولئي \_

دين م بوي. "آپ لاؤنځ مين مينسين مين لاتي هون<u>.</u>" وه رسانیت سے بولی چرچائے یکا کرجیے ہی بھی تو سالار کو

وجيں برا بعنان پايا۔ "ميس بيهال آ رام محسوں كريد با بهوں۔" وہ مسكرا كر بولا تو

حنین جب ربی۔ "" تم بھی پہال بیٹے جا دیش سے کاموں میں کی ہو۔" "ایما وہ بے تکلفی سے جائے اس کے ہاتھ سے لیتے ہوئے بولا توحين محمصين يوكى-

"بيضياك" سالارنے زوروے كركماتو ده ذرادوركرى ميني كريش في-

د متم استخ تکلف میں کیوں رہتی ہو ہنسا بولا کرو ہی تمہارا ایٹا گھرہے۔" سالار نے بغور اس کی روئی صورت كامشام وكيا-

"يميرااپنا ممرجمي تعاليكن ابنيس-"حنين كيمنه \_ يافجارنكلا\_

" كيول نبيل بياب بحى تبهادا كمرب حنين ال كمرير تمہارا بھی اتنابی حق ہے جننا کے حسیب بھائی کا نرمین بچو اور بچوں کا۔"سالار کی بات پرایک تلح مسکراہٹ حنین کے ليول يرتفبرني-

"ایندادر می سے بی جارد بواری تب تک گھرنہیں میں ہارے خلاف اتنا عناد نہ تھا نرمین بو مجھے اپنے

بنی سالارصاحب جب تک اس میں رہنے والوں کے دلول میں آلیسی محبت اور کشادگی نه ہو۔" وہ چنج کر بولى .... سالار چونكا اوراساس كم كولزكى سالىي تحي ک امیدندهی\_

"ميريمال باپ كى زندگى تك بيكمراور يهال كى ہر چرزمیری می اہل خانہ بھی میرے تھے لیکن ان کے جانے کے بعد میرے قدموں سے زمین اور سر سے شفقت بحراآ ان چھن چاہے۔"حنین کا ضبط آج جیسے ٹوٹ سا کیا تھاوہ سبک آئی سالاراس کے رونے سے يريشان مور باتفا\_

"حنین پلیز ..... بی ریلیس "اس نے میز پرد کھ جك سے كلاس من ياتى الله علا اور اس كى طرف يو حلا\_ حنین نے گلاس کے کرایک کھوٹٹ ٹس یائی فی لیا پھراہے أنوفيلى عصاف كرفيكى

"آئم سوری " وہ جسے اٹی بے ساختہ کیفیت پر شرمنده مولى-

"نواش او کے۔" سالارنے زی سے کہا۔ "تماین جگه درست این موهنین ..... گعر افرادخانه کی محبت اور خلوص سے وجود ش آتے ہیں۔ آج میں مہیں اليخ متعلق بتاؤل ....ميرى زعركي مين بعي كم وبيش ايس بى سردرويول كاسامنار اب مجصے" سالاركى بات برحنين ک خوب صورت آلمعیں حرت سے محیل کئیں۔

"مير ابومر يجين من بى دنيات علي مح جوائث میملی سستم تفاجارا.....ای کے میکے میں بس ایک مامول كارشته تفاجوامر يكه يس ربائش يذري تصودادان خوتی سے بہواور ہوتے کوایے یاس رکھ لیا داوا کی حیات تك سب كي تعيك رباز ندكى تب مشكل مونى جب دادا كا انقال ہوا تا یا اور تائی مطلب زمین بچو کے والدین کے لیے ہم ماں بیٹا ایک دم ہی بوجھ بین مجے ان کے اپنے پانکانے تصابا کی آمدنی زیادہ ندمی سوتائی اٹھتے بیٹے میری مرحوم مال کوسو باتیں سناتیں حالانکدان کے بچوں

چھوٹے بھا کول کی طرح چاہتی تھیں جیسے تیے وہ کھن و است گزرامیں میٹرک میں پہنچاتو ای آزبائٹوں اور عمول کو خاموتی ہے سینے ٹی بی کو محلے لگا چکی تھیں کم چیوں اور اب دیورانی کی بھاری کے متوقع خرچوں کو لے کرتائی مندور ہوگئی تھی سوتائی کا سارا نزلہ جھے پر کرتا تایا بھی بے مخدور ہوگئی تھی سوتائی کا سارا نزلہ جھے پر کرتا تایا بھی بے رخی دکھانے گئے ان حالات میں ای نے ماموں سے رابطہ کیا اور کہا کہ میری زندگی کا مجروسہ نہیں سالار کو رابطہ کیا اور کہا کہ میری زندگی کا مجروسہ نہیں سالار کو امریکی اس بلوا لو۔ "سالار ذرا در کو خاموش ہوا مریکی ہوا حقین دل جھی ہے ہم تن کوش تھی۔

'' پھر....؟'' اس نے بے قرار ہوکر پوچھا تو سالارمسکرایا۔

"پھر دو سال گلے ہاموں کو جھے بلوانے میں اس دوران امی ایک رات چیکے ہے اس فانی دنیا کوچھوڑ گئے۔" سالارنے کہراسانس بعرار جنین افسر دہ می ہوگئی۔

"امريكه كيا توتعليم كاسلسله يحرس جوزا مامول كا وہاں ایک اسٹورتھا جس کی دیکھ بھال کے لیے مجھے منتخب كيا كيا تفاان كي دويثيال سيس انتبائي اوْرن امريكي احول کی بروردہ مامول نے ان میں سے ایک کومیرے کیے جن رکھا تھاوہ دن میرے لیے جیرتوں کا دن تھاجب مامول نے بعد اصرارائی بئی نینا کو مجھے نکاح کے لیے راضی كياس كانخره قابل ديدتها جبكه بجصاس معامل يس كونى اہمیت نددی جارہی تھی حالانکداس کامغرفی اعداز میرے لیے نا قابل برواشت تھا مجھے اس ملک کی شہریت ابھی نہیں ملی تھی ماموں کے ساتھ رہنا میری مجبوری تفااورای وجدے میں اس بے جوڑ تکاح برنا جار خاموش رہ گیا خیر میری زندگی کامشکل دور پھرے شروع ہوگیا تھا۔ نینا کے اطواراس کی لڑکوں ہے گہری دوستیاں حتی کدور مک کرنے کی بری عادات مجھے خوان کے محونث بھرنے پر مجبور کرتی رہیں جارسال کی نام نہادازدواجی زعر کی کوآخراس نے خود بى ختم كرويا اور جھے طلاق كے كرايے كى بوائے فريند

ے شادی کرلی ماموں بہت نادم تھے خیراس دوران میں

الجل 🗘 جنور

مجى كافى اير جست ہو چكا تھا۔ ماموں كا كھر چھوڈ كر عليحده رہنے لگا اور ان كا ڈرگ اسٹور بھى چھوڈ ديا اور كہيں اور ملازمت كرلى چركئى سال كزر كئے يا كستان كارخ ندكيا كه ماں كے بعد يہاں كوئى سچارشتہ بچاہى ندتھا كس كے ليے والى آتا۔ "سالارا يك دم چپ ہوا حنين اسے دلچيى سے من دى تھى۔

''نرمین بجو کی شادی کے بعد میں یہاں سے گیا تھا وہاں فون پران سے دابطہ دہتا تھا تایا تائی کے بعد دیگرے دنیا چھوڑ گئے اور بہن بھائیوں کے گھر بس کئے بجو جھے سے سب بتاتی رہتی تھیں ۔۔۔۔۔بھی اپنی سسرال کے بارے میں بات نہ کی نہ ہی میں جان پایا کہ وہ مزاجا اتن بدل چھی ہیں بیقی ہاں آ کریں چلا۔'' سالار نے افسوں سے حین کود یکھا تواس نے لب جھینج لیے۔

ووجہیں ایک مزے کی بات بناؤں کہ جب سے میں امریکہ ہے آیا ہوں تقریباً سب کے بدلے رویے مجھے جیران کررہے ہیں۔'' خنین کو افسروہ دیکھ کراس نے بات پکٹی۔

''کہاں وہ بے جارہ یتیم اڑکا جس کوکوئی مندندگا تا تفااور کہاں بیامریکہ پلیٹ سالارجس کے آگے ہرکوئی بچیا جارہا ہے ہاہاہا۔' اپنی بات پر وہ کھل کر ہساختین بھی مشکرادی تھی۔

"ای طرح مسکراتی رہا کرولائک اے بر لوگرل "وہ حنین کوئویت سے کھتے بولاتو حنین جھینے گئی۔

" تو تہنے کا مقصد یہ ہے کہ حوصات ہیں ہارتا کیونکہ ہر انسان کی زندگی میں تصنائیاں بھی آتی ہیں اورآ سانیاں بھی کوئی آیک موسم سمانہیں رہتا اچھی لڑک ۔" سالارنے آخر میں ملکے سیکتے انداز میں کہا تو حنین کی آٹکھیں پھر سے جھلملانے لگیں پہنچیس کیوں سالار کارُخلوص لہجاس کوذود رنج کر گیاتھا۔

ہے۔۔۔۔۔ہے۔۔۔۔۔ہے۔۔۔۔۔ہے۔۔۔۔۔ہے پعرا گلے بہت سارے دن یونمی گزر گئے حنین کی معمول کی زندگی میں غیر معمولی تبدیکی تب آئی جب زمین

244 ,1012

تیرے محر کی راہ گزر میری منزل نہیں مجھے ول سے تکال دوں میکوئی مشکل نہیں گر بھلا بھی دول تھے کو اے صم یر شاید بھول یائے بھی یہ دل تہیں دل محلتا ہے جس وقت آتے ہو یاد حمہیں یاد کرنے سے تو چھ حاصل نہیں بمعرب يزع إل جار موجبت كي جناز کہتے ہیں دنیا والے یہ مقتل نہیں.... ہم برم میں آئے تم رخ مود کر چلے كيا تيري مفل من آنے كے قابل نيس؟ کل کردیا جذبات قلب کو تم نے ول نادان کہتا ہے کہ او قاتل خمیں لیا ہے فیصلہ سزا کا تیری خوش کے واسطے كيآج كے بعد كہيں بھى تو جھے ہے كى تبين راہِ عشق میں منزل ملا مبیں کرتی بم ابم ایے رہے یہ بھی چلی نہیں مجماعجماعوان.....کراچی

نا مناسب رو یوں کی نشائد ہی بھی کروار ہاتھا اس نے نرمین بھائی کوان کے پڑھے لکھے ہوکراجڈ انداز واطوارا پنالینے پر بازیرس جاری رکھی۔

"بجوآپ کوآپ کے بیچے فالوکریں سے جیسا آپ کا رویہ ہوگا وہ بھی ابنالیس کے خودکو بدلیس ورنہ نقصان آپ کا ابنا ہے۔" پھر پر مسلسل پانی کر سے قوشگاف پڑجا تا ہے بیہ تو کوشت پوسیت سے بی فرمین بھائی تھیں۔

"مكافات مل بهت برابوتا ب بجوجوكرو كوهى بجربا پڑے گاس ليے اپنابرتا وَبدلو۔" سالارڈ هكے چھپے انداز میں كهدديا كرتا جس پرنرمين اس كو گھوركرد يمضى پريدي تھاكہ سالاركى باتيس كھرى تھيں سوسيد هادل پراثر كرتيں تھيں۔ سالاركى باتيس كھرى تھيں سوسيد هادل پراثر كرتيں تھيں۔

موسم نے کروٹ بدلی اور سردیاں بدھوک چلی آئی

نے گھر کے کامول میں دلچین لینا شروع کی اور جب بھائی نے پہلی بار پائپ لگا کر صحن دھویا تو حنین بے ہوش ہونے والی لگی تھی بیا لگ بات کہ اس کام کے بعد وہ ہائپ گئی تھی آخر برسوں بعدجم کومشقت میں ڈالا تھا۔

"ارے حنین جلدی سے جائے لاؤ۔ بائے پٹھے دکھ گئے میرے۔" نرمین ہائے وائے کرتی لاؤنج کے صوفے برگری گئی۔

\* '' ہاتھ پر ہاتھ دھر کربیٹی رہی ہواتے سال زنگ تو لگنا ہے تا بچو'' سالا رجو وہیں موبائل میں مکن تھا سر اٹھا کر پولا۔

"ا بنی جان عزیز ہے تو جان چھٹراؤ آرام پہندی ہے رنگ برنگی بیاریاں چھٹائی ہیں خود کو۔" کل سے میرے ساتھ واک کرنے بھی نکلو کام کائ کردگی تو ہی چاق و چوبندر موگی۔" سالارنے سمجھایا تو بھائی نے ناچار سر ہلایا چاہئے کے کرآتی حنین کے چیرے پر بیافتیار سکراہث پھیل گئی۔

"تو بیرسالارصاحب کا کارنامہ ہے۔" حنین کوخوشی محسوس ہوئی تھی سالار بھی د بی سکراہث سے جنین کود مکھنے ماتھا

' ' ' ' ' ' ' ' ' آج ہے تم کچن تک محدود ہوجا و اور صفائی سخرائی کا کام بجو پر چھوڑ دو '' سالا رکی بات پر نرمین کے ہاتھ ہے چھلک پڑی۔

''بچو جماڑو 'یو نچھا کرنے سے چربی کم ہوتی ہے۔'' سالارنے مزے سے کہا تو نرمین بھابی کا چبرہ دیکھنے والا ہوگیا۔ حنین ہسی چھپاتی واپس بلٹ گئ تھی۔ ہوگیا۔ بین ہسی چھپاتی واپس بلٹ گئ تھی۔ ہی۔۔۔۔ہینہ ہے۔۔۔۔۔ہینہ

کے پیالے میں بحرکر یو چھا توحین نے لب بھنچ کرفتظ سربلا دیا۔

" حوریہ باتی یوں اچا تک ۔" حنین نے بات کارخ موڑا۔

"ہاں میری سسرال میں کسی کی شادی تھی وہی اثنینڈ کرنے آئی تھی ہفتے بھرسے یہاں ہوں جاتے وقت سوچا اپنی گڑیا کو دیکھ آئیں کس جال میں ہے۔" حوربیہ بتاتے ہوئے آخر میں پھیلٹے ہوئی تھی۔

"آپاوگ بیٹو میں کھاسٹیکس وغیرہ لے آئی۔" وہ حوربیکو وہیں بٹھا کر کچن میں جلی آئی۔ پھر اسٹیکس اور کولٹرڈ رنگ وغیرہ ٹرالی میں جا کر کچن سے عجلت میں باہر آئی تو سالارے کراگئی۔

''ارے اتی جلد ہاڑی ٹیس کس کی مہمان تو اڑی کی جارہی ہے۔'' سالا رنے جیرت سے یو چھا تو وہ جمینپ گئی۔

''حوریہ ہاجی آئی ہیں۔''حنین نے خوشی سے بتایا تو وہ حسب سابق ملائمت سے مشکرادیا۔ سب سابق ملائمت سے مشکرادیا۔

' پہتو اچھی خبر ہے چلو ہم بھی ملتے ہیں آپ کی حور پہ یا تی ہے۔'' وہ اس کے ہم قدم ہوکر لا دُرج میں داخل ہوا تو حور بیا چھنے ہے اس دراز قدخوب صورت لڑکے کود کھنے گی جو بہن کے پہلومیں بہت نجے رہاتھا۔

"حوریہ باجی بیسالار ہیں بھائی کے کزن امریکہ سے
آئے ہیں۔"حوریہ کی سوالیہ نظروں کود کی کرحنین نے بتایا۔
سالارسلام کرکے وہیں بیٹے گیا حوریہ نے بھائی کے
کزن کو کچھ منہ بنا کرد یکھا۔

"ہاں بھی نرمین بھائی تو بہت مہمان نواز ہیں اپنے رشتہ داروں کی خوب آؤ بھگت کرتی ہیں بس نندوں سے خدا واسطے کا بیر ہے۔" وہ کمی سے بولیس تو حنین نے گھبرا کر سالا رکود یکھاجو خاموثی سے بن رہاتھا۔

مان رودیک بوط موں سے فارہا گا۔
"سال بعد صرف اپنی بہن کامندد کیصفد و گھڑی آجاتی
موں ورند آپ کی کزن تو سسرالی رہتے نبھانے کی قائل
نہیں ہے کوئی آٹانہیں ڈلواتی ہارے گھر جو اس کی سو

تھیں جین سردیوں سے خاکف رہی تھی کے بزلہ ذکام اسے گھیر لیتا اور سردی اسے گئی بھی بہت تھی سو بھیشہ کی طرح اسٹور دوم سے سارے کمبل رضائیاں اور کرم سوئٹرز کوجیت بر لیے جا کر باری باری دھوپ میں رکھا اور ایک براؤن رنگ کا سوئٹر خود بھی پہن لیا کہ کھر میں گرم کپڑے پہننے کا رنگ کا سوئٹر خود بھی پہن لیا کہ کھر میں گرم کپڑے پہننے کا آغاز بھیشہ جنین سے ہوتا تھا وہ جیت کی سیڑھیاں از کر شیخ آئی تو سالار کی نظر سوئٹر اور گرم شال میں ملبوں جنین پر شیخ اور جیران رہ گیا۔

" کیا مواطبیعت او تھیک ہے۔"اس کے استفسار پروہ شرمندہ می ہوگی۔

''جی بس شند برو ھئی ہے تو۔''حنین کے جواب پر وہ سکرادیا۔

واسے شنڈ کہ رہی ہوتم۔ارے یو خوشگوارموسم ہے مجھی امریکہ آو تو پید چلے شنڈ کے کہتے ہیں میں جس معلاقے میں رہتا ہوں دہاں تو پانی بھی برف کی شکل پیش مرتا ہے سردیوں میں۔" سالار نے بتایا تو حنین نے جمر جمری کی لی۔

"اف توبہ مجھے ہیں آنا وہاں آپ کوبی مبارک ہو امریک۔"وہ ہے اختیار کہ پیٹی تو سالار کی مسکمانی نظروں کی جوت بچھی گئے۔ حنین نے اس کے چبرے پرتاریک سایہ سالہراتے و کیولیا تھا۔

"اوکے تہاری مرضی۔" سالار نے کندھے اچکائے اور اندر کی طرف قدم بڑھائے تو حنین کو عجیب سااحساس ہوا۔

میں کیا سالار کومیری ہات بری گلی....کین میں نے تو الیم کوئی خاص ہات نہیں کی پھروہ کیوں بچھسا گیا۔"حنین خود سے الجھتی رہ گئی۔

☆.....☆.....☆

دوسرے دن بنا بتائے حوریہ اپنے بچوں سمیت چلی آئی حنین کے لیے تو بیسر پرائز ہی تھا وہ بہن سے خوب لیٹ کرگرم جوثی ہے لی۔ لیٹ کرگرم جوثی ہے لی۔

"كيسى موحنين؟" حديد نے اس كا چره ماتھوں

انجل الجنوري ١٠١٤ ١٠١٤ 246

الملي بيقى سوچ رښي بول يادول كى محتى نوچ ربى مول تانادادا الؤتايا جائے کون واپس ہے یا بمردروازه كيول كحول ربي بول الملي بيتى سوچ راى مول ابساتھيس بين وه مارے رج تے بم جن کے بارے إبان ماتھوں کوٹول رہی ہوں الى يى يى دى دى بول وہ مط کے سب چھوڑ کے رفية سار يادرك بكررستول كوكيول كهوج ربى مول الملي يقى وج رى مول ونياش بيهوتا بينا ماتھ کے نے کے تک بعدمنا مر محدها م كول كول مول ري بول اللي يتح وج ربى بول

رفعت نينا ..... پسرور

'' پلیزکول ڈاؤن۔'' سالارنے آئیس ٹشو پیش کیا۔ '' دیکھئے آپ کے رونے سے بچے پریشان ہو گئے ہیں۔'' اس نے حمزہ اور نمرہ کو دیکھ کر کہا جو خاموش بیٹھے تھے۔

"باجی بس کرو-"حنین بہن ہے کرلیٹ گی او حوربد شوسے اپنی آلکھیں صاف کرنے لگی۔

استے میں زمین دو پہر کی نیند کے کر کمرے سے باہر نگلی اور لا و نئے میں چلی آئی۔وہ ان مینوں کود کھے کر کچھے جیران ہوئی تھی۔

''کیسی ہوحور ہیں۔'' زمین بھائی نے آ سے بڑھ کر یو چھا تو حور یہ جو رونے سے لال بھبھوکا چیرہ لیے باتیں سنے رہیں بہن کی محت سی التی ہے بھائی کوتو ایسا کردیا ہے کہ خون ہی سفید ہوگیا ہے اس کا۔ رہی بہن تو لاوارتوں کی طرح اس کھر میں بڑی ہے تو خیر خبر لینے آتا پڑتا ہے۔ "حور بیتو بھری بیٹھی تھی بھٹ بڑی۔ "آپ آیا کریں آپ کے بھائی کا گھر ہے۔" سالار نے زی سے کہا۔

"ارے رہے دو بھی جب احساس اور مروت ختم موجائے تو رہتے اپنی موت آپ مرجاتے ہیں۔"حوریہ نے ناک سے کھی اڑائی۔

"اوراللہ کی کواحساس دمجبت سے خالی رشتوں کے در پرنے ڈالے بیرسامنے بیٹی ہاس ہی کی مثال لے لومیری لاڈو پلی بہن ..... پوچھواس سے بابا ای کے گزرنے کے بعد کیا کیانہ سہاہاس نے "حوربیہ نے جذباتی ساہوکر حنین کی طرف اشارہ کیا تو وہ شیٹا کررہ کی حوربیہ باجی کو چیپ کروانا بہت مشکل تھا۔

"نازول ملی میری چیونی بہن گھر بحری آنکھ کا تارہ ملازمہ بن کررہ کئی ہے بھائی کی کہیں شادی کی بات بیس ملازمہ بن کررہ گئی ہے بھائی کی کہیں شادی کی بات بیس چلنے دیتی کہ مفت کی اوکرائی ہاتھ سے شکل جائے گئے ہی رشح میں بین ایجھرشے لائی تینوں دفعہ خواتخواہ کا اٹکار کہلوا بھیجا میر سے شوہر نے کہا تمہاری بھائی بھی اس کی شادی نہیں ہونے دے گئی ہم بر بار ہوئی ہو میں نے کہا میری تو مال جائی ہے بار بے میرا نہ حور یہ روانی میں دل کے بھیو لے ول وکھتا ہے میرا نہ حور یہ روانی میں دل کے بھیو لے بھوڑتی رہی اور ادھر حنین کا خفت کے مارے برا حال تھا سالار کے آگے تکھیں نیا تھائی جارہی تھیں۔

"میں کہتی ہوں امی بابا اپنے ساتھ اس کو بھی لے جاتے ایسے بے رحمول کے بیج تو نہ چھوڑتے۔"حوربدی بات برسالار نے جھر جھری لی۔

الله ندكرے آپ يكى باتيل كردى بين يدبهت الله و سوچ بي آپ كى "وه احتجاجا كهدا شار

"تو اور کیا کہوں میرا اور حبیب کا گھریسا کراس کو تنہا چیوڑ گئے۔"وہ چہکوں پہکوں رونے لگیں۔

آليجل المجتوري (١٥١٥م, 247

سالارکی باتوں سے ان میں بہت تبدیلی آگئی تھی۔ شہ ۔۔۔۔۔۔ میں ہے۔۔۔۔۔۔ م

نے سال کی آ مرآ مرحی ہے سالار کے ساتھ ل کر نہو اینر کی خاص سیلیمرش کرنے کا پردگرام ترتیب دے رہے تھے دیے تو نیا سال معمول کے انداز میں شروع ہوتا تھا لیکن اس بار نے سال کی شروعات امریکہ بلیث ہاموں کے ساتھ ہوئی تھی جس نے باہر کے ملکوں میں نے سال کی آ مدکے دنگار تگ قصے سنا ساکران کا جوش بردھا دیا تھا۔

کریں گے۔" سعد نے صوفے ہے انجیل کرتا کی بجائی تو کریں گے۔" سعد نے صوفے ہے انجیل کرتا کی بجائی تو کریں گے۔" سالار جو کما۔

مرے میں داخل ہوتی حنین نے انجیل کرتا کی بجائی تو کہا۔

مروفے پر آ رام دہ انداز میں نیم دراز تھا حنین کو دیکھ کر اونجی آ واز میں بولا۔

اونجی آ واز میں بولا۔

"" پھرتو ویسے بھی جھے واپس جانا ہے دوجنوری کی سیٹ کنفرم ہے میری۔" وہ ہاتھ سے فرضی جہاز اڑا کر بولا تو حنین چونک آھی۔

"سالارکی واپسی .....!" اس کول کو کچی وا۔

"خیس مامول ...... آپ مت جائیں ..... پلیز رک
جائیں نا۔" حمن اور سعدا کی ساتھ چلا اٹھے۔
"جانا تو ہے بیٹا ..... بیس بمیشہ کے لیے تو نہیں آیا
تفا۔" وہ رسانیت سے سعد کو سمجھاتے کن آکھیوں سے خین
تفا۔" وہ رسانیت سے سعد کو سمجھ ساگیا تھا۔
کود کھی دہاتھا جس کا چہرہ ایک دم بجھ ساگیا تھا۔
"آپ ہماری ہات نہیں سے مما کی ؟" سعد نے
معصومیت سے پوچھاتو سالار نے فی میں سر ہلایا۔
معصومیت سے پوچھاتو سالار نے فی میں سر ہلایا۔
"پایا کی۔" حمنہ نے سوچے ہوئے سوال کیا اس نے
گرون پھر فی میں ہلائی۔

''پھر .....پھر ....'' سعد بھی موچ میں پڑگیا۔ ''پھو پوک؟'' یکا کیاس کی نظر خنین پر پڑی تو وہ اشارہ کرکے بولا۔اس بارسالارنے اثبات میں سر ہلایا۔ ''پھر پو ...'' وہ دونوں خنین کی طرف دوڑے۔ میٹی تھی خاموش رہی \_ زمین نے ماحول کا بوجل پن محسوس کرلیا تھا۔

"اچھاختین آب میں چلتی ہوں تمہیں ملنے آئی تھی وال لیا۔"حوریہ نے حنین کو مکلے نگا کرایی چا در پہنی۔

" ارے آپ کو آئے در ہی گٹنی ہوئی ہے ابھی سے جارہی ہوئی ہے ابھی سے جارہی ہیں ہیں گئنی ہوئی ہے ابھی سے ا جارہی ہیں جیٹھے حسیب بھائی آنے والے ہوں گے۔" سالارنے اخلاق بھایا۔

سالارے احلال جھایا۔

د دنہیں ہمائی مجھے جس سے ملنا تھا مل لیا باقی رہے

حسیب بھائی تو وہ خوش ہیں اپنی دنیا میں جہاں صرف ان

کوائی ہوی اور نے دکھائی دیتے ہیں ہم بہنوں کی خیر

ہے۔ "حوریہ نے کٹیلے لیجے میں کہا تو نرمین نے اس سے

محور کرد یکھا ر ہوئی ہجونہیں۔حوریہ دونوں بچوں کا ہاتھ

گور کرد یکھا ر ہوئی ہجونہیں۔حوریہ دونوں بچوں کا ہاتھ

گڑے باہر نکل گئی حین بھی ان کورخصت کرنے باہر تک

آئی تھی۔

''میرے سر میں درد ہے تنین سے کہنا انچھی ہی جائے۔ پکا کر مجھے دے جائے۔'' سالار نے کچھے کہنے کومنہ کھولا ہی تھا کہ زمین نظریں چراتی لا ڈنج سے جلی گئی۔ کی ۔۔۔۔۔کہ۔۔۔۔۔

حوریہ کے آنے اور عجلت میں چلے جائے سے حین کا دل ہو جسل سہا ہو گہا تھا اور یہ ہیشہ ہی ہوتا تھا حورید و گھڑی کے لیے آئی تھی حین اپنے دل کی ہا تیں بھی نہ کر پاتی اور وہ ہجائی اور وہ الحق کی کے لیے آئی تھی حین اپنے کی خوالیس چلی جاتی پھر حین کی دان یو بھی بولائی بولائی پھرتی رہتی تھی سالار کے سامنے بھی حوریہ نے اچھا خاصا شرمندہ کروادیا تھاوہ و سے بھی اپنے دل میں اس بے حد بیارے بندے کے لیے بھی اپنے دل میں اس بے حد بیارے بندے کے لیے جی وابول کو اپنی تعیی ہووہ خواب جواس نے جو بی جو اپنی ہووہ خواب جواس نے جو بی جو اپنی ہووہ خواب جواس نے جاتی آئی تھوں سے بھی دیکھے تھے سو وہ اب اپنی کیفیت جاتی آئی تھوں سے بھی دیکھے تھے سو وہ اب اپنی کیفیت کے گھرا کراس کا سامنا کرنے سے کتر انے گئی تھی دوسری طرف سالار دیکھ رہا تھا کہ حین پھر سے گم سم ہوتی جارہی طرف سالار دیکھ رہا تھا کہ حین پھر سے گم سم ہوتی جارہی علی اس کے بول برخی اب تھی وہ سکرا ہے ہو گھرونوں سے اس کے بول برخی اب عالی انہ سے بو گھرونوں سے اس کے بول برخی اب عالی خات ہوئی جا تھی حالانگ اب او نہ برخی کا تھا تھی وہ سکرا ہے جو گھرونوں سے اس کے بول برخی اب خات ہے تھی وہ کی حالانگ اب اور بھی جا تھی جا تھی جا تھی حالانگ اب اور بھی جا تھی جا تھی حالانگ اب اور بھی جا تھی جا تھی

248 , roiz 0

اياهوكما ينا؟ اليابوسكاي كميس في جان ليامو مخصے تیری ذات کی گرانی تک تیرے کل سے لے کرتنہائی تک ايابومكنا ينا؟ كين فيبتكربهامو تيريتم سے لے كرتيرى مسجائی تك اورايها بحي توبوسكما يسا؟ كري وكاد كانه مير ب ملنے ہے لے کرمیری جدائی تک مال يقين كرو ايبابوسكناب ثايد كر عرب كيكافى مو يدكه كري فيستركيا این ذات ہے کے کر تىرى دات كى رسائى تك .....! وقاص عمر.....عافظاً باد

بین نے اچھنے سے اس سے دیکھا "كيمامون؟" يج مى في الحق "با قاعدہ اسے نام رجشر ڈکروا کے۔"سالار کی ذو معنی بات پر بچوں کا مند کھل گیا جبہ حنین نے بھی بات کی تہہ میں اترنے میں کھے در لگائی اور جیسے ہی وہ مجی دل کی دهر ان تيز بونے كى۔

"لیکن ایک مسئلہ ہے .... وہاں سردی بہت برانی ہے۔ "وہ چیک دارآ محصول سے تین کاردمل جانے رہاتھا۔ سردی کے نام یراس کوچھر جھری ی آگئی۔ "كوني بات بيس بم ومال بير في كرجا تين محي" حندنے چنگی میں حل نکالانو سالاربنس بڑا۔

"سوچ لوا میں طرح وہاں میری محبت کی گری کے سوا برطرف برف بی برف ہوگی۔" سالارنے آج کھل کر

" پچو يو..... آپ مامول كوكميش كدوه امريك واپس نه جائیں۔پلیز.....پلیز "حنین جود صلے کپڑے تہہ کردہی مىشىشاي تى۔ "آئيل چوپو ..... ادهر-" وه دولول اے معنی كر الاركمان لي الشيخ حنین نے دیکھاسالار کی بھوری آسکھیں شرارت سے جمك ربي تعين جبكه وه بظاهر سنجيره تقا\_ ''بولیس نا۔'' سعدنے اس کاباز وہلایا۔ "أتى جلدى دالىسى؟"اس نے سر كوشى ميں شكوه كيا۔ "سوری صاف سنائی تہیں دیا پھرے کہے۔" سالار نے اپنا کان تھجایا۔ "چوپو.....اونچابولیس نا۔"منسناراض ہوئی۔ "سالارآپ امریک واپس کول جارے ہیں؟" حنین نے اس بارا پی خوب صورت آلکھیں اس بر جما کر بدهرك سوال يوجها تؤوه بعنوس سكيركرات ويكضاكا "كيانبيس جانا جائي جھے؟" سوال برسوال آيا تو حنين وكيخفيف مولى\_ "تا ي محترمه ميل كى كے ليے يہال ركوں؟" سالار نے زور وے کر براہ راست اس کی آ تھوں میں

جھا تکا۔

تواس کے دل میں آیا کہہ دے میرے لیے پھر شرم آڑے آ گئے۔ اے ول کی خواہش پر وہ خود يريشان موگئ مى\_

" يجآب وس كري ك\_" ده مونث دباكريولي-"اورتم؟" وه المعتنين ساكلواني يركمريسة موار

"كهدوين بعويو ....." حمنه اور سعد اس كوجمنجوزن بين مشغول تصحيف مشكل بين المجنسي تحي

" بال مين محمى-" بالآخروه كهدائمي توسالار خوهمواريت

"جو مجھ مس كر كايس ال كوائي ساتھ كے كرجانا جا ہوں گا۔" سالار نے بدستور سکراتے مزے سے کہا تو

249 . r. 1210

اظہار کیا تفاحنین او محبت کے خوب صورت نام پر ہی پکھل سختی تھی۔

"جہال محبت کا ساتھ ہو وہال موسموں کی پردا کون کر ہے۔" حنین نے بےساختہ دل کی بات کردی تو سالار خوشی ہے جھوم اٹھا جبکہ بچوں کے بلجےا یک لفظ نہ پڑا تھا۔ "شکر یہ جنین تم نے میری اجھن سلجھادی اب زمین بچو ہے جہیں ہا تگنا آ سان ہوگیا۔" وہ اس کے دکش چہرے کو پیار سے د کی کر بولا تو وہ شر ماکر مسکرادی۔ کو پیار سے د کی کر بولا تو وہ شر ماکر مسکرادی۔

چرسب کھاتی تیزی ہے ہوا کہ خنین جران رہ گئی سالارنے نرمین بھانی ہے اس کا ہاتھ کیے مانگان کو کیے اس شادی کے لیے آ مادہ کیا اسے مجھے پیند نہ چلاکیکن وہ سے و كي كراستعجاب ميس يرحمى كه نرجن بحاني ال بار بغيركوني مین ک فکالے سالارے ال کے دشتے پر رضامند ہوگئ میں سالار کی فلامید دوجنوری کی تھی تواس سے پہلے یعنی میل جوری کوان کا تکاح طے بایار حصتی اس سے امریکہ کے كاغذات وغيره بنغ كيمراحل كي بعد مونا قرار يائي تقى اورتواور زمين بحاني احتركم وقت ميس يحد يحرتي وكهاكر نكاح كى شاينك مين مصروف تعين وه اينے ساتھ حنين كو بھی بصداصرارساتھ لے جاتیں اوراس کی پسندکو دنظرر کھ كرشا يك كرش اسلام آباد يحوريك كالحى دفوت دےكر بلواليا كيا تفاوه بهي ببن كي خوشي من بعصدخوش محى زمين ے سارے گلے حکوے اس کے اچھے دویہ کود کچھ کرجاتے رے وہ حوریہ سے بھی محبت سے پیش آری تھی اس کایا للث يرحبيب بعائي بعي مطمئن تصحين تواييخ رب كا جتنا فتكرادا كرتى كم تغا-

آخرکاروہ دن آپہنچاجس کا تصور حنین نے خواب میں بھی نہ کیا تھا میرون اور گولڈن رنگ کے عروی لباس میں ملبوں دہنوں والے میک اپ اور ہار سنگھار میں حنین کوئی آسان سے انزی ہوئی حور لگ رہی تھی بلیک تحری ہیں سوٹ میں ملبوس سالا راپے دراز قد اور وجید سرایے کے سوٹ میں ملبوس سالا راپے دراز قد اور وجید سرایے کے

ساتھ نظر لگ جانے کی صد تک دل میں اثر رہا تھا لکا ت کے بعد جب اس کو حنین کے برابر لا کر بٹھایا گیا تو حوریہ نے بے ساختہ ماشاء اللہ کہا تھا۔

''ہاں قومحتر مداب ہو گئے آپ کے جملہ حقوق میرے نام۔'' سالار نے اپنے پہلو میں جیٹھی حنین کومحویت سے ویکھتے نری سے اس کا حنائی ہاتھ تھام لیا تھا۔ حنین نے ایک شرمیلی نظراس پرڈالی تھی۔

''بھی سوچانہیں تھا قدرت مجھ پر اس قدر مہریان موجائے گی کہ ایک خوب صورت پری میرے دائن میں ڈال دے جائے گی۔'' اس کے لیچے میں جدیوں کی آئے تھی جو تخت سردی میں بھی حنین کود ہماری تھی۔

"اف اب واپس جا کرائے دن تم بن کیے کئیں اے " وہ اب واپس جا کرائے دن تم بن کیے کئیں گے۔ " وہ شندی آ ہجر کر بولالو جنین کی اداسی ہوگئی۔ "ایبا کرتا ہوں تمہیں اپنے ساتھ سوٹ کیس میں ڈال کرامر یکہ لے چاتا ہوں۔" سالار کی اوٹ پٹا تگ بات پر حنین نے اے بیسا ختہ کھود کرد یکھا۔

"واؤ ..... پلیز ایسے ہی ان کودیمی رہے زبردست
کی ہے گی۔" کیمرہ شن جو ہر لیے کو یادگار بنانے پر کمر
بستہ تھا ہے افقیار کہ کرکھٹاک کھٹاک کی تصویری اتانا
چلا کیا تو دونوں کے لیوں پر مسکرا ہٹ دوڑ گئی۔
نیا سال اپنے ساتھ خوشیوں کے جیش بہا خزانے
سمیٹ کرلایا تھا۔ اس بار نیوائیروا تی خوشکوار ثابت ہوا تھا۔
حنین نے اپنے شریک سفرکود کھے کر سوچا اور مسکرادی تھی۔



### یا کے سوسائٹی پر مُوجو د مشہور ومعسرون مصنفین

عُميرها حمد صائمها کرام عُشنا کو ثر سردا ر اشفاقاحمد نمرهاحمد سعديهعابد نبيلهعزيز نسيمحجازس فرحتاشتياق عفتسحرطابر فائزهافتخار عنا يثاللها لتمش قُدسيهبانو تنزيلهرياض نبيلها برراجه باشمنديم نگهتسیها فائزهافتخار آ منہ ریاض مُمتاز مُفتى نگهتعبدالله سباسگل عنيزهسيد مُستنصر حُسين رضیمبٹ رُخسانہنگارعدنان اقراء صغيرا حمد عليئ الحق رفعتسراج أمِ مريم نايابجيلانى ایم اے راحت

## ياك سوس ائتى ۋاسك كام پرموجُو د ماہان، ۋائىسس

خواتين ڈائجسٹ، شُعاع ڈائجسٹ، آنچل ڈائجسٹ، کرن ڈائجسٹ، پاکيزہ ڈائجسٹ، حناءڈائجسٹ، رِدا ڈائجسٹ، حجا ب ڈائجسٹ، سسپنس ڈائجسٹ، جا سُو سی ڈائجسٹ، سرگزِ شت ڈائجسٹ، نئےاُ فق، سچس کہا نیا ں، ڈالڈا کا دستر خوا ن، مصالحہ میگزین

## یا کے سوس کٹی ڈاٹے کام کی مشار ہے کٹس

تمام مُصنفین کے ناولز،ماہانہ ڈائجسٹ کی لسٹ، کیڈز کار نر،عمران سیریزاز مظہر کلیم ایم اے،عمران سیریزاز ابنِ صفی، جاسُوسى دُنيااز ابنِ صفى، تُورنٹ ڈاؤنلوڈ کاطریقہ، آن لائن ریڈنگ کاطریقہ،

> ہمیں وزٹ کرنے کے لئے ہماراویب ایڈریس براؤزر میں لکھیں یا گو گل میں پاک سوسائٹی تلاش کریں۔ اینے دوست احباب اور فیملی کو ہماری ویب سائیٹ کا بتا کر پاکستان کی آن لائن لائبریری کا ممبر بنائیں۔

اِس خوبصورت ویب سائٹ کو چلانے کے لئے ہر ماہ کثیر سر مایہ در کار ہو تاہے ،اگر آپ مالی مد د کرناچاہتے ہیں تو ہم سے فیس کب پر رابطہ کریں۔۔۔

# چومیوگاری طلعت نظای

حودہ کی خوابیاں

بعض اوقات ناتص وخراب غذاؤں کے استعال سے
یا سینے کی اپنی ناتص کار کردگی یا کسی بیاری کے سبب دورہ
کے اخراج میں بھی خرابیاں پیدا ہوجاتی ہیں۔ترش وممکین
چیزوں کے استعمال یا تیز یو والی خوراک مشلا نہیں ہیگ
کیاب چینی کے استعمال سے بھی دورہ میں خرابی پیدا
ہوتی ہے۔ جو مختلف صورتوں میں رونما ہوکر دورہ کو برورش

شکار ہوجا تا ہے۔ دودھ میں نشودنما کی ہوجائے سے بچہ لکلیف اٹھا تا ہے کیونکہ بچے کواس دودھ میں پوری غذائیت نہیں ملتی نیجاً بچہ کمز دری کاشکار ہوجا تا ہے۔

کی قابلیت سے مروم کردیتی ہاور بحددست اور برمصمی کا

دوده کی کمی

علامات

خون کی کمی کی صورت میں جو حالات ضعف و نقابت چبرہ کی زردی وسفیدی جسم کی خشکی ہے رفقی وغیرہ کی

انجا المحنوري

صورتوں بین نمایاں ہوتے ہیں۔
ای طرح خون کے فسادادراس کی خرابیوں کے سلسلہ
میں جسم میں گرئی جلن خارش پھنسیال داغ و صب وغیرہ
بیسے عوارضات رونما ہوتے ہیں دہ بھی ظاہر ہیں جب مال
میں بچہ کی نشو و نما کے لیے دودھ کی کافی مقدار نہیں ہوتی تو
اس کی حالت کو ہوم و پیتھک ادویات تھیک کردیت ہے
جس سے دودھ کی مقدار قدرتی ہوجاتی ہے۔مصوی یا
شیلی ادویات سے دودھ کو بڑھانا مال اور پچ دو اول کے لیے
نقصان دہ ہے اس لیے علاج بالشل مال کے نظام کو بھی
تقصان دہ ہے اس لیے علاج بالشل مال کے نظام کو بھی
تھیک کردیتا ہے اوردودھ کی اصلاح بھی کرتا ہے۔

۔ دودھ میں کمی کے لیے مندرجہ ڈیل ادویات مفید ہوتی ہیں۔

آلیو نائیسٹ: ۔ جھانیوں میں اجماع خون جلندار گری سخت اور تناو اور دورہ کی کی کے ساتھ پریشانی اور بے چینی۔

بیسلا ڈونسا:۔ جماتیاں بھاری معلوم ہوں درمز آ محموں میں سرخی مریضا بھی طرح سونایائے۔

کالتیکم: ۔ جہاں بینائی جاتے رہے کا غدشہ و کانوں میں شوروغل پریشانی اور م کینی مریضہ عوما را توں کو جا گئے یاتفکرات کی عادی ہو۔

کیده و میلا: ۔ چھاتیاں بخت بچھونے ہے جہاس اوران میں تھنچنے والے در دہوں مریفراڑتی جھڑتی ہو۔ چائنا: ۔ جہاں رطوبات زندگی خصوصاً خون دست یا سیلان الرحم وغیرہ کے ضائع ہوجانے سے کمزوری ہو کندھوں کے درمیان شدید درد۔

ڈلکا هاوا: ۔ خصوصاً جب شندی مرطوب ہواکے لگنے سے دودھ کی تراوش رک کی ہو۔ دودھ مقدار میں کم الکنے سے دودھ مقدار میں کم جلد شندگگ جانے سے جلد پر دانے پڑجا کیں۔ دانے پڑجا کیں۔

فاسفورك إيسد: دودهمقدارش كم كرورى

اورد ماغی طور پرلا پروائی۔ اگر دودھ مقدار میں زیادہ ہولیکن اس کے باوجود بھی

251 croi20

بچری نشوونما نہ ہوتو ہوسکتا ہے کہ اس کی دجہ مال جس ہو یا بچہ جس۔الی حالت جس مال کو ککریا جا تنا سنامر کیورس یا سلفرد نی جاہے یا بچرکو کمکر یا سلیسیا 'برانوا کارب' بورکس یا دیگراودید نی جاہے۔

دوده کی زیادتی

بعض اوقات دودھ وخون بڑھانے والی غذاؤل دواؤں کے زیادہ استعمال کرنے سے دودھ کی زیادتی ہوجاتی ہے اس کی پچھادر بھی وجوہات ہیں جو مال کے نظام شرایتری کاباعث بنتے ہیں مثلاً بچے کو کی مصلحت و مجبوری کی وجہ سے دودھ نہ بلانا۔

پتانوں کے مزاج میں گری وتری کے فلہ اور اس کی قوت کے قوت الحقوص قوت جاذب اور دورہ بنانے والی قوت کے قوی ہونے یا نازک مزاجی کی حالت میں بچے کو معمول سے ذیادہ پیاڑک مزاجی کی حالت میں دورہ کی مقدار معمول سے ذیادہ پڑھ جاتی ہے اور بھی دورہ کے زیادہ ہونے اور بھی دورہ کے زیادہ ہونے اور بھی دورہ کی دوجہ پتان کی قوتی شمن معمول ہے ہونا ہونے کے سبب سے بچ کی ہورش میں قص دورہ کے پیدا ہونے کے سبب سے بچ کی میروش میں قص واقع ہوجاتا ہے۔ دودہ کے زیادہ بہتے کی مریضہ پر ضعف و نقابت کے آثار غالب سے بوجاتے ہیں۔ مریضہ پر ضعف و نقابت کے آثار غالب ہوجاتے ہیں۔

بہتری ہے کہ ایک حالت کی روک تھام کی طرف توجہ مرکوز کرنی چاہیے کیونکہ دودھ کی زیادتی کے ہوتے ہوئے ہوئے اکثر بیہونا ہے کہ دودھ کی مقدار گوبڑھی ہوئی ہوتی ہے کیونا سے کیونا سے کیونا ہوتی ہے جس کی وجہ سے کیونا سی مفذائیت کی کی ہوتی ہے جس کی وجہ سے کہ اس بی میڈروری ہے کہ اس ایتری کو دور کیا جائے مندرجہ ذیل ادوبیاس ایتری کو دور کے کے کائی ہے۔

ایتھوزا: ۔ بچدودھ کافی مقدار میں پیئے یہاں تک کہتے کر کے تھک جائے لیکن جوں ہی طاقت آئی ہے پھر دودھ پیئے سیجے کی اجابت تبض کی ہویا بہت ڈھیلی۔

والده کی صحت ٹھیک نہیں نفاس بہت پتلا اور پائی کاسا مندکا ذا کفتہ کڑوا دورہ موافق نہیں آتا شکم پھولا ہوا ایسی حالت میں ایتھوز امال اور بچید دنوں کودینا چاہیے۔ بسور کے سن: ۔دورہ بہت گاڑھا اور بدمزہ کھنچنے کے بعد فورا دبی کی طرح پھوکیاں بن جائے مہم کے وقت متلی۔

کالی بائی کوام: دوده جب جماتوں ۔ بہتوابیاد کالی بائی کوام: دوده جب جماتوں ۔ بہتوابیاد کا بناہوا ہو۔
لیکسیس: دوده بتلا اور نیکوں جس کو بچہ پنے سے انکار کردے۔ مریضہ جائے ہے برحمکین اور تمام دن مایوی اور تا خوشی کی کیفیت میں گزارتی ہے بہت انکالیف کی کی دماغی خرابی سے بہترا ہوتی ہیں۔

فكس واهيكا أيدواان خواتين كه ليب جوعاد تاحيث ي مصالحدار مرض غذا من اورشراب وغيره كى عادى مول ياجن مين غذاكي غلطى كى وجهت يرخرابيال پيدا موتى مول بيض اور نفاس كى حالت مين ايترى

دیہ وہم : کسی بودا کے دست در دشکم کے ساتھ دوران اجابت کی دورہ ای شم کی دست سے بیں پیدا کرے دورہ سے کے لورا بعد ہی بچہ کو لوز موثن ہوجائیں جس سے تصی بوائے۔

سيسلسيا: - بچه جهاتی کومنه نداگائے ادودھ پینے کورابعد نے کردئے پہلے جہاتی کومنداگائے سے انکار کردے جمر دودھ بیتا شروع کرے جس کے بعد نے ہو بچ کی نشو ونما غیر ترقی یافتہ مال کی صحت خراب۔ اس کے علاوہ رشاکس بیمیا' پلسا ٹیلا' مرکبورس' کروشن مگ سنا' کار بواین مکس علامات کے مطابق دیتے جا سکتے ہیں۔



ہم کہیں بھی رہ کے ہیں تو تیرے دل میں کیوں نہیں صائمة سكندرسومرو ..... حيديآياد یمال الفاظ ملتے ہیں تجارت ہے محیل کی محبت ایک پیشہ ہے تمہارے شہر میں محن سائره دانا عا تشدانا آمنه لمك .... أوي فيك علمه سوچ سمجھ کر آ تکھیں ملانا شبنم ملک یہ بیار بڑے بیار سے ہوجاتا ہے كبرى مهتاب ..... بوسال سكها گزشتہ دمبرنے ریزہ ریزہ کیا تھا میرا وجود اب کی بار پر آرہا ہے ضا خر کرے آمنه سكندرسومرو .....حيدمآباد سال مجی اداس رہا روٹھ کر عمیا ے لے بغیر دہر کرر کیا ول میں می ایک وجھے وہموں کے بوجھ سے وہ خوف تھا کہ رات میں سوتے میں ڈر کیا اروى عتار ....مال چنول كتاب فطرت كے سرورق ب نام احمد رقم نه موتا يه نقش الجر نه عنى وجودِلوح و علم نه موما يرزمن ندموني بيفلك ندمونابيرب ندمونا بيجم ندمونا به محفل کون و مکال نه مجتی اگر وه شاهِ ام نه بوتا الم ..... برنالي آنووں کے ذریع بھی نہیں ہتے ایےخواب جار کھے ہیں میری آ محصول نے لائبيم .....عنرو زندگی تم نے مجھے قبرے کم دی ہے جکہ یاؤں پھیلاؤں تو دیوار سے سر لگتا ہے فائزه بھٹی ..... پتوکی

نینداس کی ہے دماغ اس کا ہے راتیں اس کی ہیں

جس کے بازو پر تیری رکفیں پریشان ہوگئیں

عم کے بادل تھے فضاؤں میں کچھ ایسے جھائے

رقيهاصغر.....يلسي



ساس كل .....رجيم بإرخان دیکھو تو کتنے چین سے کس درجہ مطمئن میتے ہیں ارض یاک کو آ دھا کے ہوئے فوزير يح يم مندى فيض آباد خشو بھے لوگ تے ہم بن بھرتے بھرتے بھر بی مے سعدیہ جبین....کراچی نہ تھیں کوئی رمجشیں بس عادوں میں تضاد تھا اسے پیند تھیں شوخیاں ہمیں سادگی میں کمال تھا نورين مسكان مرور .... سيالكوث وْسك آ عصول نے توڑ دی این درختوں کی مہناں کیے کئے گی رات بیندے اواس میں صازر كروكا وزركر ..... جوده حسين المحمول كويزمة كالجمي شوق بمجهكو محبت میں اجر کر بھی میری عادت میں بدلی عبرمجيد .... كوث قيصراني اے میرے اجبی مہریاں اتنا تو بتا کہ.... میری زندگی کے سفر میں اینوں کا ساتھ ہوگا کہ ہیں؟ عائشدهن بني .... ريالي مري بندآ محمول میں وہ دکھتا ہے تھلی آ محمول میں بھی میری آ تھوں کواسے ویکھنے کی عادت کی ہوگئی ہے ہر وقت چھایا رہتا ہے ول و دماغ پر ہنی لگتا ہے اس کی جھ پر حکومت ک ہوگئ ہے نبيليناز ... شمينك مور الله باد كياس لي نقرر نے چنوائے تھے تھے كه بن جائے تشمن تو كوئى آ گ نگادے ثناء قريشي سايوال

253 10140

مدى اكرم مشش .... كمالك برى يور طمانیت کا جال پھیلا کے اپنی ہتی کے جارسو اسے اندر کرب کا اک طوفان میں نے چھیار کھا ہے توشين فاطمه .....لا مور دل کی بات کہتا ہوں برا تو نہ مانو کے بری راحت کے دن تے تیری پیجان سے سلے نابيرسلمان ....جبلم تیری قربت تو مقدر ہے گیے نہ کے تیری یادوں سے بھی ال جاتی ہے راحت ہم کو نمره شعیب .....کراچی ٹوٹ جاتا ہے غربی میں وہ رشتہ جو خاص ہوتا ہے ہزاروں یار فتے ہیں جب میسہ یاس موتا ہ مهك ناز .....مير يوريآ زاد تشمير بس ایک خاک می اُڑتی ہے جس طرف ویکھیں نشان بہار کا کوئی پس بہارتیں ایک سے ہے اس بے نیازمالک کا کسی کو وقت کی گروش پر اختیار نہیں سيده محرش..... بهاول بور ويمضح كالجيحل رات من وحنك اوري تفا منح جب موئی تو اس چشم کا رنگ اور بی تھا هیشهٔ جان کومرے اتن ندامت سے نہ و کھی جس سے ٹوٹا ہے بیآ مینہ وہ سنگ اور ہی تھا فرزانه خان .... کراچی لچہ لحہ نظر آتا ہے بھی ایک ایک سال مجمی کھے کی طرح سال گزرجاتا ہے مجمى نرى مجمى سخق مجمى عجلت مجمى دير وقت اے دوست بہرحال گزر جاتا ہے

biazdill@aanchal.com.pk

ول کی ونیا میں منور نہ ہوا عید کا جاند سميه كنول ..... بهير كند ماسيره خود یاد نه کریں تو وہ پوچھتے بھی نہیں ملتے میں ایے جے طلب گار میں بہت عائشة حمن ..... كوئنه موسم خوشبؤ باوصبا جاند فتعق اور تارول مين کون تمہارے جیسا ہوفت مااتو سوچیں کے قاسداني ....کراچي ہر ایک رات اداری عذاب میں گزری تہارے بغیرتہارے ہی خواب میں گزری میں ایک چول ہوں وہ رکھ کے جے بحول کیا تمام عمر اس کے ول کی کتاب میں گزری يازىپنهال....حيدة باد و کھھ کب مل یا تھی کے بارش بادل میں اور تم ویکھو کب سنگ جی یا تیں کے بارش باول میں اور تم يرى مشال خان .... كوجرانواله بھی پھر سے قرائے لو آئے نہ فراش بھی اک بات ہے انسان بھر حاتے ہیں فیض محریخ..... بھاگ ناڑی بلوچستان ول و دماغ پیہ کچھ ایبا بوجھ ڈالا گیا ترا خیال بھی ہم سے نہیں سنجالا میا مجھے تبول نہیں تھا چھڑ کے مر جانا ای لیے تو کہانی ہے میں تکالا گیا نبيله جيل .... مخدوم پور کیا ملا اے دل تھے اس کی طلب کر کے يهلي ذلت پررسوائي پر فعوكر اور اب تنهائي شفاءايمان.... میرا دل ہے تہارا کھر کہا تھا جھ سے بیتم نے ذرا ساول نه كانيا جب جھے بے كمركياتم نے

مِن بهت ديرتك بأتحول كى لكيرول كوتكتابي ربا خوابشیں مھی انگنت اور زعر محی

آنجل ا

ایک של פנפנם ورالمقطيب خىكدووه (يادور) أيك الانجى يكنعدد طلعت آغاز بكناعدد مونگ محلی (چوپ کی ہوئیں) آ دھاکپ ضرورى اشياء: ایک پین مس گاجراور تازه دوده دال کرابالین ساتھ آ دھاکلو ہی الا پچئی بھی شامل کرلیں اور یکنے دیں جب وووہ خشک ايك ياؤ سوكرام ہونے گلے تو چینی اور تھیٰ آئل بھی شامل کردیں۔ چینی جبال جائة فتك دوده شال كردي اب في كامدد سوكرام ے خوب مس کریں بہاں تک کر بھیا ہوجا تیں چر حزید نارمل بيابوا تین منٹ تک یکا نیں اور چواہا پند کردیں۔ اب ایک فرے می بھی ساز کالے کراہے چکنا کریں اوراس پرگاج حسبذاكته کے میچرکو پھیلا ویں اور ہموار کریں اس پراب مونگ چلی ايدوائكا فكا كرم مصالحذابت حیر کیس اور چکے ہے دیا تیں تا کہ چیک جاتیں۔ابات برامصالحه ايك عاشي مخندا ہونے کے لیے رجیس اور مجراے چوکور مخروں میں اورک پیسٹ كان كريش كرين أيك منفرد والقندى برقى كما تين اور دو وکرام ایک جائے کا چھ لاكري ياؤذر دوسرول كوصح بكحلا اعنايت حيا .... كطلابث ثاوَّن شي آ لوون كوشك فط ياني مين ابال لين محى كرم كري حجومارول كاحلوه اوراً لوفرائي كرليس\_اكيسالك بين يس في كرم كرين اس -:0171 آ دهاکلو میں پیاز اور ہرا مصالحہ ڈال کر فرائی کریں چر تکال چھوہارے ليس-ان بين مين بينز ممك لال مرج ياؤة ربياز ناريل كحويا أيك ياؤ اوراورک پیسٹ ڈال کرفرائی کرلیں۔ یاتی ابال کیں اس أيك پيالي بادام میں ثابت گرم مصالحداور جاول ڈال کر ایال لیں۔ ایک حسبغثاء پست سفيدالانجكى ديجي ميں سنرياں واليس اوپر سے جاول وال كردم يرركھ جارعدد چينې دیں جمینی پلاؤ تیارے رائع اور مبلاد کے ساتھ سروکریں۔ ايك يادّ يروين الصل شابين ..... بهاولكر حببهند 3.6 32028 حب پيند تمي تيل أيك ياؤ كاجر كش كى بوئى حر من روزا

چاندی کےورق مجاوت کے کیے مري مرجيس (كوث يس) تي علاد گارش کے لیے هرادهنيا يودينه ایککپ ايد ما يكا في يسة كهويرا ليمول נפשענ ايك پيالي آدهاوا يكافح محصوباروب كالمحطليان تكال كرصاف كركيس فمركش طائمصالح ايدما عكام لرے ایال لیں یانی نتھار کرر کھدیں۔ ایک تھلے منہ والی اجيناموثو ميتلي مين تمي وال كرالا بحي تور كروال دين بهب خوشبو ووكلوياحسب ضرورت آن کے تو بوال کیے چھوہارے ڈال کر بھوتیں۔ دس أيكياؤ منك بعد چيني وال كرمزيد يمنخ دين دومرے پين ميں تعورُ النيل شال كرليل \_ دوده بهي وال دين پانج منك ایک میتلی میں کئی ہوئی پیازایک ڈلی تھوڑی مقدار کہیں چھوڑ ویں بھی آ گے پر پھراس میں بادام کی کریاں اور بقایا ادرک بلدی اور یانی شامل کرے جو کہے برر کھودیں جس ڈرائی فروٹ شال کردیں۔ جب حلوہ تیار ہوجائے تو یاتی میں ابال آ جائے اور پیاز آ دھا کی جائے تو چھلی بھی ڈال دیں۔ آئی در پکائیں کہ چھلی ٹوٹے نیم پائے جیب گرین روز ایسنس کے دو قطرے شامل کرکے چو لیے يك جائے تو چو ليے سے اتار كر ركاديں۔ چھلى تكال كر ے اتارویں اور گارٹش کریں فروٹ اور جا ندی کے ورق ايك دُش ميں ركھ دين أيك پيالي ميں اللي كا كودا كيمن جور ے اورے پستہ کھو پراڈال کرمروکریں۔ جائه مصالحة تحوز اسااجينا موتو تحوز ايسازيره تحوزي كثي صائم مكندرسومرو .....حيديا بادسنده م كايلاد لال مربيخ وحنيا كثابهوا چنكي تصوري ميتني بياليك ميجربن جائے بیچل کاویرلگادیں۔ :0171 ا كى كلو چھلی(صاف کروالیں) ایک دوسرے پین میں تیل ڈالیں بیخے والی بیاز ڈال ایککلو كر كلاني كرين اب فماثر آلواور جاولوں كے علاوہ سب بالشتى حياول مصالحے ڈال دیں۔سبمصالے بھن جائیں تویائی ڈال ين عدد دیں جب یانی اہل جائے تو 20 منٹ پہلے جھوئے غين ولي يوي ہوئے جاول ڈال دیں اور چھلی والا یانی بھی ڈالیں۔جب ايدايدي كبسن أدرك عاول یک جائے تو آ کی ملکی کر کے جا داوں میں چھے محما کر الك طائح كالحج يلدى دوکھانے کے فیج جاولوں کے اوپر چھلی رکھویں اور بلاؤ کودم پر چھوڑ ویں دم وحنيا كثابوا آ جائے تو مچھلی تکال کردھنیداور پودیندڈال کر گرم گرم نوش تحوزىي جارعدد كليكركيس فرما ئى<u>س اور مجھے دعاؤں میں یا</u> در میس دوکھانے کے بھی طلعت نظامی .....کراچ كتى لاك مرجة بھے کے پکوڑے ايسوائكانك سفيدز بره بيابوا تمس كرم مصالحه حمب پيند ايكماني كاني حسب خرودت قصوري ينعى تیل(ڈیپفرائی کے کیے) آ دحاکلو حبذالقة

تین جاربار چمان میں اور کٹری کے تھے کے ساتھ آہت كىكالىرى حبضرودت آ ہت گرے مرکب میں ملکے ہاتھ سے ملادیں۔ مکھن کوگرم حسب ضرورت بيثحاسوذا یانی میں ملا کرمرکب میں شال کرین 1600 پر پینیس سے أيكعدد ليمول عالیس منت تک بیک کریں اور **گرتیار ہونے کے بعد شنڈا** ايكمان كاني كمثائى ياؤور حركيں اور تين حصول ميں كائ ليں۔ ايكمان كاني كثازيره جى كنول خان....موى خيل زعفراني لثدو بیں۔ کو کنول مکڑی بھی کہتے ہیں یہ کنول کے پودیے کی برے بھوایک سندھی سبزی ہے جو پہلے بہت کم ملق تھی اشياء:\_ آ دهاجا يكافئ زعفران ليكن اب برجكة سانى سال جانى بيد يحدكوا ليكي طرح دوكمانے كن وموكرمني صاف كرليس اورائ كول كول تخطير كاطرح فریش ملک كاك لين تتل تموز يرجع كاليس كمثاني ياؤذر تموزا تين چوتفاني کپ حيل سانمك ليمول كارس لكاكرآ دھے تھنے كے لئے ركاديں۔ ملے جے تھتے ہوئے بيس ميل كى لال مرج مك ميشا سودا زيره وال كر آئسنگ شوکر الياجائك الانجى ياؤذر پیٹ بنالیں۔ آئل گرم کریں اور پھ کے قلوں کو بیس ے می رس ڈیو کر ڈیپ فرائی کر لیس۔امی کی چتنی کے زعفران كو دوده ميس بعكودين چنوں كو كرائند كركين ساتھ کھائے بہت ہی حرے دار پکوڑے تیار ہیں کھا کیں آ تل گرم کریں اور ہے ہوئے چنوں کو بھون کیں۔ جب اورميس رعاس ويحي اس کی رکلت بلکی محوری مآل ہوجائے تو چو لیے سے اتار قبميده فوري ..... كراچي لیں اور شنفا کرنے کے کیے ایک سائیڈ پر رکھو ہی ۔ شوکر بليك فارست كيك الله في وعفران والا دوده چنول مين د الانهي طرح مس اشياء:\_ كرليل جب ساري چزي ال جائيس تو پراس معجركو جاريايا يج عدد انڈے هيب دے يس يعن بيس عدد بالزيناليس اور سروكريں۔ چيني (پيي بولي) 95 21 6 62 ld LI كاران فكور 138 كرام ميده الكالخ مكنك ياؤذر ايدوائكا فك مكصن جماموا كونث (كدوش كى بوئى) دوكمانے كے في جاركانے كے يانى تيزكرم ايكمان كان چيني كوكو باقة ور آ دحاش جرى يالمن فروث المكفائك اندول کوفوب چینٹ کر مطل ے چینی ملاتے ہوئے امویم وَلَ منتُ يَعِيدُ عِلَى معيده كاران فلور كوكو ياؤة ربيكنك باؤة رملاكر معضاسودًا

دومائ كرفي ونيلاايسنس عرومه فتار ..... مركودها بادام (چھوٹے چھوٹے تکوے) حسب ضرورت -:0171 چن (پيسيناك) سركد (ليمول) جارتج ایک بڑے ہے باؤل میں بیسب چیزیں ڈال دیں תטתשינ اورا مجی طرح مینیش اورا کی فرانی پین میں ایک جائے کا حسبذائقه مجی کھی ڈالیس اور تھوڑا سا کرم کریں۔ پین کے پورے حبخرورت كالىمرى زيرة ادرك پینے ہے میں تھی لگا ہوا ہوتا جا ہے پھراس میں بیم پر زال ویں۔ فرائی بین کو برز پر ڈھک کرر کھ دیں اور بالکل ہلکی ایک تھالی (پلیٹ) میں اچھی طرح سے چکن وحوکر خنگ کر کے اس کے اوپر باریک فی ہوئی بری مرج مک بلقی آ کیل دیں چر 15 منٹ کے بعد کیک کوتکال لیں اور ویکسیں کہ چکی سطح براؤن ہوئی ہے تو پھر پلیٹ کراو پر والی سركة زيرة ادرك بسن كالى مرج لكا كرام في طرح ا سائيد اب نيج كردي اور فرائي پين مين واليس اورياج کس کردیں پھرایک دنیگی میں بغیر تھی ڈالے ایکا تیں۔ منٹ کے بعد کیک تیازا نجوائے کریں دادوصول کریں اور پرجباس کی خوشیو باہر تک آئے تواسے <del>کی</del> سے ہلا جلا مرجم الميداء من وي رين إلاا کرا بھی طرح مجون لیں تیار ہونے پر پیش سیجئے مزے عرجید....کوف قیصرانی دارملین (سرکه)مرق تیارے وعمداً رزوروش .... آ زاد معم **چاکلیٹ سوتی کاڈیزرٹ** -: 17.1 آ دھاکلو محضة ثرو اکاو @295 ياني حسب ضرورت آدهاكي سويحي چييپ ووسيل اسيون كوكو باؤذر 25 يون كب حسبذاكته تفوزي مقداريس ب سے بہلے سوس پین میں دودھاور چینی سوجی كالحمرية والكراتنانكاتي كركارها وجائية بمرة وها حصدتكال كر بلینند میں ڈال کرھیک کریں پھر باقی آ دھے جے میں آ ژوكو باريك كاث كر مصلى تكال لين ياني مين آ ژوكو كوكوياؤ وروال كردومنك يكاتين بمرائ فتنقاكرين يمر ڈال کرابال لیں جب یائی خشک ہونے مگے تو اس میں ایک کاس کا کاباول لے کراس میں سارہ ڈیزرٹ ڈال دیں۔ مجراور بست سے سچا کر دوبارہ فریزر میں رکھ دیں۔ شنڈا چینی سرکہ نمک کالی مرج الی شال کرلیں چھ کے ہونے پر مہمانوں کو پیش کریر ساتھا ڑوکو ہاریک ہیں لیں جب یائی اچھی طرح خشک طلعت نظای .....کراچی ہوجائے تو نیچے اتار کیں مزے دارا ڈوکی چننی تیار ہے۔ ال كاتب بريد بايرافع براكا كركماسكة بي اورجب بفي کھا میں مجھودہ میں دیں۔ جانب ہاتھوں کو حرکت دی جائے اس طرح کے فیشل

ہے چہرے کی جلد جلدی ڈھیلی یا کمزور نہیں ہوگی۔ اس

طرح نصف کھنے تک کریم سے چہرے پرفیشل کرتے

رہے پھر تشو ہیر سے چہرہ صاف کر کیجے۔ اس کے بعد

ڈیپ کینزز سے کیلیں سامات اور مہاسوں میں اندر تک

گردومیل اور چکنائی کی صفائی ہوجاتی ہے۔ ڈیپ کینزز

سے صفائی کے بعد بھاپ لی جاتی ہے بھاپ لینے کے دوران

لیے اسٹیم استعال کیا جاتا ہے۔ بھاپ لینے کے دوران

خون برحتا ہے اس سے مسامات زیادہ کھل جاتے ہیں

خون برحتا ہے اس سے مسامات زیادہ کھل جاتے ہیں

میں حرق گلاب ملا کر لگا تمیں سوکھ جانے کے بعد چھرہ

میں حرق گلاب ملا کر لگا تمیں سوکھ جانے کے بعد چھرہ

میں حرق گلاب ملا کر لگا تمیں سوکھ جانے کے بعد چھرہ

میں حرق گلاب ملا کر لگا تمیں سوکھ جانے کے بعد چھرہ

میں حرق گلاب ملا کر لگا تمیں سوکھ جانے کے بعد چھرہ

میں حرق گلاب ملا کر لگا تمیں سوکھ جانے کے بعد چھرہ

میں حرق گلاب ملا کر لگا تمیں سوکھ جانے کے بعد چھرہ

میں حرق گلاب ملا کر لگا تمیں سوکھ جانے کے بعد چھرہ

میں حرق گلاب ملا کر لگا تھی اس طرح آپ کا فیشل

میں جوائے گا اورا ہے کا چھر و کھرا گھرانظراتے گا۔

میك اپ

ميك اب بميشدوافر بروف كرناجاب الكاطريق ہے کہ مندامجی طرح دحور شوہیرے چرہ صاف كرلين اس كے بعد كى كيڑے يادو مال ميں برف ركھ كر محددر تك اے الحمل طرح جرے يرملے محر يانى سے مندو وراولے سے جمرہ خل کرلیں۔واٹر پروف میک اب کے لیے کلمنزنگ سے چرہ صاف کریں چر فاؤنديشن اوراس كساته الى جلد عبم ألمك فيس یاؤڈرلگا تیں اس کے بعدروج لگا تیں محرشا سراوراس محے بعد باش آن لگائیں۔ اب میک اپ کرنا شروع كردي سب سے بلغ آئىليش برسكارالكائيں جر آ محموں کے پوٹوں پرڈریس کی مناسبت ہے آئی شیڈز لگائیں آب آ فی لیش کے اوپر کی جلد یہ آ فی لائٹر لگائیں اورآ نی لیش کے نیچے کی جلد برآئی برویسل لگائیں جبکہ ہونوں پرلی اسک لگائے وقت لی اسک کا رنگ كيرول كى مناسبت مے متخب كريں اور لي اسك كا وائرہ کھیلاؤا ہے ہونوں کی مناسبت سے رکھیں موٹے مونث والى خوا تمن لب استك كوزياده بإمرتك ندلكا كي ورند ہونٹ عزید موٹے اور بھدے دکھائی دیں گے۔



میں بنانا بہت مشکل ہوتا ہے اگر ہیں انچی بی ہے تو میں اپ بھی انچھا ہوگا۔ ہیں بنانے کے لیے جلد کی صفائی اور فیشل اہم کر دارادا کرتا ہے۔ فیشل کم سے کم ہفتہ یا پندرہ دن میں ایک بارو ضرور کرنا چاہیے اس سے چہرے کی جلد گہرائی تک صاف ہوجاتی ہے جلد زم اور تازہ محسوس ہوتی ہوجائی ہی جھریاں کیل اور داخ وجے کی جمریاں کم ہوجائی ہی جھائیاں کیل اور داخ وجے فتم ہوجاتے ہیں۔ فیشل کمریس خواتین خود بھی کر کتی ہیں۔

مریس فیشل کرنے کے لیے چہرہ انجھے ماہن سے وہو لیجے ہواتی کے دو لیجے ہوائی کے دو لیجے ہوائی کے دو لیجے ہوائی کے دو لیجے ہوائی کے دو لیکن میں اور نصف کھنے تک لگارہے دیں آگا ہے کا چہرہ چک رہا ہے تو آپ کی جذب ہوجائے تو آپ کی جلد کارٹی ہے دیا آگر تمام کریم جذب ہوجائے تو آپ کی مطلب ہے کہ آپ کی جلد نازل ہے۔ جلد کی نوعیت معلوم کرنے کے بعد اس کی نوعیت کے لحاظ ہے فیشل معلوم کرنے کے بعد اس کی نوعیت کے لحاظ ہے فیشل معلوم کرنے کے بعد اس کی نوعیت کے لحاظ ہے فیشل معلوم کرنے کے بعد اس کی نوعیت کے لحاظ ہے فیشل معلوم کرنے کے بعد اس کی نوعیت کے لحاظ ہے فیشل معلوم کرنے کے بعد اس کی نوعیت کے لحاظ ہے فیشل کے استعمال کریں بیجن آپ کی جلدی چکئی استعمال کریں بیجن آپ کی جلدی چکئی استعمال کے جا کمیں۔

فیشل کرنے ہے بل دونوں ہاتھوں کوا چھی طرح ہے دھو لیجیے پھر سر کے بالوں کو اسکارف کے ذریعے ہاتدہ لیجے اس کے بعد کلینزے چہرے کوصاف کرلیں پھرفیشل کے لیئے کریم استعمال کیجیے یا جس کریم میں وثامن ای مودہ کریم استعمال کیجیے۔

فیشل کے لیے ہاتھوں کی حرکت گردن سے تھوڑی کی جانب ہوگی اور تھوڑی سے گالوں کی طرف حرکت دیں جبکہ ناک سے ماشتے کی طرف اور ماشتے سے کنیٹی کی

انچل 🗘 جنوری ک 🗘 ۱۰۱۷ و 259

جي کا فيس دي مس كري ياس مي موجي كارس ڈرائی میک اپ میشہ یاد ڈر مس کیا جاتا ہے اس طالیں۔اس پیک ہماج کریں اور ڈیڑھ مھنے کے لیے چھوڑ ویں چرنہانے کے بعدجم کوخٹک کریں اور موجرائزرلگائیں۔جو کآئے اور دبی سے جلد کے مردہ خلیات دور ہوتی ہیں اور موجمی یالیموں کے جوس سے جلديس ايستربيلنس بحال موتاب اوربيجلدكوني كرتاب اپی جلد پر بادام کے تیل ہے مسانع کریں۔

انگلیاں اور انگوٹھے آپ کی خوب صورتی میں آپ کے ہاتھوں کی الكيول سے لے كرآب كے ويرك الموقول تك توجه دينے كى اہميت ہوتى ہے۔ بات جب آپ كى برس كيتر اور گردمنگ کی ہوتی ہے تو آپ کواسے سرے ویرتک خاص طور پر ہر تمایال صفے کو خاص توجہ دینے کی ضرورت ہوتی ہے۔ با قاعدہ منی کیورادر پیڈی کیور کے لیے جانا شروع كردي \_اين ماتھوں اور پيروں كى خوب صورتى ع حصول کے لیے کم از کم ہفتے میں ایک مرتبہ جا تیں۔ اینے ہاتھوں کو کرلیں فل لک دینے کے لیے اپنے ہاتھوں کی الکیوں کے ناخن پوھانا شروع کریں ایے ناخنوں کومضبوط کرنے کے لیے کلیٹرنیل پاٹس کا ایک كوث لكائيس \_ بفتے ميں ايك مرتباہے ناخن كرم زينون ے تیل میں ڈیب کریں مساج کریں اور ناخن کے گرو ك مرده جلد كوصاف كرير اين ناخنول كى حفاظت اور ان کے بوصنے کے لیے روزانہ آیک فریش کوٹ کلیتر خیل يالش كالكائيس\_

بالدوعا تشهيم .....كراچي

器

ليمكاب كرت وقت اس بات كاخيال رهيس كربلش آن اورشيد زسميت ميك اب كالتمام سامان پاؤ دريس ہو۔اس مع کامیک اپ ڈارک میک اپ کہلاتا ہے جوعموماً رات کی تقاریب میں شرکت کے لیے کیا جاتا ہے جبکہ دن کے اوقات میں میک اپ کرنے کے کیے میک اپ كالتمام سامان كريم اور پييث كي فكل مين استعال كرين اورزیاده ڈارک میک اپ ندکریں۔ مكمل إسكن كيئر

جسم کی جلد کوهمل طور پر حفاظت کی ضرورت ہوتی ہے اورجم کے کو محصوص مصے ہرحال میں سورج کی تیزروشی کی زومیں رہے ہیں اور پھے حصول کوآپ نظر انداز کرتی بن اس کے منتج میں مختلف حصوں میں جلد مختلف نظر آئی إدر موسكما بكرآب كي جلدو ميددار موجائد آب وفي مح ان مح في كوثرانى كرسكى بين المي ليخود اعرب تیارکریں اس کے لیے ایک کھانے کا فی صندل یاد ورات کمانے کا کی مجنی مٹی اور اتنادی لیس کہ ایک ملائم پیبٹ بن جائے اے لگا تیں اور دس منٹ کے بعد

اسے جم کوزی سے خنگ رنی سے اسکرب کریں یا معمولی سے محرورے کیڑے سے اسیے جم کورگر کر صاف کریں تا کہ دوران خون بہتر ہو اور مردہ جلد اتر

عشك اورؤى مائيذريث جلد يركسى اليحص تيل ميس چند قطركيمن جوس الماكرمساج كياجائ توجلد يراس كا بہت اچھا اثر ہوتا ہے۔آپ ایے جسم کوزم اور لچلدار منانے کے لیے تیل ہے جم رساج کرعتی ہیں۔آپ بالی ے جرے ہوئے مب میں خود کو دریتک اس میں بھوعتی ہیں ویسے بنہ وو بھی آپ پانی میں جھیلنے کے مرے لے عتی ہیں۔ ہردوزائے نہانے کے پانی میں کی الحصفالص يل كي جدوقطر يال كري-منت میں ایک مرتبدایک باڈی پیک استعال کریں

آنبول ( و د ک ۱۵۱۷ و 260

آمین طیبنذ ہر .... شاد یوال مجرات خرب کے آخری کھوں میں خرب کے آخری کھوں میں آئی ہوتی رہی استی میں بارش ہوتی رہی اور یوں دل کی بہتی صاف ہوگی اور یوں دل کی بہتی صاف ہوگی اس اور پیار کے آئی ہوئی سے خوشیوں کے مکلتاں لائمیں سے خوشیوں کے مکلتاں لائمیں سے خوشیوں کے مکلتاں لائمیں سے کی خطا نہ ہوگی خطا نہ ہوگی میں اب کوئی خطا نہ ہوگی میں کے میں کوئی خطا نہ ہوگی میں کے میں کوئی خطا نہ ہوگی کی میں کوئی خطا نہ ہوگی کی کارٹ کی اب سے سال کو ہوں گی کی کارٹ کی میں کی کارٹ کی کارٹ

و نفرتوں کے چھی آزاد کیے ہوں کے نے پیغام دیتے عائشہ بی بی .....کھلا بٹٹاؤن شہ شہدائے آرمی پیک اسکول اور باجاخان یو نیورش کے نام باجاخان یو نیورش کے نام

> ہوا کیم جنوری کی بی بستہ ہوا کیں



نے سالتم جب بھی آنا
سے کے لیے بس خوشیاں لانا
ہر جرے پہنی ہول کھلانا
ہر جرے ہیں بھول کھلانا
ہو بھرے ہیں انہیں ملانا
ہورو تے ہیں انہیں ہانا
ہورو تے ہیں انہیں مثانا
ہورو تے ہیں انہیں مثانا
ہورو تے ہیں انہیں مثانا
ہور کے انہیں انہیں مثانا

تانید جہاں ..... و سکت الکوت

یہ نیاسال سب کوراس آجائے

گہیں پرجی کوئی م کا پہاڑ نٹوٹے

سب براللہ اپنا خاص کرم فرمائے

سب براللہ اپنا خاص کرم فرمائے

یااللہ سب کے کھروں کوخوشیوں سے نواز دے

یااللہ اس سال ہم پرابیا کرم فرمادے

یااللہ اس سال ہم پرابیا کرم فرمادے

دیرے سارے بندے تیری راہ میں جھے رہیں

اور ہروفت تیری یاد میں مشغول رہیں

یااللہ سب مسلمانوں پراپنا کرم عطافرما

یااللہ سب مسلمانوں پراپنا کرم عطافرما

یااللہ سب مسلمانوں پراپنا کرم عطافرما

آنچل 🗘 جنوری 🗘 ۱۵۱۷، 261

اورتم خوشيول مناتي بو ارےناداتوں.... اختساب كرداس سال كا جوبيت كيانيكيال الأش كروكزريسال كي بدی سے توبہ کروآنے والے سال کے لیے بإوكرواس رب كونياسال عطاكيا المارى تمام كوتاميون كومعاف كيا چرایک موقع دیا اب اس مبری دفت کے چھی کو تقيام لوابي ستحى ميس اور كرد الوساري نيكيال فكركزر يسال كي خوشيال الكزم عمناذ كاب كى بارنيكى كے بلاے كو بھارى ركھو مے تو مجهد وتباري دين ودنياسنوركي ناوية م .... سيالكوث دُسكا سنواب لوث أوتال اے بردلی اس محف والے ول تحلين مير عامراني تمهاري فتعربي يآكلين بمى تولوشنے كافيمل كرلو تهاراه جودمر بي كيب وكي کیا تمہیں احساس ہیں کہ ين محى تىمارى طرح تى دى مول روز دعاؤل ين تمارانام يتى مول تمهارادرد بحصر واديتاب مجم صفيل ديا ليون في محراب يمن ليماب يارے مدم .....! مجمى بدكمال نههوناكه میں تمہارے اعتماد کو تھیں پہنچاؤں گی تمہارااعمادمیری زندگی ہے مرے جینے کی وجدین گئے ہوتم سنواے دل کے ملین لوشآ وَ تال

محميكارلي بي يادون كديب جلالي بي مرى كالمحول يس وفي بحراتى ب جب تیری شرارت یا قاتی ہے یرانے زخم تازہ کرجاتی ہے مرع تورلات بن جب جنوري كى يخ بستة مواكس مجے يكارتى يى غیاخان..... هری بور بزاره الحياآنے والےاب كے برس یں تھے۔ بیدعا کرتی ہوں اب کے برس پیمجرہ دکھادے چے اس جوان کوملادے ميرى ارض ياك كوخوهحال ركمنا اس كى رونقين سدا بحال ركمنا میرے ہم وطنول کے چرے چھول رکھنا بركمر يرخاص رحتول كانزول ركمنا کوئی معصوم محلونوں کونہ زے رزق جی بربارش کافرت رے الى!آئے والےاب كے برى میں تھے سے بیدعا کرتی ہوں فيك لوكول بس لكعانام مارامو سارى دنياس بلندير جم اسلام مو كسي كمري سنكيول كاصدانه ساني كوئي آكي رغم نددكهاني دے کونی دل بھی نہ ملول ہو دعا تين زندگي کي سجي قبول هو اے رب العزت! اب کے برس میں تھے ہے بیدعا کرتی ہوں م شمرادي ..... جزانوال نياسال زندگی کاایک سال بیت گیا جیتی ہوں میں برسوں سے ہوتی چوکھٹ پراپنا سے سرکو جھکا کے اے محبت اسے سینج لاتو کیا تھے میں آتی بھی طافت نہیں ہے مہوش کی ..... بورے والا

جلا ڈالیں مے جیون کو انا اٹی بچالیں مے جنہیں جھکنا نہ آتا ہو وہ کمر کیے سنجالیں مے تک و دو میں مسلسل ہیں کہ او کی شان ہوجائے یہ جیونی شان پاکر زندگی ہے کیا کمالیں می ہم ایسے لوگ ہیں رستوں کے چکر میں الجو بیٹے ہم ایسے لوگ ہیں رستوں کے چکر میں الجو بیٹے بلاتا ہے وہ بندوں کو ہمیشہ پھل کرتا ہے بلاتا ہے وہ بندوں کو ہمیشہ پھل کرتا ہے خوشی کو ڈھونڈ نے دنیا کے بازاروں میں لکھے ہیں خور کرلیں تو سکوں کا راز پالیں مے ہمیں عرفی طائب زندگی اب موت تک لائی جیمیں عرفی طائب زندگی اب موت تک لائی جیمی جوملاً جام فنا پالیں مے حاکمیں اور بیٹھے حوملاً جام فنا پالیں می خورکر اور بیٹھے حوملاً جام فنا پالیں مے حاکمیں اور بیٹھے حوملاً جام فنا پالیں می خورکر اور بیٹھے حوملاً جام فنا پالیں میں اور بیٹھے حوملاً جام فنا پالیں می خورکر اور بیٹھے حوملاً جام فنا پالیں می خورکر اور بیٹھے حوملاً جام فنا پالیں میں اور بیٹھے کی اور بیٹھے کی اور بیٹھے کی دور بی کی دور بی کی دور بیکھی کی دور بیکھی کی دور بیٹھے کی دور بیلیں کی دور بیکھی کی دور بیلیں کی دور بیلیں

مجھے مرید مت سناؤنال سنوتم لوٹ و ناں تہاری مختصر ہیں ہیآ تھ میں اب بس بھی کردوستانا سنواب لوٹ و ناں

شازىيقاروق احمد ....خان بىلىد

کیا چرز محبت ہے بھی آپ نے سوچا؟

یہ بات هیفت ہے بھی آپ نے سوچا؟

اس دل کو شکایت ہے بھی آپ نے سوچا؟

دنیا ہے البتا ہوں فقط آپ کی خاطر ان فقط آپ نے سوچا؟

اب باس مرے جان دفا کھی جسی نہیں ہے اس نے سوچا؟

اک درد کی دولت ہے بھی آپ نے سوچا؟

اک درد کی دولت ہے بھی آپ نے سوچا؟

اک در کی دولت ہے بھی آپ نے سوچا؟

اک عمر گزاری بھی تو خصتہ ہے مکال میں ان خصتہ ہے مکال میں اس خطوراً؟

اس آکہ میں دھشت ہے بھی آپ نے سوچا؟

اس آکہ میں دھشت ہے بھی آپ نے سوچا؟

اس آکہ میں دھشت ہے بھی آپ نے سوچا؟

اے مبر بتاہ ہ کہاں ہے
جنوری فروری بھی بیت چلاہے
اند جیروں بیس جہا ہوں بیس
یافا تے ہیں وہ دن وہ لیجے
دھڑکا تھا جہلی باراس کود کیجے
یدل اس کا شیدائی ہوا
اس کی آتھوں میں ایسی ششقی
اس کے قدموں میں دل اینار کھدوں
اس کی در ہوں میں دل اینار کھدوں
اس کی در ہوں میں دل اینار کھدوں
اس کی در ہوں میں جیا کے

آنچل (المنوري ١٠١٥ 263)

ول کو میرے اتا حصل ک تا دخوار موكيا فصيحاً صف خان.....مكتان 0 رايت شهدائے بیثاور ميرب ننصر بنماؤل كوملام عظمت كے بادشاہوں كوسلام ولدار بوكيا زره زره خاك كانازال بجن ير 6 6 6 فلك كراج ولارول كوملام کار ہوگیا م آن جھ ے رکھ کا جارب وصلے بلندیں کہ جانتے ہیں بموركول مال سے بمیشلول بی رہتا ہے ہوگیا سامان ہے بیرجنت کاخداکی دیکھ بھال میں رہتاہے تمهاري پھول جنی ہے توٹ مائے يار خوشبو پر بھی دیتاہے شہیدی کا چھڑ کر بھی والما مول دهوب كداسة ير بهدجا من كرنير بيخبري ين بحي حیماؤں کی تمنا کیے ہوئے اک نیاجذبدے جاتے ہیں وصلوں کو کرے مزید بلند دل میں بہت ی تمنا تیں زخم دل محماتے ہیں اومآ رزوتیں کے ہوئے و کھ در د بھلاتے ہیں سارے وبياميد كجلات بسارك امید محرک آس رنگ برنگے نیمول ہیں سار ول میں خوشی کا احساس ہے ووي كشتيال بحى اب بالكيس كى ان میں اک مشش بعنور الكاكرساحل برجليس كي باقى رساس كيية ممنامیوں کے اندھیرے سے تکلیں کے ہر پھول کارنگ اس کی ادا نرالی اور انونکی ہوتی ہے کامیایوں کےسفر طے کریں مے ای طرح خدا کی مخلوق نیس بنجرزمينول كوزر خزكري برنعلق اور بررشته ہماب کی سےندری کے مخلف ہوتا ہے تاکہ راه نتنى بى مقصن كيول نه ہو رشتوں کی اہمیت قائم رہے ہم بختی اے طے کریں کے يدسداداتم رب اک جذبے وجیوں کی حد تک ہم ہرکام دل کالن سے کریں مے امید سحری آس کیے وشت گزار ہمآ کے برمیں کے

ان خاردارراستوں سے المحمكن فييس واليس يلثتا يهال رسوائي اور فقاتھائی ہے اہمکن ہیں واپس پلٹنا

حرادمضان.....اخرآ باه

ذرا کی در بلے جل کے راکھ ہوجائے وہ روشی دے بھلے جل کے راکھ ہوجائے وہ آفاب جے سب علام کرتے ہیں جو وتت پر نہ ملے جل کے راکھ ہومائے میں دور جاکے کہیں بائسری بجاؤں گا یلا سے روم علے جل کے راکھ ہوجائے وہ ایک کمس گریزاں ہی آتش بے سوز لگائے جھ کو گلے جل کے راکھ ہوجائے کوئی چراغ نے سے کا کا لا عار کی ای چاغ کے جل کے راکہ ہومائے عاراتال ..... كراتي

امکان زندگی کے بیں معدوم جان جال جب سے ہول تیری درد سے محروم جان جال شايد حمهيں نہ ہوسكا معلوم جان جال تم بو بقا كو لازم و مزوم چان جال ول ہے مرا ریاست سوڈان کی طرح اس بى همن ميں ثم بھي ہو خرطوم جان جال دیوانہ کرکی ہے مجھے ہر کھاظ سے تيرى نفيس فطرت معصوم جان جال برسول سے ہم تمہاری غلامی میں آگئے برسول سے تم ہو مالک و مخدم جان جال حارث بلال ..... مركودها

ہم اےاپنا کہتے تھے لیکن وہ بن سکانہ میرا

رانی کور رانی ..... هری بور آج تك اى در سي بتانه يالي مهين. حالول اے حاك! كيل محكران ندوتم اقرارمحيت س كر ناتانى ئەز دلوجھے منه بي نه موژلو سيلن بدكياستم ..... اجي توجهاقر اركرناتها محبت كوشاركرناتها اجمى تودل كى دحر كنون كاشور م تك پنجا بحى جيس تعا مذبون كي پڻ في حميس جموا بھي نہيں تھا آ تھوں نے عمال بھی نہ کیا تھا تميارانس جانال بركول تم في منه واليا جهے تا تااینالوردیا آخروبي مواجس كاذرتها چلوا آج میں اقرار کرئی ہوں بھے کے عبت ب ميل ميل مجھادتم سے عشق ب وفا ك حدي بحية في اب تو دانسي بھي ممکن جيس ميں تومسافر ہو چی حرا اک\_پینشان منزل کی جهال برسوكا في بي كافي بي نارسانی کاقرب سہناروتا ہے جہال المديانى مقدر بنى ب

ڈھلی جب شام تو اس محص کو کنگال دیکھا ہے تعلق ترک راہی نے کیے ہیں سب عزیزوں سے کئی سالوں سے نہ ہم نے درسسرال دیکھا ہے برکت راہی ......ؤکری زندگی

> مان کیاہے؟ دومروں کاخیال آسائش کیاہے؟ محبت کیاہے؟ محبت کیاہے؟ مرف ای کے گرد مرف ای کے گرد مرف ای کے خیس راوگ جمعے نہیں اسے پر کھتے نہیں اسے پر کھتے نہیں استہار، دلی سکون ادر محبت راوگ جمعے نہیں کوگ سمجھے نہیں کوگ سمجھے کرتے تہیں پرلوگ سمجھے کرتے تہیں

زين مرجيو ..... حيديا باد

مساوا جمہیں میں چیوڈ دول کیان بس ایک بات ذرای ہے جاناں کہ بھی میں کی مجڑی ہوئی عادت بھی چیوٹی ہے کیا؟ توقع سن لوکہ تم بھی میری وہی

بكرى عادت مو

مالا بمثنى راتا

عجب بات ہے عاصی ہم اس کے سوا سمی اور کے نہ ہو سکے اب تک عاصمہ اقبال عاصی ....عارف والا غدا

> ساں تہارےنام کی شال جب سے اور حمی ہے سنو .....

ىيىردىموسىم اب جميس كم ہى ستا تاہے احمۂ شنرادى.....راولينڈى

می کوتشداب ہم نے کوئی بدحال دیکھا ہے
یہاں پر سبزرت میں بھی غذائی کال دیکھا ہے
زمین تحر پر برسوں سے ہے موسم قط سالی کا
بلکا دودھ کی خاطر یہاں ہرلعل دیکھا ہے
کئی گلفام ہم نے خاک کی زینت سے دیکھے
بڑا ہی پُر الم یاروں گزشتہ سال دیکھا ہے
چکتی چاندی دیکھی وخر نادار کے سر میں
غریب شہر کا پُرٹم فکتہ حال دیکھا ہے
مزیب شہر کا پُرٹم فکتہ حال دیکھا ہے
سنجالےہم نے بھی سکے پرانے اک تجوری میں
عائب کمر میں بکتے جب پرانا مال دیکھا ہے
جو دن بھر باختا دینار ہے مفلوک لوگوں میں
جو دن بھر باختا دینار ہے مفلوک لوگوں میں

آنچل 🗘 جنوری 🗘 ۱۰۱۷ و 266



وئيرنندعاصما قبال كمنام

نازىيكول نازى ..... بارون آباد

ڈیرعاصمہ 28 جوری کوآپ کی شادی ہے میری دعا ہاللہ كى ياك ذات آپ ك داكن كو محى خوشيوں سے جرد ساور آپ بحی کی آ زبائش کی بعینث نه چیمیس (میری طرح) آمین قم آمن-میری طرف سے اور اسے جمیا کی طرف سے وجرول دعاؤل كساته بهت بهت مارك قبول مو

المحل اوار عاورقار مين كمام السلام عليم! احيد بي آب سب حريت سي مول ك- ميل بارآب سب سے مخاطب مور ہی ہو۔ شی ادارے کی مفکور مول کہ بحصابية بليث قادم يرزم وتسجك دى بلك بميث وصله افزائي بحى ك منصرف كبانيون كو بلكه ميرى شاعرى كوبحى است صفحات كى زينت بنايا مكرية فيل قيمرة راءة بالسعيدة في طاهرانكل اورايمان وقار میں ریلی آپ کی محکور ہوں۔ قار تین کرام سے کہنا جا ہتی ہوں کہ رائٹر کا وجود قارش کے دم سے ہے۔ آپ کی مجت اور عزت ماری وصلدافزال كرتى ب- مجي خوشى ب كديرى كماغول كوندمرف آب برصة بين بلك بنديمي كرتے بيں۔ سادر جوبدي آب نے یادرکھا بہت محربہ و تیرا خوش رہیں۔ایک اور بہت ضروردی بات جوبتانے کے لیے میں آپ کی اس مفل میں ماضر ہوئی۔ ب ے کریں نے آج تک جو می اکساائے می نام عرشہ ہائی ہے اکسا كين الندويس جوبمي تعول كى افي اسل نام ع تعول كى-اوارے ے درخواست ہے کہ قطار میں متھرمری کھانیاں عاکث بائمی کے نام سے شاکع کی جائیں تو قار کین امید ہے جس عرشہ ہائی کوآپ نے ایے واول میں جگددی۔اےاب عائشہ ہائی کے نام ہے محاور تاور مبت دیں گے۔

عرشيه إلى .... آزاد كتمير شاديه بائم كمام السلام عليم ورحمة الله و بركانة! وْ يُرست كونت شازيه باتم ميرى طرف ے آب كونيا سال مبارك مو۔ آكده سال كى تمام خوشیال الله جارک و تعالی آپ کی جھولی میں اور رحت کی طرح يرساع توطع مواشازيه بأشمآب ايك جيزيرا كتفاكرف والخنيس میں۔زعر کی توب ہے اجوآب نے جابابول دیا جودل میں آیا کہہ دیا ہے کوئی دکھ کے سمندر على رات دان فوطرز ن رے آ پ كى بلا

ے جاتے ہواڑیں۔ چلو خرام و آپ کے بابد ملمرے اس نقرے کے آئی ڈوٹ لائن و کہتے ہیں ناش کے گئے ہے ماری زندگی میں و کھ کاعضر لے کر ہارے محکول میں گرتے رہیں سے آپ خوش موجهال معور

مبلياز .... فعينك موزاليا باد بارس شاه اورة كالفريدز كام السلامليم! آچگرفزذ ز..... المحى تك تو ميرى مرف ايك بى فريندز ب يارس شاه كيسي مو؟ شكريه جي افي دوست بنان كا ميرى بجين كى فريد روين كيسى مو؟اس بار بحى تمين تجصيمالكر ووش نہیں کے \_2017ء مبارک ہونیا سال ہم سب کے لیے خوشیوں کا سال مو- برمسلمان كى بردلي خوش يورى مؤسب كروة شن-يرى سارى اسكول بحيروس مارية عبسم ام كلثوم عليمة جويرية دوييت مس طاہرہ مسندی سے ویری طرف سے نیاسال میارک ہوسی خودایک نجر موں نیجگ کرنا بہت اچھا لگتاہے آئی سنیال س او

صاءزرگر.....جوژه

نوفر ينذ زفوز بيسلطان ادرايس كوبرطور كمام السلام عليم إليسي موفريندز؟ مجهة بدونون وشكريه بولنا تعا آب دونوں نے مجمع دوست بنایا شکرسدی افوزید تی آپ کا تعارف بره حاببت الجعالكا ويرى بالس-اليس كوبرآ مينه ش آب كا تبرويسند يا ويرى تأكن إلى دعاؤل على يادر كيعا-

دوی کے لیے ہم حاضر ہیں۔

عبرجيد....كوت تعراني

آ چل کی بیاری کریوں سےنام السلام عليم ورحمته الله وبركانة الميسى بطبيعت أمجل فيلى ك لوكول كي اه رخ سال ايخ بريغام محت مي محصنا جركوبادر كفي كا بے حد شکرید جانی میں مقروض ہوں آپ کی بادث محتوں کی م كى كى كى مهير كيس بعولى ميرواتى مويث خالدجانى كوسلام كهد رى موں خوش رمو ايس المول يقيناتم اب ال كرتے برفائز مويكي موكى الى معروف كمريول من كي بل نظرة مجل كردوم مضائي نبيس مامكون كى حى ريحانداجيوت كمال كم مولوث ودستول كى محفل على ساريد جوبدرى ميرى بيارى دوست يسى مواوركهال مو آج كل؟ شاه زندكي إلىسى مؤدعائية بحريارا كوكى اتا ياسى دےدو م موتی موتو آ کیل کی محفل او حوری فتی ہے۔ لا ڈو ملک واپس آ جاؤ آ چل مرى من اور دابله بحال كرو- يروين أفضل شايين سلام عبت! وكفش مريم تهارك كلية تيمر عاورشاعرى بحى تسارعنام كاطرت دکش ہوتے ہیں۔ جم الجم بھی ہمس بھی یاد کرلیا کرو کون سے جارج لكتے بيں يادكرنے بر مونا شاه قريش محبت بحراسلام تعول كروند يحد

نورین مبک بے وفالر کی میں اب تحی کی والی ناراض ہوں تم ہے سمجھ کی نہ کیوں ہوں تاراش عنوہ ایس اتا ہم یمی کھڑے ہیں رابول من عائشه لك عاشواكيسي بوار يحانية قابة في زورقلم اور زياده ألمن حديدة بادواليول يسى موسب؟ خداسب وخوش وآباد ر کے آئیں۔جن فرینڈز کے نام لکھنے ہے رہ گئے ہیں ان سے معدرت \_ واكثر بالمم مرزاك رحلت كايره حكر ب حدافسوس موا الله بإكان كورجات بلندفر ماكرانيس جنت نصيب كرية من اور ان كمروالول كعبرجيل دے آمن آخريس سبدوستول كونيا سال مارك مؤسدا خوش وخرم دين آين-

صائمه سكندرسومرو .....حيدة بادسنده

امهر يم اورحناايند حراكمنام المئر بارى ام مريم! آب كوشادى كى بهت مبارك موآب ہیشہ خوش رہیں۔اللہ تعالیٰ آپ کو بہت ساری خوشیاں دے آ الن-ميرى طرف ساآب كے ليے بهت مارى دعا كي \_ وير حنااآب كاسناآب في ووباره عليم كاسلسل شروع كيا بالله آب وكامياب كرے آب كى آئى كى دفات كاس كر بہت دكھ بوا الشراقالي الس جنت الفروس على جكد على عن يارى حراقر ليى! محصة بكانام بهت بياركا ويرآب بهت محمى مؤالله تعالى آب كو كامياب كرے آين آب كومبارك مؤس نے آب كودوى كى آ فرک می آپ نے جواب میں ویا۔

منز وعطا ..... كوث ادو

Cte UST عرون ہو ایسا تعیب کچے دنیا عمل کہ آ ان می تیری وسعوں پر ناز کرے آئین دُنيْراً چُل كؤا چُل وحياب كوسجانے سنوارتے والے اسٹاف رائٹرز جاب قارئین کرام کوجاب کی سالگرہ بہت بہت میارک ہو۔ مرى دعا بك ماراة عل وتاب يونى رقى كى راه يركا حرن رب اوردان دونی رات چوتی رقی کرے آسان

حتا كنول فرحان ..... حو يلي لكعما

شتراد بول کے تام شفرادی آلی فریدہ جاوید فری! لیسی بی آب؟ ماری دعاہے الله تعالى آب كوهمل صحت و تندرى عطا فرمائ اورآب بم رائرز کے لیے اپنی بہت ساری شاعری کی خوب صورت کمایس شالع كروائين يملني ذوالفقار سميرا ذوالفقار صبا منور سدره ذوالفقار شاہدہ رمضان ملتان کی میری شفراو بولیسی ہوتم؟ و مجداو میں نے حميس بادكري ليا برمى مهيس فكوه موتا ، كم ي حميس بادميس كرنى -ارے بال تم سب كوتمبارے بيارے سے بھيا جابدمنوركو

مقلق کی بہت بہت دیل میارک بارتبول ہواوروہ تہارے کیوعالم چنا بھیاعمیر ذوالفقار کی مشی کب ہورتی ہے جس میں مابدولت ایے میاں جانی پرٹس افضل شاہین کے جراہ شرکت کرے گی

يروين العل شاجن ..... بهاوتكر

فائزه بعثى اورآ كالفريندزكمام السلام عليم! كيا حال جال جي دوستو! عن لميعر صے يعد حاضر ہونی ہول وجہ بس مرکھ پریشانیاں ہیں جنہوں نے مجھے چکرا كركوديا ب\_اس عرص على تواينا موش نيس رباتو آلك ب مسلك ربنا او بهت مشكل تعا-آب سب دوستول كى دعاؤل كى ضرورت ب بليزسدوعاكناكمين بينى ہوتی ہوں اس سے تکلنے کا کوئی راستال جائے محکر بیان دوستوں کا جنہوں نے مجھے یادر کھا ان کا بھی شکریہ جنہوں نے بھلادیا۔فائزہ بعثى اساؤكيس موجاني إش حميس ميس بحولي ذين على يكي بات رائ کی کدفائزہ کے ک دی بھول کی ہے۔ سوی دعا کا برے ليے بہت زيادہ عم زندكي كوني راسترد بوق محر سے وي استى محراتي مديحة سب كرساته موكية فكل عل مديد نورين الجول كي موج آني بروين ميشه خوش ريس فرزيه سلطانه شاه زندكي طيبه نذير حافظ ميرا نورين سكان مراؤهرول سلام\_آ كل كى تمام ريدرد رأئشرز اورتمام اسثاف كوؤجيرول سلام بلينر دعاؤل بيس ياور كهنا \_الله نے طاباتو بہت جلددو باروشرکت کروں کی آے سے کا تی۔

مديحه كنول مرور ..... چشتيال

آ چُلِفِيقُوز كِنام السلام عليم اليسي بي سب؟ جار ماه بعد انثري وي بي مي نے بھے من و کیا ہوگا سب نے افراء لیافت مدم بھے پ دوى قبول بي فوزير سليطان آب بهت في مو بميشه خوش رموشادي كااحوال ميج ري مول عظمي شابين شادي مبارك الله آب كو بميشه خوش رکھے اب مائب نہ ہوجائے گا چرمیرا مواتی محربد جیا عباس ماری دعا میں آب کے ساتھ میں سین صل بہت حكريہ دعا عن دينے كے ليے كريا ميرى دعا عن آب كے ساتھ إلى الله تعالیٰ آب کوزندگی کے ہرامتحان میں کامیاب کرے آ مین۔ ثناء رسول بالحى مديحة نورين يارس شاه انبلاطالب بهت بهت شكرية مجص وعا عمل دے کے لیے سداخوں ہیں۔عائشر حن می علی تعلیک مول آپ کیسی مو؟ الله تعالى آپ كو بميشه خوش ر محے سنيال ذركر شادی میارک جی فریده فری آب بہت بیاری مؤلو ہو۔ مدیحہ نورین سالگره کی بهت بهت میارک باد بهیشه خوش رهو \_ کور خالد كيسى بين آب؟ بهت عاراللهتى بين كيب إث اب خوش رے۔ قیم ناز صدیقی کہاں کم بین آجائے پلیز آ پل سے

FOR PAKISTAN

الچل المجنوري ١٠١٤ (١٤٥٠ م

وابسة سبالوكول كے ليے ڈميرواں ڈميردعا كي اللہ تعالى آپ كو بميشہ خوش د كھاورا پ سب كوكامياب كرے آمين بجھے پہچانا كہ نہيں ش طيب نذريوں۔

طيبه خاور پيول .....عزيز چڪوزيآ باد پيارول ڪنام

السلام عليم! كيا حال عبة بسب كالجح يقين فيس آرباك آبسب نے بچھا تا تازیادہ س کیا ویسایک بات کول س او نہیں کیا جاتا ہے جن کوہم بحول جاتے ہیں کیاآ بسب مجھے بحول على مرس في سبكوبهت بهت يادكيا وتمبركا ناتش بهت دلچپ ے انشال جدحر جی ذراایے ہوش سنجال او جی میں نے آپ عدد تاكرنى بارش آپكى دوى تبدول عقول كرتى موں۔ یروین افضل شاہن کیسی میں آب بھائی تی ابھولے ہے تی سبى بمى ياديمى كرليا كرين فكفنة ياسمين بجماجم اعوان بروين الفنل شابين كل مناخان فراله ثوكت آب سب كشعر بهت الجع كل بان سب كي المح تر عز والل يل محكية بكابت الفاق كرتي مول كما تيذيل وصرف معزت محصلي الشعليه وسلم عي ہونے جا بھی ہم سب سے محرافسوں کھے شوخ لڑکیاں ایک قلمی ادا کاریا کی تی وی شوش آنے والے خوش محل اڑ کے کود کھ کراہے اینا آئیڈیل تصور کر لیتی ہیں نہ جانے ایک دان میں وہ سننے آئیڈیل بنائتی میں۔اناماوں میں نے آئ تک کی کوانا آئڈ من میں بنایا بال مرسا تيزيل مرائي الشعليوس إلى أن وش كمي ان کے مقش قدم پر چلوں۔ فاخرہ کل جی آآپ کی کتاب شائع مونے کی بہت مبارک ہونازیہ کول نازی آئی آپ سے ایک ریکوسٹ ہے کہ یا کیزہ علی بھی اعری ارتے نمیرا شریف آپ كيسى بين اور بينا كيما ہے؟ بعائى استياق بيرو مهوش يرى عنير امن محمد بارون جاني سعييد يروين جاني آپ سب كوسالكره مبارك راشتياق بعائى آب بمى غديمى ناك عا تارليا كرين کول کیآ ب خصر می اورجی بیارے لکتے ہیں کی کانظر ندلگ جائے (واللہ) ] پسب كوزندكى كى برارول خوشيال مبارك بول یرائے سال کو الوداع کرکے سے سال میں سب خوشیوں مجری زندگی گزاریے گا آ مین۔آپ سب کو میری طرف سے سال نو مبارك موا كل آل اساف اوركعي يرعف والول كواجازت وي بهنى بهت باتس موكى الله حافظ

شینم کول ..... پایانگری سبددستوں کے نام السلام علیم اہائے اللہ تم کو گوں کو بتا ہے کہ میں کتنی بور ہوگئی ہوں کے ذکہ میں نے کہ سے آئیل میں کچھ نہیں لکھا اس موجا ہے اپنی

اوریت دور کردی جائے جرب کیے جن؟ فیک فاک جن سب جھے امید ہے کہ سب لوگ جتے بھی آ کیل سے وابستہ ہیں خریت ے ہوں کے۔ تازیر کول نازی سمیرا شریف طوراور باتی بھی جتنے لوگ ہیں ان کے لیے میری طرف سے بہت ی دعا تیں۔میری بیاری ک می می جوانجو روش جهال اقراء اور حرا میری طرف سے ببت ما بیاراور مادی میرے بیارے سے بعافے میرادل کردہاہ كه بعاك كرة وس اور حميس جوم لوس سلني باجي آسيد باجي فكفت باجئ سادى نمره كنزى تم سب كوالله بميشه بنستامسكرا تا اورشادوآ باد ر محاور برراه بركاميايال عطافر اع آشن كاشف رحان عرف على بعائي آپ كويدار بحراسلام الله آپ كولمى عرعطا كرے آشن-عمير بعائى عرف جانى اللهآب كى مشكلات آسان كرد عادرآب ك كاميابيال عطاكر ي مداخق رمو بياد سامى الوجان شي آب ے بہت بار کرتی موں الشاقعالي آب دونوں كاسايد مارے مرون ر بعشه سلامت رکے اورآپ دونوں کو دنیا جہاں کی خوشیاں عطا فرماع آمن ابباري آنى بيرى دوستول كى بيا شطيل اقراء كنول شبانة ماه نور بلويج سينا اشرف طاهره تم سب كيسي موا سينا اشرف اور طاہرہ تم اوک بہت یادا تے ہو جھے تم سب کی دوی پر فخر إلى الله مسكور عدى كى برراه من كامياني عطافر اع آين اورتم كوبهت العظم العظم سرال دے اللا من اب استان سن كول كى كوں كرجوتے كمانے كا مجھے كوئى شوق فيس ب ديے يددعا تو شادی کے لیے کرنی جاہے گی (مالای بی)۔اب تک کے لیے اتائ كافى جاهى القات تك كي ليان الله

ليلىرب أواز ..... ودهيوالي بمكر

آ فالم يندز كمام

بارشوں کے موسم میں تم کویاد کرنے کی عادقیں پرانی ہیں اب کہ میں نے سوچا ہے عادتیں بدل ڈالیس عادتیں بدلنے ہے بارسی میں رکتیں

آ داب سلیمات! بیارے دوستو امید کرتی ہوں آپ سب خیر ہے ہے۔ خیر ہے ہوں آپ سب خیر ہے ہوں آپ سب خیر ہے ہوں آپ سب خیر ہے ہوں گار ہوں ہوں افتال جدھڑ ہے ہو گھرتو دوتی بنی ہے۔ آپ کی آفر قبول کرتی ہوں اقراء بھی قبول کرتی ہے (وہ میری کڑن کی آفر قبول کرتی ہے (وہ میری کڑن ہے)۔ امید ہے ہددوتی انہی رہے گی ان شامالندے تعلیٰ شاہین

آنجل اجنوري (١٤٥٥م 269

## يەشمار رپاك وسائٹى ڈاٹ كام نے پیش كيا ہے

### پاکسوسائٹیخاصکیوںھیں:-

ایڈفرہلنکس

ڈاؤنلوڈاور آنلائنریڈنگایکپیجپر

نا ولزا و رعمران سیریز کس مُکمل رینج

ہائیکوالٹیپیڈیایف

ایککلکسےڈاؤنلوڈ

کتا بکی مُختلف سائزوں میں اپلوڈنگ

#### Click on http://paksociety.com to Visit Us

http://fb.com/paksociety

http://twitter.com/paksociety1

<u> https://plus.google.com/112999726194960503629</u>

پاکسو سائٹی کو فیس بُکپر جوائن کریں

پاکسوسائٹس کو ٹوئٹر پر جوائن کریں

پا کسو سائٹی کو گو گل پلس پر جوائن

کریں

ہمیں وزٹ کرنے کے لئے ہماراویب ایڈریس براؤزر میں لکھیں یا گو گل میں پاک سوسائٹی تلاش کریں۔

ا پنے دوست احباب اور فیملی کو ہماری ویب سائیٹ کا بتا کر پاکستان کی آن لائن لا ئبریری کا ممبر بنائیں۔

اِس خوبصورت ویب سائٹ کو چلانے کے لئے ہر ماہ کثیر سر مایہ در کار ہو تاہے،اگر آپ مالی مدد کرناچاہتے ہیں تو ہم سے فیس

ئب پررابطہ کریں۔۔۔ ہمیں فیس ئب پرلائک کریں اور ہر کتاب اپنی وال پر دیکھنے کے لئے ایسج پر دی گئی ہدایات پر عمل کریں:-



آب كا صلاية ه كربهت خوى مولى آب على جذبيا يار بحدر نديس نے تو ویسے تعریف کی عی تیس جیے کرتی جائے تی بہر حال آپ کی عاجرى د كيدكرا جمالكا اميد بيسلسله خدادكتاب كاجارى رجكا (ان شاءالله)\_شاه زندگی حرا قرایتی فریده جادید فری اور بروین المعل شاہین کے نام کافی مراسلے تھیں ہیں مرصد افسوں کہ ہے لوكول تك بيس يخيج اللهم لوكول كوشادوة بادر كيمي أشن سشاه زندكي لوث آو کمال کی ہو بھی۔حراآب بہت اچھالکوری ہیں فریدہ بہت الحی شاعرہ ہیں اللہ ال کوجر ید کامیابیاں دے آ میں۔ بروین المسل شاہیں آپ کے بغیراد آ کل عل رعک عی میں جے حمرا ركات بكى الجمالكودي إلى منهم كول آب كويم الى دوست ى جھتی ہیں۔ مم سمید منیاہ کسی ہیں آپ؟ آئی می بودیری کے۔ شاين كروب كوسلام اقراه كا وحيرول بيار ميم حناكى جورى يس سالكره بي ميم إلى برتعد في ويو- جانان چكوال ساريد جويدى طيب نذرير سب كهال موآؤ تال محفل آلكل مين آب لوكول كى كى بب عل مورى بالشركبان-

عوره يوس ....هافظا باد يارى دوستول فرئ مومنها كشرقاسم كائتات اور يارى كزن نرو فحارث كمام

السلام عليم إلى فريناز كيس موا اسيب كرتم لوك يدخط وكي كرخوش موجاة كى تم لوك وسرف أيك كويره عناس على يحل يك لكمنا مت أيك على على مول جويد جرارت رفعي مول فري مومنہ کا نات اور عائشتم لوگوں کے سنگ کا بح لائف بہت اچھی كزررى باوراميد بكا كده بلى المحى كزركى بيارى كن المروضي بث يسى مو؟ اميد بيكم ابنانام ال يس و يكوكر بہت خوش ہوگی میری دعاہے کہتم اپن تعلیم کامیانی کے ساتھ مل كرويتم سب دوستول كونياسال مبارك بولداريب اورمريم ميرى طرف سے تم لوگوں کو بی الیس مل کرنے کی بہت بہت مبارک ہو الله تعالى زعد كى عن آكده بحى يوكى كاميايول عدمكناركر عاور مريم كى كزن شابده سے ل كر بہت خوشى مونى الله تعالى اس كواس كمتعدين كامياني تعيب فرمائ آشن باجي كريا مصباح اور مارية بكوميرى طرف سے سلام اور باتی فرخندہ كے ليے آواهلی سلام اوردعا بالله تعالى جلدان كواولا دينواز ي آين بارى دوست فرى تم بهت عزيز مؤالله عدعا بكده مارى دوى كويول ى برقرار ركح آشن اورآخر مى الله تعالى مارے وطن كو وشمنول عياع اوراس كايرجم تاقيامت مربلند كف أشن

رخماناخربث ....مركودها مزربعاماور شاومة كل ينسز كتام

270 , r. 1210 5) sia ( ) Javi 1

ربيداماددايارمانا كميس بث يملى عدول يراقا بحى كاورنا كمة كمانا كم يرجان كورس بحصادى بن الوائد ال نيرو اورتواور بتانا تک کوارائیس کیا تمہارے کیے پیغام بھی چھوڑا آ بکل ص مر کھے جواب ندملا اجھا چاہ چھوڑ وتمہاری شادی کی خبر پڑھ کرمن آ كلن على كليال ي كل كين خوشبوسانس كومعطر كرف كلي توسويا كول نال ان مسكة الفاظ ع مهيس مبارك بادوى جائے مدره بھائی رخسانہ کا تات میرے اور میری ای کے علاوہ یری میل کی طرف سے دھروں مبارک باد قبول ہو۔ بھیشہ خوش رہو واہا بھائی آپ سے اور علی کمدری مول ماری نازک کی ربیدا ساور کا بہت رهیان رکھے گا اداس نہ ہونے دیجے گا اور اس کا خطا ضرور ہوست كرديا تجياً ( بحك ورنه جي سيات كي كري كا اوربيدا الكل اورساري ميملي كوميراسلام كهنا الشآتى كوجنت الفردوس مي اعلی مقام عطافر مائے آمن تم یقیناطلال کے لیےاداس ہو کی پیوستہ رہ تجرے امید بھادر کے لائے مر مراتیمرہ بند کرنے کا بے صد محکریے تم میری چھوٹی جن کی ہم نام ہوس آج سے ہم نے جہیں جيوني من مان ليا بيدارم كمال صاحبه ياكتاني تشميريون كوايي همه رك كيت بي او محميري يا كتنافيون كوابنادل اور بهم اين ول كي حاطت كے ليے كال ساتھ مال سل مى قربانيال دے يس آو مجمتالا ليس كرت سودل ك ماريش بي الربوطائ كريس ایک تعمیری مول \_ آردوروش تمهارا درد مادادد کردل اور دمدرک ایک بی جم کے دو حصے اللہ میرے ملک کے دشمنوں کو تیست و تابود كرے آعن الم ذرين ساره زرين تعرب يرتبعر ع كاشكريد كركر فالدكوسلام اورحوش كورك اشاعت يرولي مبارك باو يي آب وائي مال جھتى مول تى كول خان آج سے تم يرى دوست مو سلام قبول كروعنزه يونس اناتمهارى سوية كوسلام تم بيسى سوية بورى توم كى موجائة سكندر اعظم كو يجيع جموز دين بم فرى آلى الله آب وصحت دے آ من - بروین اصل شامین آب کوش ایل بهن مجفتى مول الله جلدة بكواولا دعانوازية من اقرامهارية كى مال جيس مولى ال كاخداموتا باورخداده ذات بجوسر ماؤل ے برہ کرائے بندے سے بارکرتا ہے۔اللہ کے تایالہا کو صحت دے آمن سدرہ لائبہ تجاب اور ان کے سارے کروپ کو سلام الجماا جماية حواور بيره حاب مهين آرى جوائن كرنى بان شاء الشرالسوافظ\_

نامعلوم.....نامعلوم مويث ول والول كينام

السلام عليم! آ كل فريد ذكيا حال ب عي أو مجي تحي كرآب لاك جمع مول مح بين الدجراء فام مى ميس يرحى كرجس طرح

فوزیدتانی اجذ بری شاہ نے یاد کیا دل بہت خوش موگیا۔ علی تنفی خوش ہوں آپ لوگوں کو بتائیس علیٰ آپ کی محتوں کا بے حد محربيد سويث شاه زعد كى لواب توجم نے كان كر ليے بي اب تو معاف كردومان جاؤنا حدمين فاطمه اينذا يمن وفاذ ئيرآب جابتي میں نا کہ میں آپ کو بھول جاؤ چلو ہم ایسانی کرتے ہیں آپ کو بحول جاتے جیں فائی خل و میلم بیک مائی آ مچل اچھی دوست اتصیٰ كدهركم مورعا تشدحن اينذ برنسز اقوبرماه ميرسام بيغام لكعناكا وعدہ کروتو دوی کرتے ہیں درنہ سوری ڈیٹر! امر سکندر صیر ہ علی كموكر الميس تو بحول على على مو حمع مسكان كهال كموكي مؤتيا خان بجول في نال الميكل فريند زايرش فيرايند زيست مرم عظى مارى تھی جوآ ب جیسے او نے طبقے کے لوگوں سے دل لگا بیٹھے۔ عروسہ و ئر ماہ رخ سال او آپ کے پاس ہے آپ شایداے بحول کی مو كشف فاطمه ايند روشى وفاسداخش رموية في كمال مديج يورين اچد کرن شفرادی میری اومبرش نگارشات پسند کرنے کا ب صد مشكرية خوش رمويجم الحجم آب تيميل ياديس كيابهت برالكا اجما نال بجيمطوم ب كدين آپ كوياد ول بنا فوب صورت يرى س يوبليد مون دُنيرسداخوش رموفاخره ايمان کهال موٽورين تنفيع كسى مود ير مردين الفل شايين آني مواك دوش يرويرسارا سلام آپ کو۔ عائشہ اختر ڈئیر دوئی کرو کی کئی والی تو اپنا رابط تمبر وے دینا۔ فوزیدو ئیر ماہ رخ اور فلک حتاایک بی سی کے دونام ين أو كدوستول في امان الله

ماورخسيال.....مركودها

فرين زاين فيلى كمام السلام عليم! كي موسب فريد ز؟ اميد ي سب فيك مول ك\_ توبيد كمك (يا) يادر كلي من يوادع آقرى اده سوسورى ميدُم عاليدا يرى كيسى موسويل (على على شي محى تعيك مول) - ففرى ادم عاصم فقع اقراء معدية مائرة زينب عبدالرحن سب كوييار بمرا سلام اور وعيرول دعا كيس الشرتعالي تم سب كوخوش ريط آعن-انيب بعائي مس يؤمس يوريكى ويرى عي (جلدرابط كرول كى) يَ أَيْ كوسلام دينااورعشاكريا كوذ جرسارا بياراس كعلاوه مارية فياسلام نويو الله تعالى آب كو دهرون خوشيال عطافرمائ آشن دعاول يس ياورهيل الشرحافظ-

رابعة بمنى .... ستيانه .... فيصل آباد

آنجل 🗘 جنور و

ONLINE LIBRARY

FOR PAKISTAN

برى يوريز كنام السلام عليم! برى بورك دوستوكسى بين آب سب؟ اميد ب آب س كوبهت اجما كي كا بحد ال يموت سے بيفام ك وربعدانا اسامعد لك ملى حاادر يحاكم مشش آب س

ام كل يس يره ك محصاتى ى خوشى مولى بي جشى ابنانام عنف رسائل س بڑھ کے عولی ہاوراس کی وجد مرائیس بلک مارابری پورے۔ بمیشا یے ی محتی رہی اور بری بوری پھان بنی اورآخر میں ای بین اہم خان (جس کا نام آ گل اور آ گل کے سارے قار من کے لیے نیانہیں) حمیس آگل میں دو نے افسانے متحب ہونے پر چرے بہت ک مبارک باد۔

كول خان ..... برى يورى بزار

والدين كمنام اسلام عليم اميدكرتي مول مجمع بجيان لياموما جيوابنا تعارف کرادی اول بھے سب سعدیہ کتے ہیں دیے پورانام سعدیہ علیم باورش معديد بخارى مى كهلاتى بول اتعارف أو بوكيا المعفل ص آنے کا مقصد بیان کرتی ہوں اس محفل عص آنے کا اس مقصد ع جان الديزاع العالواني ورسرى ول كراع جو 26 اكتورك اولى ب\_ا كالوآب دونون كومرف يمرى طرف على اللهم ب (صابره، بشري، جائد، اقراء، معظم، وجيهداورتمام فيلي) كي طرف سے بیدون بہت بہت مبارک ہو۔ ہم کوئی بھی سالکرہ سلير عث يس كرت وش وكر كت بن تا؟ مارى دعا بكرآب وولول بميشر ساتهدين اورآب وولول كاساته مار ساتهدب كيونك ذعركى من قدم قدم يرآب كساته اورآب كى دعاوى كى

ر كمنا ميرے مال باب كو حيات جب كك على مول اے الله ا ن ک دعاوں کے بنا میری دعمی بہت ادامدی ہے الله تعالى آب كوج كى سعادت تعيب فرمائ (مير سيت) آهين الله تعالى آب دونون كو بميشه خوش ر محاور زعمى على كوئى بحى عم چھو كے يھى ندكررے آمين فم آمين \_ على محوداور سميدكويمي ان كي افي ورسري كي مبارك باددي مول محوداور سميد آپ دونوں کو جم سب کی طرف سے بہت بہت میارک ہواللہ آپ دونوں کو بمیشہ خوش رکھے اور آپ دونوں کا ساتھ بمیشہ رہے۔ کوئی بھی فم چھوکے نہ گزرئے آھن۔ پاکستان عی آپ کی مہلی ابی ورسری ہے امید کرتی ہول انجوائے کرو عے۔اب عل اجازت جا بتى بول سبكوملام\_

اى ميل:سعد يقطيم..... بهاوليور



مسر دور حاضر میں دولت کی غیر منصفانہ تعلیم ہے۔ آج کی برنگ دنیا میں ایک تصویر بہے جس دنیا کو لے کر اشرف المخلوقات كاورجه يانے والا انسان عيش وآرام اور تسكين كاباعث سجمتا ہے جس ملعون دنيا كو لے كرميرا رب قرآن یاک میں فرماتا ہے ترجمہ" مجھرے برے برابر بھی میرے نزدیک اہمیت ہے" بتائے" اس معون دنیا کا المید کیا ہے جس کا رنگ اتنا پھیکا ہے کہ لوگوں کو ضرورت زندگی عیش وعشرت کا سامان ان کی ضرورت ے زیادہ میسر ہے۔ جائرواد مال واسباب کا حساب ہیں مال خرج كرنے كے ليے جگر بيس جبك دستر خوان يردنيا مجر كي تعتيل بين ليكن الراس مهذب اورامير دنيا كااكرونيا كا دوسری تصویری رخ د یکینا هو تو مغربی افریقه ملک لائبریاں تشریف لے آئیں۔غربت و افلاس میں محرے انسان کرب والم کا مناظر بھوک اور پیاس ہے كمتے بے لباس جيسي بنيادي ضرورتوں سے محروم مردوزن جنگل جڑی بوٹیال کھاتا انسان آپ کو بہت کھے سوچنے مجھنے پر مجور کردے گا۔ موک اور افلاس نے بحول کو منجیدگی سکھادی آب کسی روڈ پرسفرکریں روڈ پر کھڑے بھوک وافلاس سے بلکتے بچے اپنی کو کھ پر ہاتھ رکھے اپنی بھوک کی طرف اشارہ کریں گئے اپنی بے بھی کا بتا تیں گے۔اس سے کر بناک سے بات ہے ہرروز کیمیوں سے جانے والی گاڑیاں جو پھراڈ النے باہر جاتی ہیں اس کے رسے میں کھڑے سینکروں نے اس انتظار میں کھڑے ہوتے ہیں۔اس گاڑی کے ساتھ دوڑتے دوڑتے اس مقام تک چینجے ہیں جہال کھرا ڈالا جاتا ہے۔ نوٹ واقعی جلى حروف من لكماموتا ب ال اوث كوير من بي جن يس مرعون كي اوجهري خراب جاول كوشت كي كهائي موتي بدیاں ہوتی ہیں۔ بیاسب عاصل کرنے کے لیے خوش ہوتے ہیں تو کیا انسان اس سے بھی زیادہ رسوا ہوگا تو میں اے رب رجم عدرخواست کروں گی"اے رجم وکریم مولاً! اس سال ان امير ملكوں كى دولت كى تقسيم مين ان غریوں کوائی بھوک سے چھٹکارا نصیب ہو میری آپ



تشريح آيات .... عنا ٨ اسورة الانبياء "ابل كتاب جائع بين كدالله في محرصلي الله عليه وسلم سے پہلے بھی انسانوں کی ہدایت کے لیے ہمیشدان عی میں ہے آیک انسان کونی بنایا اوران کے اپنے ماحول ہے جن کی نشانیاں ان کے فوروفکر کے لیے پیش کیں۔ ويصلح انبياء كامتس اورتاريخ كواهب كماللدك راهير طنے والے عی سرخروہوئے جبکہ نافر مانیوں برعذاب آیا۔ الله كے عذاب ميں جلا موكران كا موش ميں آ نا رائيكال

بددنیا کوئی تھیل تماشات ہے جیس کیانسان کے عمال کا

غلام مرور ..... كراحي

شر کن دعا

"اے مارے رب! ہمیں انی طرف سے رحت عطا كراور مارے لين مارے معاطے ميں بھلائي عطا فرما-" (سورة الكيف: آيت ١٠)

کون سے اعمال اللہ کے نزدیک پہندیدہ ہیں ا حضرت عائشہرضی اللہ عنہا ہے روایت ہے کہ نی اگرم صلى الله عليه وسلم في قرمايا "الله كي نزديك بسنديده اعمال ده بین جن میں بین کی جائے اگر چدوہ مقدار میں كم بول-" ( ميح بخاري وسلم)

باءشريف....ساهيوال

افلاسكاديس

انسان کی تذکیل اور تو بین کے لیے خودانسان نے کئی ذرائع اور طریقے ایجاد کیے۔سب سے المناک بات دولت کی تقسیم اور امیر ملکوں کی اجارہ داری سے رہی سمی

آليول ( و ي ١٠١٤ ١٠٠١ ۽ 272

مسكراجث الله كي مخلوق مين بانث ديجيے يمي بندگي كا تقاضااورانسانیت کی معراج ہے۔ نیلی ظہیر....کوٹلہ جام بھر سهرىباعي 🖈 دنیا والول پراینا د که ظاہر مت کرو کیونکہ بیدوہاں چوٹ ضرور لگاتے ہیں جہال پہلے سے زخم ہو۔ اعتبارمت كروجب تك اس غصين ن يم جن لوگوں ميں زيادہ خوبياں ديمھوان کی خامياں تظرانداز كردو المان كان كان المان كان المان المج بھی کسی دوست کوفضول مت مجھو کیوں کہ جو درخت سلمين دية ده ساية شروردي ال اعماد ہوا کے جمو کے کی طرح ہوتا ہے جوایک مرتبه جلاجائ تو پروايس بيس آتا-🏠 کسی انسان کودِ کھورینا اتنا آسان ہے جتنا سمندر میں پھر پھینکنا کریدکوئی محص جیس جانبا کہوہ پھر کتنی گہرائی - - Zeczor - Seczor ارزندكي ميس براوقت شآتا توابنول يس جي غیرادرغیروں میں چھیاہے بھی نظرنا تے۔ صاءدركروكاءدركر .....جوزه جن كول من الله مو حضرت علیٰ کے ماس ایک میہودی آ مااور کہا" میں نے سنا ہے کہآ پ مسلمان جب عبادت کرتے ہوتو مُرے یرے خیالات آتے ہیں جبکہ ہم عبادت کرتے ہیں تو میں تیں آئے۔" حضرت علی نے جواب میں فرمایا "اگر ایک محر فقیر كامواورايك كمراميركاتو چوركهال جائے كا؟" يبودي نے كها"امير كے كريس"

ے وض ہےند کہ ملم اسم کون ہوتے ہیں آپ وظم کرنے نبيلهاز .... فحيتك مور الله باد

آ د حی عورت آج کی و بین قطین زمانه شناس عورت برعلم برهمل وسرس رمحتی ہے۔ اکثر مجھے اس کی حاضر دماعی پرجمرت مولی ہے دنیا کے ہر شعبہ میں سے اپنی فتوحات کے جيند ے گاڑھ رہی ہے۔علوم وفنون پردسترس رکھنے والی تظیم الشان ہستی کے سامنے مرد کی دلیری و بہادری ہے وكعانى ويق ب- تهذيب كى جاور الكاكرتهذيب كى علمبردار عورت يقينا خراج محسين كىحق دار بيكه جو چيز اس کی چھنے سے دور رکھی گئی تھی اسے نہایت عمر کی ہے حاصل کرچکی ہے۔ حیا کالبادہ اتار کرمردوزن کی برابری کا جرجا آج جس جمہوریت کے کو کھلے کا عرفوں بر توسفر ے آج میں وکل ع جوراے پر پھوٹ بڑے گاتب ہم جان جا تیں مے علم وثن کی بلندی پر براجمان عورت تہذیب ثقافت ہے میرانشی ادھوری مٹی آ دھی ہے کہ بنياوك بغيرتو ديوار بھي كمڙى تيس مونى ذراسو يے! عنز ويوس .....هافظا باو

**デジショニ** "وه رویح بمی نبیس مرجعاتی جس کی بیاس قرآن کی تلاوت سے جھتی ہو۔"

عز جيد .... كوث قيصراني

تحدے کی سب سے بری خوب صورتی ہے کہ زمین سے کی جانے والی سر کوشی آ سانوں پر کوجی ہے۔

بميشه خدا بريقين ركمؤنماز قائم كرواورقرآن كواين عادت بناؤ كيونكه قبريس كجيسوالات ايس بين كهجن كا جواب کول نہیں دے سکتا۔ انسانيت كي معراج آنسوائي بخشش كے ليے للد كے سامنے بہائے اور

حضرت علی فے فرمایا "جھی توشیطان ان کوستا تا ہے

وبال شيطان كاكيا كام-

رشك حنا .... سركودها دورویاک علق کے فضائل الله عليب خداصلي الله عليه وسلم يردرود يزعف وال يرالشرتعالى دى باردرود بهيجاب

المادرود برمنے والے کے لیے رب تعالی کے فرشتے رحت اور بحشش کی دعائیں کرتے رہے ہیں۔ الدورياك يزعف عرش بركت بولى ب الموردوياك المل ياك موت يس المدودية عن عدرجات بلند موت إلى المدود كامول كاكفاره ب

الدورود باك يزعف والي ك لي ايك قيراط والمحاجاتا بجوكما صريماز بعناب

الله ورود ياك خوداي يرصف والے كے ليے اللہ

تعالی سے استغفار کرتا ہے۔ نحدود پاک پڑھے والے کو بیانے بر بر کر اواب

ملتاہے۔ نیم جو محض درود پاک کو وظیفہ بنا لے اس کے دنیا اور ال آخرت كے سارے كے سادے كام الله سحان وتعالى این ذمه لے لیتا ہے۔

منزه .....کوث ادو

اسلامي حكوميت كالمرسب كاخادم موتاب اندميري دات محى برطرف سنانا تقابه مدينه منوره كى سارى آبادى آرام كى نيندسورى تحى مرايك مخض بيدارتها\_ وہ شہر کی سنسان گلیوں میں چکر لگارہا تھا ہرمکان کے قریب تھوڑی در رکتا اور اپنا اطمینان کرکے آ کے بڑھ جاتا۔ وہ بیمعلوم کرنا جا ہتا تھا کہ کوئی محص مصیبت یا تكليف من وليس-

شهروالول كى طرف ع اطمينان قلب مواتو ووفخض شہرے باہر لکلا اجا تک سی عورت کے کراہنے کی آواز ماعت سے مکرائی۔ وہ تیزی سے اس ست کے تعاقب

جن کے ول میں اللہ ہوجن کے ول میں اللہ جیس ہوتا میں چل پڑا جدھرے آ واز آ رہی تھی۔ تعوزی دور پرایک فيم نظراً ياجهال كراف كراف كي وازا راي مي في في ك باہرایک بدوبیشا تھاجس کے چرے سے بریشانی عیاں محی۔وہ محص بدو کے قریب کیااس سے دریافت کیا۔ "كول بعانى! كيا ماجراب؟ كيا فيم كي اغركوني عورت بارے؟"بدونے كوئى جواب ندويا اس محص نے دوباره يوجها توبدونے غصى حالت ميس كها\_ " بكواس ندكره جاؤاتي راه لوتم كو يوجينے سے كيا

مطلب ہے؟" وہ حص مجھ گیا ہے ہے جارہ کی بخت مصیبت سے ووجارہ اور پر بیٹانی میں اسے کھے بھائی میں وے رہا۔ اس نے چربے انتہاری وحلاوت سے کہا۔

" يحانى تم بهت يريشان معلوم موت مؤاتى تكليف تو بتلاؤ ملن ہے میں تہاری مدد کرسکوں۔" اس محص کی مدردان مفتكونے بدوكے غصے كوشنداكرديا بدوئے كھ شرمنده بوكركها

" بمانی معاف کرنا میں مخت پر پیٹائی میں جنلا ہوں۔ میرے ہوئی تھکانے رہیں اس معلوم میں میں نے ابھی ابھی کیا کیا مہیں کردیا۔واقعہ بہے کہم لوگ" تحامہ كے بدو بين ہم نے سا ب مارے خليفہ حفرت عرق غریوں کے بڑے ہدرد ہیں۔ہم اتارات طے کرکے ان کی مدواصل کرنے کے لیے یہاں آئے ہیں میری يوى كو يجيهونے والا بوه دروض جتلا ب\_ ميں يهال بالكل اكيلا

مول راب کا وقت ہے جھ میں جیس آتا کہ کیا كرون \_"ال حص في بدوكودلا سدويااوركها\_ " كحبراؤ مت مل سب انظام كي ديما مول " يه کہد کروہ وہال سے روانہ ہوگیا۔ وہ تیزی سے اینے کھر چہنجااورائی بیوی سےسب حال بیان کیااور کہا۔" جلدی تيار ہوجاؤ ايسانه ہوكہ بدوكوزيادہ انتظار كرنا پڑے اور وہ مایوس ہوجائے۔جو کچھ ضروری سامان اس وقت مملن ہو ساتھ لےلو۔ بدو بہت غریب معلوم ہوتا ہے بھے یقین

النجل المجنوري (274 1014 274

ب كاس في كمانا بحي تبيل كمايات وكي كمانا موجود وو ر كالورائ من اونث كوتيار كرتا مون تا كه بم جلدي بيني

بدوب جاره انظاري كمريال كن كن كركزار رماتها كيديددونول ميال بيوى الله كي عيد بيوى تو ضم كاندر چکی تی اورا پنا کام شروع کردیا۔وہ محص بدو کے پاس بیٹھ

" بعالی اب بریشانی کی کوئی بات نہیں ہے سب کھے الله كے تعلى سے تحك موجائے گائم بالكل قارنه كرو\_انسان كو جاسي كم صيبت كے وقت صرب كام ادر مت نہ بارے " تعوری بی در میں جے کے اعراع والآني

"اميرالمومنين! إے دوست كوخوش خبرى سناد يجيے كه الله تعالى نے اسے بیٹاعطا فرمایا۔"

بدوية خوش خرى من كرخوش اوبهت موا محرامير المونين كالفظان كربعونيكاساره كيارسوي لكاكديبي معرت عرا تو نہیں' واقعی یہ امیر الموسین حضرت عمر فاروق تھے۔بدونے خوف سے کانیتے ہوئے نظرا تھا کرآ پ کی طرف دیکھا۔آپ بدو کی پریشانی کی وجہ مجھ سے اس کی ين يرياتورك كرفر مايا-

والمعراو مبين الله كاشكر بكرتمهاري يريثاني دور موكن الجماية بتاؤكم جم في مانا كمايا بيانيس-"ياميرالموتنين! مِن تواس قدر يريثان تفاكه كمانا كهافي تك كابى موش ندفعااور ميرب ياس كجه كهافي كو تعالمحي فبيس

حضرت عرانے فرمایا۔"لوید کھانا موجود ہے اطمینان ے کھاؤ۔" بدوجوکا تو تھا ہی خوب عم سر ہوکر کھایا۔ حضرت عرر خصت ہونے لکے توبدوے فرمایا۔ " بعائي مي بيت المال عي تمهاري مدوكرول كا ان شاء الله تمهارا افلاس دور ہوجائے گا۔" بیس کر بدو بے اختیاررونے لگا کہ میرے پاس وہ الفاظ ہیں جس سے ين آب كاشكرياداكر سكول " حضرت عرف فرمايا-

معانی! میراهکریدادا کرنے کی ضرورت نہیں الله باک کاشکرادا کرویتمهاری خدمت کرنا میرا فرض تھا' وہ میں نے اوا کیا۔ اپنافرض اوا کرناکس پراحسان نہیں ہوتا۔ مجصالله تعالى كاشكراواكرناجاب كداس في مجص خدمت ڪاڙ فيل بخشي-"

ایے ہوتے ہیں اسلامی نظام کے حکران نہ کہ ہارے دیس کے حکم انول جیے جو ہروقت اپنامفاد لیے ایک دوسرے کی کردار کھی میں معروف عمل جنہیں نے وام ك فكرب نداي بيار وطن كى اللدب العزت \_ دعاب كده مار علك كحكر انول كوبدايت د ساور عوام وشعوردے آسان۔

شادی سے پہلے وشادی کے بعد 36ش نے پیاد کیا مرائي مي ني كياكيا .....؟ المناسخ كما وكي؟ يك ميك بعاد ك؟

عد جان الجمي مت جاؤ\_ الم خداك كيے جان مت كعاؤ۔ على مجيرة بولؤلب تو محولو\_ ابس محى كروچ پاو مواو \$ تم بن رہانہ جائے۔ المرتم كومهاندجائے۔ - 36 T Suly

\$15.30 Le....?

سيده نادىيكامران.....كبوندسيدال

\*\*

yaadgar@aanchal.com.pk



السلام اليم ورحمت الله وبركانة الله وبالعزت كم بايركت نام سابتدا بجوارض ومال كاخالق وما لك بهدسال وكالبهلا شاره حاضر ب د مبر كالودائ لحات اورسال او كي وخرجمسين ميس الى بانهون عي لين كي ليے تيار بيں يك آپ كواس او كي برہے على محى نظر آئي ڪاميد ۽ جاري كاوش كآپ كندوق كيسن مطابق ہوگي آئے اب جلتے بين آپ ببنوں كردليب تبعرول كى جانب فاخوه كل .... اقلى - آجل عداسة تمام قائل احرام تفامي الم قبل يعلق ركفوالى تمام كعدارى وستول اوربهت بارى قار تمن آب سب کويمري طرف سے سال دو ہزادستره کی بے صدمبارک باداور ميري دعا ہے کہ نياسال آپ سب کے ليے خوشيوں کاميانيوں اور بركون كاسال ابت ہو۔ ابنامة مجل سے مرادابط موسے تقریباً بارہ برس بیت سے میں اوراس تمام و صیس میلے محتر مفرحت صاحبادراب محترمه قيعرآ راساحيادرخاص طور پرمحترم طابرقريشي صاحب كي طرف سے جس قدرمجت اورعزت لي سيده الي مثال آب سے محترم قارئين نے اب تک چیل علی جھنے والی میری تمام تریوں کوجس فدر پذیرائی بخشی ہے عن ان تمام تم اکور محبوں کی بھی مقلور ہوں اور ایک بار پھر آ کچل ک شکر گزار ہوں جس کے تقیل قار کین تک میری تحریری پہنچیں اور اس مدر تحبیثی دسول ہو کیں۔ آج کل جاری نادل ورا سکرا میرے کمشدہ مجى يقيناآ باوك يوصب إلى آب كى مائ اورجعراء كل دائجست سيكن زياده فيس بك كيذر يع جهاك كنيخ إلى آب سك ينديدكى برك لي بهت الم باورا بك رائ اورتبعرول ساى لكينك الك في الألق بي الكن كيان كان بهر موكونس بك ريسان باکس علی تیمرہ بیجنے کے ساتھا پ دی تبیرہ ادارے کو می ای سل کردیا کریں کیونکہ میری کمی بھی تحریبا تار کئن کی تعریف و تقید ڈا جسٹ کے دریعے میری ای تک بیٹی ہے، اور جب ون پروہ جھے سے سارے تیمر سلا سکس کرتی ہیں آو وہ خوتی ہی الگ ہی ہوتی ہے۔ محتر مدقیصرا رأصاحبے نے بھے واقعلی کہانوں کی مہلی خاتون رائٹر ہونے کا اعزاز حاصل ہونے پر ڈائجسٹ میں مبارک باودی۔جس کے لیے عى ان كى بهت مقلور مول ليكن اس مبارك بادكواى في جنتي خوى سے مجھان بر يتايا ده احساس اب تك مير ب ساتھ ہے الله اوار بے كو مريدتر في اوركاميالي ساواز \_ الصفوا \_ البتر سي بهترين لكعة رجي اور يرحفوا في المان الم رجي المي دعاوك شي ادر كيما الله وير فاخرو .... شب وروز كى مصروف كمزيول على سے چند بل مارے نام كيے بے حد خوشى مولى، الله جارك و تعالى مزيد كاميا يول عاواز المن

"خط کا تیرے جواب ہے اے نامہ بر یہاں" آپکاتھر وشال اشاعت ہے آئدہ می اپنے گھر سے دانہ سجیگا بشرط کے آک والے ..... خود منا مطابعو ..... سوائے عالم مگیو۔ السلام کیکم اسویٹ شہلاآئی کیسی بین آئ آپ کی دجہ سے تی ٹیل میں دومری دفعہ عاضر موئے بیں نومبر کی پانچ کو بدی بہن کی کال آئی اے خزید تم نے آئیل میں تیمرہ کیا تھا میں نے کہا ہاں پر تہمیں کیے بتا اولی ایمی فوٹو مینڈ کرتی

انچل الجنوري ١٠١٤ و 276

مین و برخور از کندهی این ارخ روش و کیولو۔ آصفه دادود افر افر الموسی این است طاهو پیو۔ السلام کیکم شہلاآئی .....آنچل اسٹاف اورتمام بہنوں کوالفت بحراسلام آسی باقی برس ہو گئے ہیں آنچل پڑھتے ہوئے کہلی بارہم آئے ہیں ہر بار بیسوچے تھے کہ ہم تھیں اور دوی کی ٹوکری کی زینت ندین جائے کیوں آن گئی ہی دیا۔" شب جرکی کہلی بارش" بہت ہی انچی جارتی ہے آج ہمیں جس چیز نے کلم افعانے پر بجبور کیا ہوں ہوئی پرنسز" گہت سما آئی انٹا بیسٹ ناول ہمیں تو آنچل کی جان لگا۔ جیا کے ان لفتوں نے تو ہماری جان نکال دی۔" ایوکی پرنسز" "بارون کی کوئین اب لا دارت" بہت ساری تو بیس ہماری دعا کیں جی آپ کے ساتھ۔" ورا گمشدہ میرے" میں اب ایک نیاطوقان کھڑا ہوگیا۔ باقی سب بھی انچی تھی اپنی دعاؤں

الما ويرز صفواقرأ .... يكل بالحفل عن شال بون يرخوش مديد

الم ويرمائد .... يملى الحفل عن شركت يرفون مديد

صباء دشویف ..... ساھیوال ۔ اسلام کیم اڈاکٹر ہائم مرزاکی وفات کا پڑھ کریفین جائے بہت بہت انسوں ہوا۔ وہ جواتے سال

ے بلاغرض دکمی انسانیت کی خدمت کر ہے تھے وہ بلاشر بمیشہ یادد کمی جانے والی شخصیت ہیں۔اللہ تعالی ان کو جنت الفردوں ہیں اعلیٰ مقام
عطافر ہائے آئیں ۔ میراآپ کوئوں سے بسوال ہے کہ کیا ''آپ کی صحت' والاسلسلہ پہلے کی طرح ہی جاری دکھا جاسکتا ہے؟اگران کی جگسان
کے میں کلینک کا کوئی ڈاکٹر یاان کی کیملی میں کوئی ڈاکٹر ہوتو .....؟ان کے بنائے گئے آئل ( ٹیل) بہت کا ما مد ہیں کیا وہ اب ہمی ہمیں ل کئے
ہیں؟ پلیز اس کا جواب ضرور دیں آئیل ہمی پورا میں پڑھا' ابوکی پرنسز' انجھی کہائی ہے امہر بھی کچونکھوا کی اورا کر ہو تھے تو ''آپ
گی شخصیت' والاسلسلہ دوبارہ شروع کردیں افسانے بہت ذیادہ ہوتے ہیں۔اب جازت جا ہتی ہول اللہ حافظ۔

ہے ڈاکٹر صاحب کے بعدان کی اسسٹیدے کلینک سنجال رہی ہیں آپ وہاں دابطہ کرسکتی ہیں اوران کاسلسلہ بھی جاری رہے کا جیساآ تا

رہاتھااورآ پکوتمام اوویات بھی لتی رہیں گی۔

شهزاره شيبو .... دو كهوا- اسلام يم اشيلاة في ين بن بي عرف المادند ك الريش الرست رك بي الديري كرن داراة على خواتين شعاع كرن في ملاس مريدي إلى اوراب بم قرد اليرش بين دون والجست برع في عادت اي في والى آ فيل من خطائي ايك دوست ماكى مدو كيورى مول حس لفاف من خطة الناتها وه لفاف محى اى في ويا ب(مان) آ فيل كا وں بہت چھا ہے دراس میں بہت انچھی کہانیاں شائع ہوتی ہیں۔ تمام دائٹرز بہت اچھالھتی ہیں میری فودٹ دائٹرز نازید کنول نازی عفت بحرا امہریم جیلہ عزیز افر استغیر میراشریف نازید جمال نمرہ احمداور شازیہ صطفیٰ ہیں۔ یہ تمام دائٹرز بہت اچھالھتی ہیں اللہ تعالی ان کوادرا چھا کھنے ک متدے آئیں۔ می نے نازیا کی کتام اول پڑھے ہیں بس ایک ناول ہیں پڑھا" وہ جو پھرموم موا" ساول پڑھنے کا بہت ول كرتا ہے كاش يكاني على من مناسبة في من ومبرك الديك المرف سب يسلي جلاعك لكاني اذبية في ك اول "شب الحرى بلي باش" ك المرف فجصيناول بهت بهت اليما لكتاب خاص كرك العص ماماوردى كاكروار بهت اليمالكتاب ميام كدوست عبدالحتان ف ابساس كوجوائي في يرحانى ساب و يحية بن اس كاكيا تعواكل ب محصلك بك فاطم كابيروسديدى ساور شفرادكا بيروعبدالهادى ساور زاديار سے خت ير ب اتن يارى الى كودكدو ب دم ب اب موزان صاحب كيا تاتى مجائے آئى بين عائل كى زعرى يس الى نازىيى .... ر میان کابیردا یلی ہونا جا ہے ساویز جیسا کمین آ دی ماری بری کے لائن نیس جو چھوٹی ی بات پر بخیش کیا بی بری کوچھوڑ کیا۔ اس کے بعد اقراآ بی کاناول پڑھا" تیری زلف کے سر ہونے تک اس میں سب سے بیارا کروار سودہ کا لگتا ہے اور انشراح کی نافوز ہرگتی ہے۔اب سودہ ب جاری کی خرایس شاہ زیب کے بچے نے اے کدھر جا پھنسایا ہے اب زیدیا آہیں مودہ کے ساتھ کیے چین آتا ہے افر ا آئی آپ کاساول بہت بہت بادا ہا کے بعد او کی برنسز " بڑھی گلبت سمانے اچھی کمانی لکھی تھی۔ زارون جسے خود فرض او کوں کا انجام بھی ہوتا ہے اور بارون جسے المصاورة خلوس اوكول أواس كاصل خرور ما المناسخ والمسعدير ساق كل قلت جيس فيك سرت اوكول كى بني وجرت بدونيا المحى تك قائم بهدويل ون البت في بهت اجهاناول تعالى كي يعد فاخرة في كناول ورامسكرا يركشده كاطرف وجركوزك بيناول مى بهت اجهاجار با لكتا باب كى وديالك قداى وكى بروب اربش إى مال فرح كوكراجيك كروائ كانوة كاجيركا ي يعن لنى جب إلى بهن ے کے گافریائیس کیاموگا اور شرین کواچی ک سزامی دینجےگا۔ س کے بعد ناول "تیرے اسر مونے تک" رد حابہت اتھا ناولٹ تھا۔ ایمان آ ليآب يتمير كما تعاليماً يش كياوه يعنع كتابارك اتها ليان اور يعنع كى جوزى بحى تعلي تحي ين جب يعنع ايان كولاد كبتى تقى تو ميرى المجمول كرمائ كى ميروك بجائز اين محلى الثوا جاتاتها جوكة تن بجال كاباب سيادماس كى دركشاب كى سياس ليلاوكي وجه ے بھے کھ خاص مرہ نیس آیا ہلہا ( نماق کردی ہوں )۔افسائے تقریباً سارے ہی اچھے تھے لیکن سب سے اچھاافسانہ ملکی فز ل آپی کا مج بهارال بسندة بالطلح اورمتال كى جوزى زيروست تحى اورواين كاوه جمله بهت بسندة ياجب طلحه في وجها آب كالعريف واس في جواب مي كها ك" تعريف ال خداكى جس في ميل بنايا" ال كماده مادكار لمع سى الصح تصدة اكثر محد بالم كى دفات كابر حكر بهت دكه والك يرخلوس ميحاكى اس دنيايس كي موكى الله تعالى عدها بيك واكثر بالتم كوجنت الفردوس مي اعلى مقام عطافر مائ اوران كالل خانه كومبر مطافر مائ آمين \_ آخريس الله في كودن وكي رات جوكي ترقى عطافر مايية آمين ايند الله تكهان \_ المدهم المرامة بنازيكول كاناول وهجو يقرموم والرويحي بي يكالي صورت يس ويتياب ب-

الإمالكالاريب انشال كاكينك مرعول كم مى ولى اى كيفيت بهلله الجماعي ابارت السوافظ

آفتیاب بابی هادشه ..... هندی بهائیو الدین - السلام ایم اشهاآ فی بندا تی اساف اور تمام بهنول آفودی جگری می و بحق می می تندی بابا و اساف اور تمام بهنول آفودی جگری می می می تعییر براه کرای می می اینا چهره و یکنا ہے۔ آئی فرب مورت تا شل کے ساتھ من کو بھایا وائی کده شرق آن کریم کی تغییر براه کرای میسی آبریده ہوگئی اور ول کوسکون بھی ملا سجان الله میں آئیل میں آئیل والحالا کیوں سے ملا قات اور با تمی بہت مره و سے کئیل سلسله وار تاول میں مواجع ہے تا کئید براہ کرکائی مره آتا ہے بہنوں کے تبر سے اور باتی براہ کرم وہ جاتا ہے۔ یادگار کے بھی زیروت تنظیم براہ بالی براہ کی براہ اور تا تا ہے۔ یادگار کیا مواد تا ہوگئی کے معلی میں اور کی براہ ہوگئی گار ہوں کے تبر کے اور باتی براہ کو براہ کی کار براہ ہوگئی کے میں اس کار کہاں بالکل اور کی براہ مواد کر اور کی مواد کر کہاں بالکل وہم وائی وید وہم تو تو ہوگئی وید وہم تو تو ہوگئی ہوا معیار تا ہم ہوگئی ہوا کہ مواد کار کہاں بالکل وہم اور کی جو اس کی دور کی دید وہم تا تھی ہوگئی ہوا کہا ہوگئی ہوا کہ مواد کر گار تھی گار کی اور گان آخم ہواں کی ایک ذیر میں کر مواد گار کی اور گان آخم ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوا کہا ہوا گار کی کار کر تھی ہوگئی ہوگئی

كالتول كالراياكوناك ساس يغام بيول أكدهاوك ليالشمافظ

مونا شاہ قویشی .... کیو واله مندوں ک شری سے کندما طاوت کا میزے می لیٹا آ داب بطورند ماندوری کشملا بجوجان کی خدمت میں پیش ہے اس کا تی درادگی کے عنوان سے تھا سوبلاچوں دچال دل میں راہے کر کیا مرسل رکھیوں میں ایکا یک خالى بن كے ساتھ نى آئى مىل ئىرى قائر ہائم كى رحلت كى فير يوسلى نظرين افسردكى ميں ليث كئيں الله سمان وتعالى ابن عنايت أنيس ودیعت کرے اور جنت میں اعلی مقام سے اواز سے جریفت کی لفاظی کو تحت دل پر کندہ کرنے کے بعد" ابو کی پرنسز" محبت سما کی تحریر پر قیام کا اراده إندهاجوكم كمل موارجاء كسوار عمرى يرول بحياري كعافي لكا مراضا مفاسيماني ول كوامانية وتعبراو كو كون عيار بارون کی متوازن محصیت مع ادب میں افون محبت نے فی البد بسرے ستائی جلے وسول کیے کمال رست " قلب من ورق محماقر کئی بیاری محترم لغتلول كفيب وفراز في اوب كاستى بياس بجمادى كوياحزيمارةم كساتهم مولى زيادتى سخت كارى تعى احسن كملتفت اعماز في مویار خوں کا تریاق مہیا کیا تھا وکرندراجا صاحب نے جو کیا بعداز ہیر کے لیے زندگی کی شاہراہ طویل اور پُر خارہ وجاتی خوب۔ "تیرے اسر ہونے تک" بیلم ایمان قاضی چلبلا ہث ہے تریشفع کا خصوصاً منہ چیاڑ کے بلکہ بجا بجائے گاگا کے لڈو کہنا طبیعیت شاد کر گیا۔ پہلے پہل میرکا اعتراض شادى مخصص وال ديا ممرة خرى يا في لائنس يورى كمانى كي تغيير كركتنس اوراضروه ي مسكرابث ليوب يرييل في عمده ناولث -"ول مراه از شبينكل ابيانا صحانيا ندارتج يركز خوشى كرجى بالمجيس جركتي \_ بهترين افتلول \_ مرصع ناولت لائق دادتها في الفتين كى بيرسى و بيوفاني دهر كنول ک رفار بتدری کم کری تھی۔ موس ڈاکوموٹی ہے جو حیا کاز پورچین لیتی ہے عثان کی فطرت وہ جان بی نہ کی نظر کی باعدی کو ہیشہ کے لیے باعدی بناؤالا زیروست تحریر "شب جری پہلی بارش" میں صمید حسن کا نام پڑھ کے بی کوئین کا دی کسیلادی مندیں کھل جاتا ہے اس پرمستراد زاویار کی اعلی پایسی ففرت مریرہ اور عائلہ کے لیے بہت کھلتی ہے۔ کردار بھی کا مرتکب کر پاپ ہوا تو بیٹا بھی اس کام چیکنگ ہے بما معونے والے کیپول نے پریشانی سے مکناد کردیا۔" تیری زلف کے مربونے تک اوفل کی مال کی بددعا بہت بھائی۔انشراح كى ماركتُ إلى في تعفي كاسيامان مهياكيا زيد صاحب كواسية متناخانداب و لهج مين ذرا فيك بيداكرني جابي مرف مارف والطعواطوار میں نوفل بھی اس کمیگری ہے ستھی نہیں ہے۔ باتی تمام سلسلے چیدہ چیدہ دیدوں کی زدیس میں یقین کال خوب بی مول کے زندگانی کی شرط کے ماتحدب داكحار

الله ويرسونا ايداس قدرا خضار كوكرو كركها غول يرجى الخي رائع بيش كرش

الجان جنوري (279 ما 279 ما الم

منوه عطا.... كوت احور ويُرشهلا في اورتمام قارتين اورتمام فيل استاف كالرابيار مراسلام فيول مواور يحسال كالمعير ساری مبارک باد فرجر ساری سکانوں کے ساتھ آپ شادہ آبادہ بن آئین۔ شرافتر یا تین اوک بعد خطاک دی ہوں سرور ق امپرانگا2016ء کا آخری شارہ امپرانگار ماڈل امپری کئی سب سے پہلے سرگھیاں سننے کے بعد حد دفعت سے دل کوشنڈک کی پرمشاق انکل کا دس پڑھ کردل و دماغ روش موسيح ـ واكثر صاحب انقال كرميح ان كايهت وكه موا الله بحان وتعالى ان كوجنت الغردوس مي جكد دي آهن بهت المع انسان تصافر استيرا پايناول بهت بين جائي ازى إلى بليزا پايناهم كهتيزكرين "تيرياسيرمون تك امايمان پاناول ب حديثه آيا۔ وقعت سراح كاناول" چراغ خانه الجماجار ہاہے۔ ول كراؤ "بس سوسوتا باقى سارے افسائے الجمعے كائے سب سے بيث ناول"ابو كى برنسز "كلبت سيما بيست ف لك ويل دن \_ يادكار لمع عن الديد كان اورد تك حناك تريرا جي كلى \_ بياض ول عن حناكنول اورربيد فواز كاشعاريسندا يع بم ي وجهة وسبلاجواب تعالى ألحل كسار عليا المع بيراً خرص بس انانياسال مار يايمب مسلمانوں كے ليے خوشيوں كا پيغام كے كرآئے الله ياك بيارے پاكستان عي اس والان قائم ركھے آھي الله حافظ۔

وعيمه آرزو روشن .... آزاد كشمير - شهلاآ في الحل الثاف رأ ترزايد قار من كارد موثن كار خاوس المرتعالى بكوائي حفظ والمان عيب ركف آمن ساس باما فيل 28 كول ميا تما تا على كرل ايك ويفرن اعداد من بهت بياري كلي ساس ك بعد قيم آما آ تى كى ركشال ينى داش كى سائى الى اضاف كيا مارسة كى شىسب كى تعارف بىندة ساس كى بعد چلانگ كاكمةٍ مَيْد من بيني جهال پر الشست براينانام و يكوكرول خوش موكيا الخينك بوا فيل ايندا في جان باتى سب كتبر ساز بروست شفا كوهش مريم كانتيمره يسندآيا حراقر يشي جازبه عباى ماريد كنول ماي دعائي عرك كي محسوس جوني (كهال موآب سب) اور يعربو مصليط وارناول كي طرف نازی جی پلیز ال زادیارے بچے کوسیدها کردیجیے جوسزاده عائلہ کودینا چاہتا ہے وہ جرم بریرہ رضان سے ہوا ہی نیس پلیز اس کا اینڈ اچھا کردیجیے یاتی ''تیری زلف کے سیر ہوئے تک چاخ خاشا دراسکرا میرے کمشدہ'' سب ہی تائس دیں ایس ذرا'' چراخ خانہ'' میں تعوز الوسّٹ آ كيا ب مل ناول من البت سماى كياخوب العاد الوى رنسز "رادياآب في التي تنقي حقيقت عرب العاكل اليي رنسز موتى من الؤيماني ال كى كر بعد مي سركول بركتي إلى - ناولت دونول بى تعلي تضافسات منى التحقية في الرداشدة على كالم محونا سك بيت را - باقي شاره يكادهوابهى بجوك ردهانيس آخري الخي سراور بعائى عذيراور ياسين تظيم كاشكرياداك والتي بول جنهول في مرى حوسلافزائى ك

لكصفي اجازت جابتي مون الشعافظ

" بنی "جوقابل اشاعت ہوا اس کے بعد جب اس کا قابل اشاعت ہونے کا بتا جلاتو پھر دوری کہانی تھی "میوسے" اس کے لیے تو درجواب آل بیس دیکھتے دیکھتے تھک کے مگر ہمارے نام کہاں کوئی پیغام ملے گا پھر بھیجا۔" آپ دل عشق زدہ" براہ کرام جنوری بیس درجواب آل" میں مارينام بيغام فرور مونا جائي تتمره الماحظة مو"ج اغ خانة أيك سال كي موني بحق المحلي ساقت اخره كل كالرضار بريع موتيم محشة محراب كي كون من بين سنة كاحنين زبروس كروار" شب جرى كهل بارش الرش من ميكى اجرى دات يوسى محبت كام لكين كا يبت شكريد عائل مديدي يهان مريه بيكم كردم سے بكانى۔ تيرى زلف كيسر مونے تك جم او فيندكى واويوں ميں افر أكروارك ساتو كلكملان بنة مسكرات نظرة ع (ديكم يجيكا)" قلب من ورق محرا يكى دفعة بيس براه راست يكارب بي كرجب مرى كهاني جيك (شهلاة بي جورى شرامراجما) تو بحرير المام يام كسنا كيركى جوري ش يكرواكر محوادينا قبول كيس في المجولي) ومن في المالومايا تحجے "مباركسبادے شانو هينے اطلعي نال افساندوا سداغلہ يہ مجل كد (سب الى زبان يس كھن كھتے بين الل پختون ترجمه كرواوينا) الله في ورجواب أن من بيغام و يمض كمتنى بين والسلام

ياسمين كنول .... بسرور محرّ مقيم رأم احبالاامليم ادكراجوال يب كم الخلكا وازمرين المدهلا بمد كالمرح في ا مولى - سرورق برساده سے سيك اب على ماؤل ساده سائير استاك اپنائے بدى بيارى كى آپ كالكىماادار يكى اور يين الاقواى تناظر على بوالكر انكيررا الله تعالى تمام حاكمول كاحاكم بوه كي كما تعظم بين كرتا انسان خودات ساتعظم كرداب الله تعالى ع سال عصد ق تمام مما لك كواس كالكبواره بناد ينهار بي يأكستان كي حفاظت كري اور جميل سكون اورخوشيال عطافرمائ أيمن ثم آمين -"حياغ خانه "ازرفعت سراج "الدكى يرنسز" كلبت سيما" ورامسكرامير عكشدة "از فاخره كل آب في سال كة خرى ميني من تين نامورخوا تين كاول آ فيل ك زينت بناكرات ياد كاربناديا ب الله تعالى آب كوسلامت د كهاوريه مار بر ليه بهتر سي بهتر لصى دين آ مين ثم آ مين باق افسانول مي حرا

آلجل (أجنوري 1012 Poly 100) 280

قریشی سلمی خزل اور فہیدہ خوری نے اچھالکھا مباحث رفیق چیر کامضمون "زعرگی" پینما یا اللہ کرے ذوراتکم اور زیادہ۔ باقی مستقل سلیے تو ہوتے ہی اجتھے ہیں "نیر تک خیال "میں جگ دینے کا بعد شکرید۔ منا ڈیئر یا تمین! آنچل کی پندید کی کاشکرید۔

فویده فوی ..... الاهدور اسلام ملیم اشهلاتی دیمبرکاآ فیل ایندافریب اکش کساته ملااس رتبه می افسانی و مناول بهترین کفی بخشرین اکثر بید اکثر بیات می افسانی اسلام این از در اسکرامیر کشده اولان میرسایر بوزیک مراه واه کیابات بهترین کفی پر اور به میری افران این مسیم بهاران می بهترین افران او می اکس می بهاران می بهتری افران و بیات می بهترین افران می بهترین افران می بهترین افران می افران می افران می استان افران می افران افران می افران می افران می افران می افران می افران می او بیان افران می افران می او بیان او بیان می افران می افران می او بیان می او بیان می او بیان می افران می افران می افران می او بیان می بیان می بیان می او بیان می بیان

ا چھاتی اللہ حافظ المحلے ماہ بھر حاضر ہوں سے سب کو بعد سلام اور دعا۔ اللہ فری جی اللہ تبارک تعالیٰ آپ کو صحب کا ملے فرمائے آئیں۔

یارب دل سلم کو دد زعد تمنا دے جو دوح کو بڑیا دے جو قلب کو کرا دے

"ال مادگی یہ کون نہ مرجائے اے خدا

آپكااتمازيهت بعليا-

ارم کھال ..... فیصل آباد۔ بیاری ت بلاتی اے سال کی ساری خوشیاں آپ کیلیں آئین اسلام ملیم اسب پہلے اسد کرتی ہوں کہ آپ تحریت سے ہوں کی نے سال کی آ مر میری طرف سے آپ خصوصاً اور آگل کے تمام متوالوں کو نیاسال مبارک ہو۔ اس دفعہ کیل بالکل ٹائم پر ملائم ورت کافی ہوئیک دہا۔ وائن کو سے سماڑ ہوتے ہوئے ہمارا آگل ٹیں پہنچے فوزیہ سلطان آپ سے ملاقات گلاب

الجل المنوري ١٠١٤، 281

سكندر سهر وتمير اسواتی اور سونی علی كے سوالات لا جواب اور با كمال د بــ

اقعد أ افعضل جهت ..... هنچن آباد ـ السلام ليخم اآنی شهلاكيسی جن آب بسب پر من والوں كويری طرف ہے جيوں أ الفوں جا بتوں اور سرتوں بجراسلام تبول، و نے سال کی مبارک ہوسب یا گستان والوں کو اللہ پاک ہم سب کوسر الم مستقم كرے آثان آئی نے سال كے ساتھ بنى بچی بنی ہوں بہلی دفع آپ کی تفل بنی شرکت كردی ہوں ـ و بسر كا تا الل بھے بہت پندا يا تمام سلسلہ وارنا ول ناول بات البندا ہے بندا ہے بندا تھی جس ہوں گا زندگی نے وفا کی توان شا واللہ والما قات ہوگی اللہ حافظ ۔ ريلدز اوردا شرز سے دوئی كرنا جا ہتی ہوں آب ہے بسب سے اجازت جا ہوں گا زندگی نے وفا کی توان شا واللہ وطاقات ہوگی اللہ حافظ ۔

الماقرأ كلى بارشريك محفل موت يرخوش مديد

دلكش مويم ..... چنيوث اللامليم! ألحل اشاف مصنفين اورقار كين بكونياسال مبارك بودعا بنياسال ب ك

الله النجل 🗘 جنوري (١٠١٧م 282)

لے خوشیوں بحرا داہت ہوآ میں۔ اس مار مراتبر معرف ایک ماہ کے تارے رئیں ہے بلک سال بحر کے تاروں پر سے (حران مت ہول) یہ جان كريب خوشى بونى كرة مجل نے اسى عركے 39سال عمل كر كے جاليسيوس سال عمل قدم كھا جاتو سوچا كيوں ندا في خوش كا ظهار يكھا لگ ے کیاجائے اور زیادہ نیس او سال بحر کے بار آن کیل کے بارے میں رائے دی جائے کہان بارہ ماہ میں بھیم بھی کیل کی کون کون کی تریس سے زیادہ پہندا کی ویسے تو آئیل بر ماہ بی لاجواب ہوتا ہے مرآ مجل جنوری 2016ء میں رفعت سراج ''جراغ خانہ'' کے ساتھ واردہ و میں تو دل خوشی ہے جموم افعار سال ہو گیا ہے مرناول کا محرابھی تک طاری ہاور دعاہ بر محرناول کمل ہوئے تک برقر ادر ہے۔ ای ماہ کے شارے شی حما قريش كاافسانة" أدى رونى" غيرة ج تكفيس بحول يائى فرورى كة محل من عقد كمك كاسبق موز ناول "وشف طلب كى دحول "ان الركون ك بارك يس جوائي خوب صورتى ك زم مي آنے والے كى بحى رشتے كواسے قابل نيس مجتبى اور اخركارا بى عمر كے فيتى سال ضائع كرنے ك بعد خالى باتحده جاتى بين ماريج كي في ما كله طارق كا"سازمن" كمال كاناول تعاجوا بحى تكبياد بسرو يموم غير برف ك وادی میں برف کی شمرادی کواچی عبت کی صدت سے معلانے والے شمرادے کو لے کرایک بار چرآ مچل کے شہر میں تشریف لا تمی بائلہ طارق ....ار بل ك شار ين فاخره كل كاناول"ف في بك جس كراح برجي كركاني ورتك كالى ورتك كالى مداك يود الكريسة وان تك ميري فيس بك وال اور كرويس عن كروش كرت رب اور جمع يادب بهت كالركول في جماعا كريبناول كس والجست عن شائع مواجها كريم بعي پڑھ میں اور چرکی کے شارے میں صائر قریشی کا ناول 'اناڑی بیا' نے حرود والا کردیا۔ جون کے گیل میں شبید کل کا افسانہ 'خوب صورت قبر'' اور جولا لى كم الحل عن طلعت نظاى كاافسانه "منحى يرى" بهت عمده تضراس كعلاوه صدف اصف كا" خالى باتيج " بحى بهترين نادل تفار اكت ك الريش ب خوب صورت تريها كشاؤه همك " ترسنام كروى زعدك " داى جبكة تبريكا فيل شرع المنابين رقع كاناولت "جرالوں كامن" ولى كاعبت برشار برافظ ول وجوكيا (برماه أكيك الكي يرضرور بوني جانے) - اكتوبر كے شارے ش مويا فلك كي تري "تحذيفامي" اورز بهت جين ضياه کي تريز محبت ترف آخر" بهت پيندا تميل نومبر کيا کچل مين نمره محد کاافسانه" سکيڪال" مناثر کن ر ااورآخر وسركة فيل يرجيجت سما كاناول" ابوكى رِنسز" ناب يرد باس كعلاده سال 2016 ميس سيراشريف طوركا بميشد يادر ينهوالا ناول" تونا ابوا تاما" كاخوب صورت اختيام اوراقر أصغيرا حرك تاول" فيري ذلف كرم دون تك" فاخره كل كي" ذرا سحرا مير ي كشده" كي شروعات نے دل خوش کر دیا اور ہاں ای سال کے دوران چندا قساط پر مشتمل اقر اُصغیر کا ناول '' سانسوں کی ملاپ'' بھی ذبین پرنفش ہو گیا۔ ناز یہ کنول نازی کا '' شب جربی پہلی بارش'' جاری ہے اور جنٹنی آخریف کی جائے کم ۔ سال 2016ء میں جن رائٹرز کی کئی بھے آنچل میں شدت ہے محسوس ہو کی ان عی عضا کور رواد عفت بحرطا بر اس کل اورام مربی بلیز اس سال ان عی سے کی بھی رائٹر کا سلسلدار باول منرورشائے سمجے کا روی بات آ چل كستقل سلسلوں كى تووه موتے ہى اوجواب ميں أيك ساتھ ايك ہى شارے ميں ايسے دلچے بسلسلے كى اور ڈامجسٹ عن نہيں ويمھے خاص طور پردد سے کا پیغام تے اور اس بو چھتے جے مغروط اللہ کہیں ایس فرض کرآ جل سامای الاجواب عدما ہے ای ای طرح ترقی كتار باورمزيد كاميايال سيخ آغن اوراب على موج رى مول اى طرح سال بعدى تعره كرديا كرول (١١١) كياكتى بي اجازت ع خوش بين والسلام-

يدين والما المان المرح ضرورتبروكرين عن بم قوآب كوبر ماه شال محفل كمنا جاج بين ال لي شريك محفل ربي كا-

ببرعال تعره بهت يستقايا

شناه دسول هاشهی ..... صادق آباد. تمام قارئین کوملام المراق الحروف ال وقت این تعلی برب بات بوت است می آب برجائے ہوئے ماست میں آبیل بربت المسول ہوا الله آبیل این جوار وست میں جگہ دیے آبین جروفت اور تعارف بندا ہے ۔ "جراغ خانہ" مشہود پر فصل نے لگاہے بیٹی ایک بھی کیا شدت بندی ۔ "ابولی پرنسز" اذھبت سما بہتر بن ترقی تجہت بیما کا تام بی کا فی ہے تر پر بات خان المادہ ہوجاتا ہے کہ لا جواب ہوگی ۔ "دسم آبی کی کیا شدت بندی ۔ "ابولی پرنسز" اذھبت میں بہتر بن الحر کا لفظ لفظ سطر سطر درومی کیا معلوم ہوئی ۔ "حین المن بار" کھوٹا سکر الفظ لفظ سطر سطر درومی کی اس بار "کھوٹا سکہ" واقعی .... مجبت میں معیاد کر بھوٹا ہے ۔ "سیر سامبر ہونے تک" گذھباب ایمان قاضی صاحبہ والون در سے بھی ایمان اس قد دروہ بھی ہیں کہ بہوتا ہے ۔ "سیر سامبر ہونے تک" گذھباب ایمان قاضی صاحبہ والی در سے برائی بارش "میں فلا فہمیاں اس قد دروہ بھی ہیں کہ ایک کورٹ کا انداز میال بندا ہوئے ہوئے کہ این ہوئے کہ کہ بارٹ کی بارٹ کی بارٹ کی بارٹ کی بارٹ کی کا انداز میال بندا ہوئے میں دروست ۔ "قلب من کے لیے حماقہ کی کا انداز میال بندا یا۔ " دروست میں اس کی میاد کی کا انداز میال بارٹ کی کا انداز میال بندا ہا۔ " دروست اس کی کی بارٹ کی کا انداز میال بندا ہا۔ " دروست کا میں میں انداز کی جان اورد کھ بزار ..... آفسور سے بھر بودھا ہی سے کہ ان خوابوں کو تھوں کے بوروست کا دو بار سے کی انداز میال کو تھیات کا دو بار سے انداز میال میاد کی بارٹ کی کا انداز میال بارٹ بھرا مدیا تھا ہے کا دو بال مورد کھوری کا مزاد سامداز میال میال کیا ہی اس کی انداز کی جان اورد کھ بزار ..... آف ( المال) ۔ بست دیں آب اس بار "ہمارامدیال تعلیم" میں فہر میں کا مزاد سامداز میال مورد کی کا مزاد سامداز میال میں کھوری کا مزاد سامداز میال میں کی میال کر دی کھوری کا مزاد سامداز میال میں کو میال کو کوری کا مزاد سامداز میال میں کو میال کورٹ کی کورٹ کیا میال میں کورٹ کی کا مزاد سامداز میال میال کورٹ کی کا دور کے دوروں کورٹ کی کورٹ

الجالي النجالي جنوري (283 ، 1914 (283 ) الم

کون شهزادی مانسهره می کل مول که تعش جرت مول آیخ می تری ضرورت مول استان می تری ضرورت مول استان می تری می تر

جگنو کو دان کے وقت پرکھے کی خد کریں نیج عامے عمد کے جالاک ہوگے

من جما کی از خرمنال کی این بیاروں سے میت رنگ الا کی اور پکی کوئی سی بختا کی۔ "ہمارام بیارتعلیم" فہریدہ فوری نے خوب کھا۔
مستعمولی از کی اہم خان نے بھی خوب کھا واقعی میں خوب صورتی تو چندروز وہوتی ہے جبکہ خوب سرتی کوئنا ہیں۔ ستقل سلسوں میں بیاض دل
میں افٹاء سید کول جم اجماموان کری مہتاب اور شاکت جن سیادگار کے میں میراسواتی مریم عنایت پروین افضل شاہین کے انتقابات پند
آئے۔ آئید میں سارے لکش چرب جململاتے نظر آئے۔ سید کول میراتبرہ پندکرنے کا شکرید مشی خان کہاں عائب ہواب جلدی سے
انٹری دو" ہم سے پوچھے" میں پروین افضل شاہین اور کمال میراسواتی سونی علی اور نورین انجم (ملل سسٹر) کے سوالات پندا کے دوست کا
پیغام میں سب کے پیغام پڑھے جھاتی اب اجازت دیں سائسوں نے وقا کی تو پھر آئے جاتے رہیں سے کا تشد عافظ۔
پیغام میں سب کے پیغام پڑھے کے ایک اب اجازت دیں سائسوں نے وقا کی تو پھر آئے جاتے رہیں سے کا تشد عافظ۔

سيده وابعه ..... گجوات الله عليم إشهلاآ في قيم ما أخل الناف اورائز زيرد كويراز خلوس مام پيش بهاورساته على در برائ و ايران و ايران و يكوا داه زيردست تعالى مارا آخل بي بياري تيس بهاري تيس من و برساري دعا من آخل ال ماه جلدي ما تو بهت و ي بياري تيس و ايران تيس بهاري تيس بهاري تيس و زير سلطان آب و يره كرمزا آيا محصواتي طور پر پنمان بهند بين آب كا اعماز تخاطب جب آب اردو بولي بي بهر بهري بوق به بهروز است و برخ من بهري باري تيم بهروزي بهروز ايران برحا و اه برباري طرح زيروست قد اكتميرك بارك من بردور البحي آب محصورت كري كي برجلدي جلدي جلدي الموان بيران برحا و اه برباري طرح زيروست قد اكتميرك بارك على بردور بردور البحي الموان برحت بول بردور بردور البحي الموان بردور الموان بردور بردور البحي الموان بردور ب

// آنچل©جنوری ۱۰۱۵ و 284

ول باغ باغ بوكيا او كالمطله اواورز بروست ما تنك كرول كي الله يجهان -سميعية واني .... ملتان - بري طرف ترام يدن ورائز داوشهلا في كور خلوس جذيون اور كان واسلام وفر وتمبرى خ بستهوا تين مرديون كي مكاباد مدى بين ايسين بمقام كامون عفراغت ياكرشام كے بعدا محل باتعوں بي ليے بيذكراؤن ے لیا نگائے موتک کھی سے انصاف کرتے ہوئے بڑھنے میں محوجیں۔ انتال کرل اٹی معصومیت و لکش سیت دل میں محر کر گئ اب ڈائر یکٹ سر کوشیاں میں اعزی دی توبیہ جان کراز حد خوشی ہوئی کہ بیار سے چل کے جالیس سال عمل ہوتے والے ہیں (اللہ کرے حاما آ کچل ماہتاب کی طرح چکتا ودمکتار ہے اور ہزاروں کامیابیوں وکامرانیوں سیت دن دکن رات چوٹی ترتی کرے آئین) آ کچل کے ڈاکٹر جمہ ہاتم مرزا كانقال كايره كران كے ليے دعائے مغفرت كى (الله أبيس اسے جوار رحت ميں جكددے آمين) جدیفت سے روحانی نور حاسل كرتے ہوے درجوات ں ش من مر سے آ جل کی بریاں اور شہراویاں اور ملک عالیہ (مدیرہ صاحب) مفل کوجار جا عدلگاری میں۔ فاخرہ جی مبار کال واش كدوسافهام ونبيم حاسل كي بمرة عي بوسطة عارف جارون ببنول كايز حرمزة بارمبرين داني (واه في واه) آب كى بجحه عادات حي كريك يم ين بحل بحصي مماثلث ب-كياآب بحصيدوي كرين كى؟جواب خروردينا اب آتے بين اپنے فورث ناول كى طرف نظرا الله أن توسانے بزاروں جاغ جل رہے تھے پیاری کے ارمانوں وامیدوں کے ۔واؤسو بوٹی فل دی افسانے خوش آئندامرے کہ سے آنے والوں کو بلاتغریق جكل دي بير بال مارك بيارية محل كاكمال افسائے سارے بى كمال تھے۔" رتك ديكيك نيورف منى كة كلن كور كليلاكر كيا بلك لیوں پرسٹراہٹ بھیر گیا۔" قلب من ورق"خوب صورت اردوادب کے تقاضوں کے مطابق عمر کی سے مسح تحریر کھی باتی غیر معمولی "و بھیراً یاتم آئے" باق تحریر سی بھی اچھی رہیں۔ آرٹکل" زندگی ازندگی کا اصل متعمد سجما کیا۔ مکمل ناولٹ کی جان" ابو کی برنسز" تھا کلبت سماویری گڈ۔ تبرے کوڑ خالدفائزہ بھٹی آ سے شاہین اور میر آجیرے بندا تے اور سلسل دوسرے ایکی ایناتیمرہ ندیا کرول پر ہاتھ د کالیا (باتے میراب جارہ دل) باتى سلسلة ريمطالعه بين جتنارية وكل اتناتيسره حاضر خدمت المحازت حامق مول كيزيم كي يخيراو دوباره اليس محالفه حافظ

خرويركت كاباعث وأين-



aayna@aanchal.com.pk

70 انجل (الجاري 285 ما 140 و 285

صائمه سكندرسومرو ..... حيدرا بادسنده س: وُسُرا لی .... کیے ہیں آپ کے نازک مراج؟ ج: مزاج کوچھوڑو پیتا کہ جھاڑو کے کرکہاں پھیررہی

س: سرديال يورى طرح آئى بحي تبيس اورآب ورائى فروث یروسیول کے چراچرا کر کھا جاتی ہیں وہ بھلا کیوں؟ ج بتم اين مشاعل سية كاومت كرو\_ س: آنی جان ..... پروین افضل کے برٹس کون می والی دنیا کے برنش سوری برنس میں؟ ج: بروين كى دل والى دنيا ك ابتم تند مون كا

قرص جعاؤر س: آپو ..... آپ نے جم انجم کی انٹری ہم ہے يو حصے على كول بندكرواوى ب ن: وه در کرخود عی ایس بند مولی بن

ى مرساس ميشرواب سى ياليس كول در جاتے میں میں آپاو میں ڈرانی تا؟ ج: میں کہاں .... آپ ساتھ سوتی ہیں تو ڈریں کے محيآپ --

س: مرامیاں اسے بؤے کی حفاظت اسے کرتے ين يصان من خزان يها وأب ينا عن كيا موكااندر؟ ج سوتن کی خوب صورت تصویر و مکی کریتا میں یہ ہی **-بالب** 

س: ویسے ہر مجوں کومیمن کیوں کہتے ہیں لوگ ج بين جهيراة شخ جلي كيتي بي-س:آ چل می مردحضرات کی انٹری کیوں بندے؟ ح: تم اين ميال جي كاواخله بهي جا التي موكيا\_ س: میرے کافی کے کے کومت کھوریں میں مہیں

يلانے والى بال ميس أو؟ ج: كافى كے كيكونبيساس ميس كرى موئى كھى كود كھ كرافسوس كردني مول جسيتم حيث كركتيل-س: آپ کو بھوک میں آڑ کیوں کے بوجھے گئے



يروين الصل شابين ..... يهاوكتكر س: مجھے میرے میاں جانی برنس افضل شاہین ونیا کی حسین ترین مورت کہتے ہیں کیا میں ان کی بات پر يقين كركول؟

ج: ہاں ..... بران کی آ محموں کا معائد کروانے کے

س: مير \_ ميال جاني كوميرا بروقت بنسنا احيمانيين لك كول؟

ج: كونكمآب كي سائے كے جودانت عائب إلى أنبيس وه خالي بن الجيمانبيس لكسا\_

س: فسادي عورت كوتوني جمالو كهتے بين فسادي مردكو

كيا كبتے بن؟ ج: پرنس انعنل شايين ....اس ليے توبينام موث كرتا

ہےان پر۔ ٹانیر عبدالغفورا قراء دکیل .... للیانی سر کودھا س: شعرکاجواب دیں ایک دفعہ بوجائے تو پھر کسی کی بیس منتیا؟

ج: بيعش كبين تبهار يهونے والے كى ايجادونيس

جوستنائی ہیں ..... س: شاکلہ جی آپ کی عینک کا کیا نبر ہے؟ ح: ين س كلاسر ليتى بول مفو

ى: وچھلے دنوں آپ ماركيث ميں ميرا پيچھا كيوں

ن: كونكة م فقيرنى كے پيے لے كرجو بعاك ربى

س: جميل وه دعا دي جو دادي ايي پوتيول كو ديق

ح: الجمي مين العروبيس بيغي-

الحل المجنوري (الماماء 286

ج: کس کی شادی کروادی .... مینے کی <u>یا</u> ..... س: بدلوك بحصة كيول بيس؟ ج:سباب مجهوا تي عفاله .... س:آنىكوئى تقيحت ميرے ليے۔ ج: اب اتن بزی عمر کی خاتون کومیں بچی تھیجے کرتی المحى لكوس كى كيا-س: كوئى الى دعادي كديمراول خوش موجائے۔ ج:خوش رہوا ہے خریج پر۔ عظمیٰ شفیق.....جزانوالہ س: خواب ميس و يكها آب مجمع بلاري يي اوركها ميراول بين لك رباآ جاد؟ ج: روم يهت كنده مور باقعا ابشاباش اليمى طرح مفانی کرنے کے بعد ایکی ی جائے بھی پلاؤال وجہ ے بلار بی تھی۔ س:شہلا ہی بھی پارلر کا چکر بھی نگالیا کریں دیکھیں آق كياحال كرليا ب الفسيد هي جواب د يكر؟ ج: پارلر جا كر بحوتى فين كاشون مهيس جرها بوق ضرور جاؤ\_ シーできるとしていましているいで ج: المحى يس مواسا سيس مولى ورنديتالي-س: محلے میں سالن ما تکنا چھوڑ دیں بہت بُری بات ہوتی ہے غصے مجھے ہیں ای بروی سے بوچیں جس تے تایا ہے؟ ج: پرتم جھے کول گزری ہوئی گرمیوں کے لان کے سوٹ ما تک رہی ہو۔ س: اوٹ بٹا مگ جواب دیے دیے اگر آ ب یا گل موکنیں آو آپ کی سیٹ کون سنجا لے گا؟ ج: كم از كم تم توتبين تمهاري د ماغي حالت بهي خراب لتی ہو سے ای۔ س بنا ہے آپ سوبرس کی ہوگئ ہیں اگراب کہیں تاكن بن تغيياتو؟

سوالات كول يندآت بن جوكماجاتي بن؟ ج:وهسباقروى كى توكرى مضم كرجاتى ب-س: ميرے ميال بول رہے ہيں اب سوالوں كى بوجھاڑ بند کردوشا کلہ نائی کی ہمت تی جواب نہوے جائے .....کیوں بھلا؟ ج: لیکن تم نے اپنے میاں کی بھی تی ہے جو أب سنتہ ملاله أسلم ....خانيوال س: شائلة في ..... يبلى بارة ب ي عفل من شركت كرداى والماعات يانى كالبيس يوجيعوكى؟ ج صرف جائے برمبراگزارہ میں ہے بیاؤ کیا کیا يكالتى مواس كے بعد فحن سنجالو۔ س:سناہے کے شاوی ہونے والی ہے کیا کرتے الم جياتي؟ ج تمہارے خوابوں می آتے ہیں کیاریم ہے۔ س: لوك كہتے بيل الالتهاري الصيل بهت بياري الما كالماليس؟ ج: وونون آ كلمين ماك كوتكن بهوني اب مندمت س:آئي اكرآب كوسوالول كيجواب شآرب مول توسائية بردى كي توكري من يحينك وين مو؟ ج: کاش سوالوں کے ساتھ مہیں بھی مھینک عتی کین مہلی بارا کی ہواس کیے کحاظ کر لیا۔ طيبه خاور پھول.....وزيمآ باد س: كيسى بين آب ....ميرى يادآني مجھے بيجانا ك ج: چھلی بارحمہیں ورخت پر بیٹے ویکھا تھا اب سامنے کی رہی ہوں۔ س:آنی لائف کیسی گزرر ہی ہے آپ کی؟

ج جمهار بغير بي نتها المحيئ أب فيح من كرمنه مت س: مجھے سب کھدر ہے ہیں میں شادی کروا کے بدل

الجل الجنوري 1414 و 287

س:آپوياجومبرآراب؟ ج: لو بى آكراب جانے كو بے .... تم كيا سور بى س: سرومواؤل كالرحراح يركيا موتا ب ج بم پراتو مین نظرات تا ہے کہ این بہتی ناک صاف -2016 س: آج کل کی لڑکیاں کھانے سے زیادہ موبائل پر وصيال كيول ويق بين؟ ج: كيونكداس سے وزن كم موتا ب آزمائش شرط س: زندگی س طرح خوب صورت بنائی جاعتی ہے؟ ج: همیشه کنواری ره کر صرف تمهاری بی تبیس بلک دوس سے کا زندگی بھی خوب صورت ہوگی۔ مهروباءالطاف زندكي .....سندها نشريف س:آپ کاظریس محبت کیا ہے؟ ج: بييضياح كرنے كا آسان كمريقه س:اگركوني جا بينوالا كھوجائے تو كياكريں؟ ج بمجديش اعلان كروادوجن كالجي هوكيا ب س: شاكله حي آب ك محفل من يبلي بارشركت كي كيسا 28

> ح يوآب بالس كسالكا؟ س: دوباره آنے کی اجازت ملے کی؟ J: 10 = 10 [ ] di

ج: اس سے تباری عمر ظاہر ہوگی تعنی تم ایک سوور برس سے بچھو مجدونی ہو۔ اليساين شنرادي.

SULU 1:0 ج: ہمیشہ کی طرح بہت خوب صورت اساف کڈ لكنك بس اب جل كركونله مت بوجانا\_

س: آئی بارہ سکھا کے سر پر بارہ سیکھ کیوں ہوتے ين الفاره كول بين؟

ت كونكما خارة تباريم رجوي اللي س: آلي آپ كي حفل ميں ميري بہنوں نے شركت کی توش نے سوچاہم کوں پیھے دہیں چرکیا خیال ہے؟ ئ:بہت ہی بھیا تک خیال ہے۔ س: آپ بہت انچمی ہیں آپ کی محفل بھی بہت

ج بھینی ستی ہی مبتلی ہاس تعریف کے بدلے طائے مرجا کرنی لیا۔ س: آپ نے است کرارے جوابوں کا ڈیلومہ س

یو نیورش سے کیا ہے ہمیں بھی بتا کیں ہم نے داخلہ لینا

: ج: يبليميرك وياس كراو يحرسو چنا\_ س: آنی میری دوست مجھے ناراض ےاے منانے کا کوئی طریقہ بتا تیں؟

ج: اے دکھا دکھا کراچی اچی چڑیں کھاؤ خود ہی مان جائے گی۔

س: آنى زندكى ببت تصن مونے كي بكياكرون؟ ج: شادی کرلواوردوسرول کی زندگی منتص کردو۔ س: ابھی وماغ بالکل خالی ہے سوال مبین آ رہے کیا ج جهارا وماغ خالی ہے اچھا کیا اعتراف کرلیا اب جادًا س کو مجرلو۔ یا سمین کنول..... پسرور

الحِل الجنوري (١٤٠٥م 288

۳



بشريت كامله

حضورا کرم سید عالم صلی الله علیه وسلم کی ذات بابرکات عالی صفات جمال جس اعلی و عالی صفات جمال جس اعلی و اشرف اقوی ہے۔ ان تمام کمالات ومحاس کا احاطہ کرنا اور بیان کرنا انسانی قدرت وطاقت کے باہر ہے کیونکہ وہ تمام کمالات جن کا عالم امکان جس تصور ممکن ہے مب ہے سب کے مسبب نبی کریم صلی الله علیہ وسلم کو حاصل جیں۔ تمام انبیاء و مسلمان آپ کے آفاب کمال کے چانداور انوار جمال کے مسلمی اندور انوار جمال کے مسلمی اندور انوار جمال کے مسلمی اندور انوار جمال کے مسلمی شاہر جی ۔

اهتیاز خصوصی
ام نووی رجت الندطیه کتاب "تهذیب" بین لکھتے ہیں
کے اللہ تعالی نے اخلاق و عادات کی تمام خوبیاں اور کمالات
اور اعلی صفات حضور اقدی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کرا می
بین جمع فرمادی تحص آپ سلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالی نے
اولین و آخرین کے علوم سے جو آپ سلی اللہ علیہ وسلم کی
شایان شان تنے بہرہ ور فر بایا تھا حالا تکہ آپ سلی اللہ علیہ وسلم کی
آئی تنے کے کو لکھ پڑھ نہ سکتے تنے نہ انسانوں بین سے کوئی
آپ کا معلم تھا۔ اس کے باوجود آپ سلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے
علوم عطا فرمائے سماع جو اللہ تعالی نے تمام کا مُنات بین کی
علوم عطا فرمائے سماع جو اللہ تعالی ہے تمام کا مُنات بین کی
اور کوئیس دیتے۔ آپ مسلی اللہ علیہ وسلم کو کا مُنات اور ارضی
اور کوئیس دیتے۔ آپ مسلی اللہ علیہ وسلم کو کا مُنات اور ارضی

ری دی۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عند فرماتے ہیں کہ نمی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم علم و حکمت کے سب سے زیادہ جائے والے تھے۔سب سے زیادہ محتر م سب سے زیادہ منصف سب سے زیادہ طیم و برد باز سب سے زیادہ فاع پہنچانے والے اور عفیف اور لوگوں کو سب سے زیادہ فقع پہنچانے والے اور لوگوں کی ایڈ ارسانی پرسب سے زیادہ صبر وحک کرنے والے تھے(وسائل الوصول الی شائل الرسول)

علیہ وسلم نے دنیوی مال ومتاع کے بدلے بھیشہ اُ خرت کو

بخاری دسلم بی سیرنا انس رضی الله تعالی عند سے روایت ہے کہ بی کریم سلی الله علیہ وسلم تمام اوگوں بی سب سے زیادہ حسین بها در اور فیاض بھے۔ اس کی وجہ بیہ کہ آپ سلی الله علیہ وسلم تمام انسانوں بیس سب سے اشرف بھے اور آپ سلی الله علیہ وسلم کے حزاج بیس سب سے زیادہ اعتدال تھااور جس بیں بیادصاف ہوں تو اس کا برفعل بہترین افعال کا نمونہ ہوگا۔ وہ تمام لوگوں بیس حسین ترین صورت والا ہوگا اور اس کا طلق اعلی ترین اخلاق کا نمونہ ہوگا۔ حضورا کرم سلی اللہ علیہ وسلم جملہ جسمانی اور روحانی کمالات کے جامع صلی اللہ علیہ وسلم جملہ جسمانی اور روحانی کمالات کے جامع اور خوب صورت اور نیک سیرتی کے حال تھے اور سب سے اور خود سخاو

صورت زيبا

-21

صریف شریف: حضرت ابو بریره رضی الله تعالی عنه فرماتے ہیں کہ میں نے حضورا کرم سکی الله علیہ وسلم سے زیادہ کسی کوخوب صورت نہیں و یکھا کویا آپ کے رخسار مبارک میں سورج تیررہا ہے جب آپ سلی اللہ علیہ دسلم سکراتے تھے تو دیواروں پراس کی چک پڑتی تھی (مدارج المنو قاراز کتاب الفتار)

مندنی انی بالدے روایت ہے: دیکھنے والوں کی نظر میں رسول اللہ ملی اللہ علیہ وسلم کا چرو انور عظیم برزگ اور دبد بے والا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چرو ایسا چمک تھا جیسے والا تھا۔ آپ ملی اللہ علیہ وسلم کا چرو ایسا چمک تھا جیسے چوہدویں کا جا تہ چمک ہے۔

حضوراقدس ني كريم صلى الشعليدوسلم كالميب وسطيب موتا

حضرت انس رضي الله تعالى عند نے ارشاد فرمایا ہے کہ میں نے کوئی عبر اور کوئی مشک اور کوئی خوشبودار چیز رسول الله صلی الله علیہ وسلم کی مبک سے زیادہ خوشبودار ہر گزنہیں دیکھی آ پ صلی الله علیہ وسلم جب سی رائے ہے گزرتے اور کوئی خوش پاتا تو وہ خوشبو اور کوئی خص آ پ صلی الله علیہ وسلم کی طاش میں جاتا تو وہ خوشبو ہے پہان لیتا کہ آ پ صلی الله علیہ وسلم اس رائے ہے تھر الله علیہ وسلم اس رائے ہے تھر الله علیہ وسلم کے بین مبارک میں تھی۔ الله علیہ وسلم کے بدن مبارک میں تھی۔ الله علیہ وسلم کے بدن مبارک میں تھی۔ وسلم کی جدھر سے گزرے ہیں وہ جہاں بھی جدھر سے گزرے ہیں وہ جہاں بھی جدھر سے گزرے ہیں

# پاڪسوسائڻي ڙاٺڪام پر موجُو1 آل ٿائم بيسٿ سيلرز:-



غار حوا غار حوا

کم معظمہ پانچ کلومٹر پرایک عارتھا جس کورا کہتے ہیں۔ ریاضت تنہائی ہیں اس سے بہتر کوئی جگہ نہ تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہرسال رمضان کا پورا مہینہ عارترا ہیں بسر کرتے اور مراقبہ کرتے۔ گھر سے مہینہ بھر کے لیے مختر سامان ساتھ لے جاتے وہ ختم ہوجاتا تو پھر گھر پر تشریف لاتے اور پھرواپس جا کر مراقبہ میں مصروف ہوتے اور یہاں دنیا و مافیہا سے بے نیاز کیسوئی کے ساتھ سوچ و بچار ہیں ویا و بافیہا ہے ہے نیاز کیسوئی کے ساتھ سوچ و بچار ہیں تک کا ہوتی نہ رہتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اہل مکہ کے معاشرہ ہیں دہ بچی نہ ہونے سے عارتر السے خسان کی ایسی کے اسے اہل مکہ کے معاشرہ ہیں دہ بچی نہ ہونے سے عارتر السے خسان کے ایسی کے ایسی کے معاشرہ ہیں۔ کے معاشرہ ہیں دہ بچی نہ ہونے ہے۔ کا رہوں کے بیات کے دوایک الجمن تھی۔ ۔

یے عبادت کیا تھی؟ میتنی شرح بخاری میں ہے۔ پیسوال کیا تم یا ہے کہ آپ سلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کہا تھی؟

جواب بیہ کی دغور وکر وجرت پذیری۔" بدوئی عبادت می جوآب سلی الشعلیہ سلم کے داداابراہیم علیہ السلام نے نبوت سے پہلے کی تھی۔ ستاروں کو دیکھا تو چونکہ جلی کی جھلک تھی دھوکا ہوا جا تد انگلا تو اور بھی شبہ ہوا آفاب پراس سے زیادہ لیکن جب سب نظروں سے غائب ہو کئے تو بے ساختہ پیارا شھے۔

''میں فائی چیز وں کؤئیں جا ہتا۔'' ''میں اپنا منہ اس کی طرف کرتا ہوں جس نے زمین و آسان پیدا کیا۔''(انعام'9)

اقواء (بڑھے اپنے رب کے نام ہے) جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جالیس سال کی عمر بوری کرلی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں خلوت گزین تھے تو سوموار کے روز بکا یک جرائیل علیہ السلام وحی لے کرنازل ہوئے۔

میدرمضان کامہینہ تھا اوراس کے ختم ہونے میں ابھی سترہ دن باقی تھے۔ حضرت عائشہ ضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں۔ ''نی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پروحی کی ابتدا سے خوابوں سے ہوئی تھی۔ جوخواب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتے' وہ ایہا ہوتا کہ جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دن کی روشی میں دیکھ

رہے ہیں پھرآپ سلی اللہ علیہ وسلم جہائی پند ہو گئے اور غار حرا میں خلوت کزین ہوکر عبادت کرنے گئے (حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہانے تنخدنث کالفظ استعمال کیا ہے جس کے معنی کئی گئی شب وروز تک مسلسل عبادت گزاری کے جیں) یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس امری آ گیا۔ آپ سلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس کا جمیجا ہوافر شنہ ظاہر ہوا۔

ید حفرت جرائیل علیہ السلام تھے جوفرشتوں میں سب ے زیادہ بلند مرتبہ ہیں اور جو ہمیشہ سے اللہ کا بیام اس کے رسول تک پہنچاتے رہے ہیں۔حضرت جرائیل علیہ السلام نے نمودار ہوکر کہا۔

پڑھیے نبی پاک سلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا'' میں تو پڑھا ہوا میں ہوں ۔''

اس پر فرشتے نے مجھے پکڑ کر جھینیا' یہاں تک کہ میری قوت برداشت جواب دینے لکی پھراس نے مجھے جھوڑ دیا اور کہا۔

مرز مھیے۔'' میں نے کہا ''میں تو پڑھا ہوا نہیں ہوں۔'' اس نے دوہارہ مجھے بھینچااور کہا۔ ''میس''

میں نے چرکہا''میں تو بڑھا ہوانہیں ہوں۔' اس نے تیسری مرتبہ مجھے بھینچا یہاں تک کدمیری قوت برداشت جواب دینے کی چراس نے مجھے چھوڑ دیااور کہا۔

ترجمہ: "پڑھے اپ رب کے نام سے جس نے پیدا کیا ایک لوگوڑے سے انسان کی تخلیق کی۔ پڑھے اور تہارارب برا کریم ہے جس نے قلم سے علم سکھایا انسان کو وہ علم دیا ہے وہ جاتانہ تھا۔" (العلق۔ ۵)

جور پیضاه.....کراچی

\*

الجل المحنور